



## المالية المالي

# ماریخ اونان

پروفیسرپوری کی کتاب بسٹری اون گریں (خورد) کا اردو ترجب
انٹرمیڈیٹ کے لئے
مولوی سیسترد اسمی صاحب فررد آبادی
مولوی سیسترد اسمی صاحب فررد آبادی
رکن نیرزسٹ تالیف ورجب
جامعۂ عمانی پ

عساتهم مسافع م 1919 عمر



'یہ کتاب سکیمان کمپنی کی اجازت سے جن کو خوق کا بی رائٹ حال ہیں' طبع کی عمنی ہے ؛



دنیا میں ہر قوم کی زندگی میں ایک ایسا زمانہ آتا ہے جب کہ اس کے قوائے ذہنی میں انحطاط کے آشار نمودار ہونے گئے ہیں '
ایجاد و اختراع اور غور و نکر کا مادہ تقریباً مفقود ہو جاتا ہے ' خنیل کی پرواز اور نظر کی جولانی شنگ اور محدود ہو جاتا ہے ' علم کا دار و مدار چند رسمی باتوں اور تقلید پر رہ جاتا ہے ۔ اُس وقت قوم یا تو بیکار اور مردہ ہو جاتی ہے یا شبھلنے کے لئے یہ لازم ہوتا ہو کہ وہ دوسری ترقی یافتہ اقوام کا اثر قبول کرے ۔ تاریخ عالم کے میں وقد میں اس کی شہادتیں موجود ہیں ۔ خود ہارے و کیلھے دیکھے دیکھ

جس طرح کوئی شخص دوسرے بنی نوع اندان سے قطع تعلق کرکے تنا اور الگ تعلک نہیں رہ سکتا اور اگر رہے تو پنپ نہیں سکتا اسی طرح یہ بھی عمن نہیں کہ کوئی قوم دیگر اقوام عالم سے بے نیاز ہو کر بھولے بھلے اور ترقی بائے۔ جس طرح ہوا کے جمونکے اور ادنیٰ پرندوں اور کیڑے ہیں کوڑوں کے اثر سے وہ مقانات تک ہرے بھرے رہتے ہیں جمان انسان کی دسرس نہیں اسی طرح انسانوں اور توموں کے اثر مجمی ایک دوسرے تک اڑ کر پہنتے ہیں۔ جس طرح یونان کا اثر رہی اور دیگر اقوام یورپ پر پڑا جس طرح عرب نے مجم کو اور جمال ہو مطاکر عمم کی روشنی پنچائی اور جمال کو مطاکر علم کی روشنی پنچائی اسی طرح آج ہم بھی بہت سی باتوں میں مغرب کے مختاج ہیں۔ یہ قانون عالم ہے جو یوں ہی جاری را اور جاری رہیگا۔ یہ قانون عالم ہے جو یوں ہی جاری را اور جاری رہیگا۔ یہ قانون عالم ہے جو یوں ہی جاری رہیگا۔

جب کسی قوم کی نوبت یہاں کہ پہنچ جاتی ہے اور وہ اسکے قدم بڑھانے کی سی کرتی ہے تو ادبیات کے میدان میں پہلی منزل شرجمیہ ہوتی ہے۔ اس لئے کہ جب قوم میں جدت اور افتح نہیں رہی تو ظاہر ہے کہ اس کی تصانیف معمولی ادصوری کم مایہ اور ادنی ہونگی۔ اس وقت توم کی بڑی فائت یہی ہے کہ ترجمہ کے ذریعہ سے دنیا کی اعلی درجہ کی تصانیف اپنی زبان میں لائی جائیں ۔ یسی شرجمے خیالات میں تغیر اور معلوات نبی اضافہ کریں گے ، جمود کو توٹیں گے اور توم میں ایک بنی حکمت پیدا کریں گے اور توم میں ایک بنی حکمت پیدا کریں گے اور پھر آخریہی ترجمے تصنیف دیالیت

ے جدید اسلوب اور ڈسٹگ شبھائیں گے۔ ایسے وقت یں ترصہ تصنیف سے زیاد قابل قدر نریادہ مفید اور زیادہ فیض رساں

اسی اصول کی بنا پر جب ع**نانیہ یونیورسٹی ک**ی تجویز پیش ہونی تو ہر اکزالٹار ہائینس رہیم دوراں ارسطونے زمان بي سالار آصف جاه مظفرالمالك نظام البلك نظام البلك مَنْ مِيْنُ عُمَّانُ عِلَيْعَانُ بَمَادُمُ فَعْ جَنَّا عِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ جي سي-اس -آئي-جي سي- بي-اي-والي حيدرآباد دك خلداللہ ملک و سلطنت نے جن کی علی قدر دانی اورعلی سیتی اس زمانہ میں احیائے علوم کے حق میں آب حیات کا بھم كر رهي هي به تقاضائے مصلحت و دور بيني سب سے اول سررشته تالیف و ترجمه کے قیام کی منظوری عطا فرانی جو نہ صرف یونیورسٹی سے لئے نصاب تعلیم کی کتابیں تیار کرمیکا بککه ملک میں نشرو اشاعتِ علوم و فنون کا کام بھی انجام ويكا - أكرج اس سے قبل بنى يه كام مندوستان كے منتلف مقالت من تعورًا تعورًا النجام إلى شلاً فورث وليم كالج كلكت ميس زير ممراني و آکم و کرست او بي سوسائش مين انجمن پنجاب مين زیر جمرانی واکثر لائنم و کرنل بالراند، علی محرصه سانتشک انٹیوٹ یں جس کی بنا سرسید احد خال مرحم نے والی عمریه کوششیں سب وقتی اور عارضی تھیں۔ نہ آنکے پاس کافی سرایه اور سامان تفائه انتیس یه موقع مصل تفا

اور نه انس العُلْحَضَى فَ أَفَالَ أَنْ بِيهِ عَم رُور ا فرانروا کی سر پرستی کا شرف صاصل تھا۔ یہ پیلا وقت ہے کہ اروو زبان کو علوم و فِنون سے مالا مال کرنے کے لئے باقاعد اور ستقل کوشش کی گئی ہے ۔ اور یہ پہلا وقت ہے کہ اردو زبان کو یه رتبه الما ہے که وہ اعلی تعلیم کا ذریعہ قرار پانی ہے۔ احیائے علوم کے لئے جو کام آگسٹس نے روم میں خلافت عباسیه بیس بارون الزشید و مامون الزشید نے سیانیه میں عبدالرمل ثالث نے کراجیت و اکبرنے مندوستان میں الغرد في الخلستان مين پيير اظم و كيتمان في روس مين اور مت شی ہٹونے جایان میں کیا وہی فرانروائے ووات الصفیہ نے اس مک کے لئے کیا۔ اُعلیحضر واقاتی کا یہ کارنامہ ہندوستان کی علمی تاریخ میں جمیشہ نخرو مبالات کے ساتھ ذکر کیا جانگا۔

منجلہ اُن اسباب کے جو قوی ترقی کا موجب ہوتے ہیں ایک بڑا سبب زبان کی تکمیل ہے۔ جس قدر جو قوم زیادہ ترقی یافتہ ہے اُسی قدر اُس کی زبان وسیع اور اس میں نازک خیالات اور علمی مطالب کے ادا کرنے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے، اور جس قدر جس قوم کی زبان محدود ہوتی ہے اُسی قدر تہزیب اور جس قدر جس قوم کی زبان محدود ہوتی ہے اُسی قدر تہزیب و شایستگی بلکہ انسانیت میں اس کا درجہ کم ہوتا ہے۔چنانچہ وشی اقوام میں الفاظ کا ذخیرہ بہت ہی کم پایا گیا ہے۔علائے فلسفہ و علم اللسان نے یہ عابت کیا ہے کہ زبان خیال اور فلسفہ و علم اللسان نے یہ عابت کیا ہے کہ زبان خیال اور

خیال ' زبان ہے اور ایک مت کے بعد اس نتیج پر پہنچ ہیں کہ انسانی داغ کے صبیح تاریخی ارتفاکا علم ' زبان کی تاریخ کے مطالعہ سے حاصل ہو سکتا ہے ۔ الفاظ ہیں سوچنے میں ویسی ہی مدد دیتے ہیں جیسی آنکھیں دیکھنے میں ۔ اس سلنے زبان کی ترتی ہے ۔

٠٠ علم ادب اس قدر وسيع ہے جس قدر حيات انساني اور اس کا اثر زندگی کے ہرشعبہ پر پڑتا ہے۔ وہ ندصرف انسان کی ذہنی'معاشرتی' سیاسی ترقی میں مدد دیتا' اور نظر **میں سیت**' د ماغ میں روشنی ولوں میں حرکت اور خیالات میں تغیر بیدا کرتا ہے بکہ قوموں کے بنانے یں ایک قوی آلہ ہے۔ قومیت کے لئے ہم خیالی شرط ہے اور ہم خیالی کے لئے ہم زبانی فازم مویا یک زبانی قومیت کا شیرازہ ہے جو اسے منتشر ہونے سے بیائے رکھتا ہے ۔ ایک زمانہ تھا جب کہ مسلمان اقطاع عالم میں پھیلے ہوئے تھے لیکن اُن کے علم ادب اور زبان نے ائیں ہر جگہ ایک کر رکھا تھا۔ اس زمانے میں انگریز ایک دنیا پر جِهائے ہوئے ہیں لیکن با دجود بُعدِ مسافت و اختلافِ ما<del>لا</del> یک زبانی کی بروات تومیت کے ایک سلسلے میں مسلک ہیں 'زبان میں جادو کا سا اٹر ہے اور صرف افراد ہی ہر، نہیں بلکہ اقوام بربھی اس کا وہی تسلط ہے۔

یں وجہ ہے کہ تعلیم کا صبح اور فطرتی ذریعہ اپنی ہی زبان موسکتی ہے ۔ اس امر کو اعظام کے مستحق کو افکاک مس نے

بچانا اور جامعۂ عُمانیہ کی بنیاد ڈالی ۔ جامعۂ عُمانیہ مندوساً میں پہلی یونیورسٹی ہے جس میں ابتداسے انتہا تک ذریعۂ تعلیم ایک دسی زبان ہوگا۔ اور یہ زبان اردو ہوگی۔ ایک ایسے مکل میں جمال ''بہانت بہانت کی بولیاں'' بولی جاتی ہیں' جماں ہر صوبہ ایک نیا عالم ہے' صرف اردو ہی ایک عام اور مشترک زبان ہوسکتی ہے۔ یہ اہل ہند کے میل جول سے بیدا ہوئی اور اب بھی یہی اس فرض کو انجام دیگی۔ یہ اس کے خمیر اور وضع و ترکیب میں ہے۔ اس لئے یہی تعلیم ادر تبادلہ خیالات کا داسط بن سکتی اور قومی زبان کا دعولے تہادلہ خیالات کا داسط بن سکتی اور قومی زبان کا دعولے کرسکتی ہے۔

جب تعلیم کا ذریعہ اردو قرار دیا گیا تو یہ کھلا اعتراض کی اردو میں اعلیٰ تعلیم کے لئے کتابوں کا ذخیرہ کہاں ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اردو میں یہ صلاحیت ہی نہیں کہ اس میں علوم و فنون کی اعلیٰ تعلیم ہو سکے۔ یہ صبیح ہو کہ اردو میں اعلیٰ تعلیم کے لئے کافی فنیرہ نہیں۔ اور اردو پی پر کیا منصرہ ، ہندوستان کی کسی زبان میں بھی نہیں ۔ یہ طلب و رسد کا عام مسئلہ ہے۔ جب انگ ہی نہ تھی توسیم کمال سے آتی ۔جب ضرورت ہی نہ تھی تو کتا ہیں کیو تھی میتا ہوتیں ۔ جہ ضرورت ہی نہ تھی تو کتا ہیں کیو تھی میتا ہوتیں ۔ جاری اعلیٰ تعلیم فیر زبان میں ہوتی تھی، تو علوم و فنون کا ذخیرہ ہاری زبان میں کہاں سے آتا۔ ضرورت ایجاد و فنون کا ذخیرہ ہاری زبان میں کہاں سے آتا۔ ضرورت ایجاد و فنون کا ذخیرہ ہاری زبان میں کہاں سے آتا۔ ضرورت ایجاد کی مان ہے۔ اب ضورت محسوس ہوئی ہے تو کتا ہیں بھی

میا ہو جانیں گی۔ اس کی کو پورا کرنے اور اسی ضرورت کو رفع کرنے کے لئے سررشن تالیف و ترجمہ تائم کیا گیا۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ اردد زبان میں اس کی صلاحیت نہیں۔ اس کے لئے کسی دلیل و برہان کی ضرورت نہیں۔ سررشت تالیف و ترجمہ کا وجود اس کا شانی جواب ہے۔ یہ سرت بیں کام کر رہا ہے۔ کتابیں تالیف و ترجمہ ہو رہی ہیں اور چند روز میں عثمانیہ یونیورسٹی کالج کے طالب علم ل کے اضوں میں ہوگی اور رفتہ رفتہ عام شابقین علم کل بینے جانیں گی ۔

لیکن اس میں سب سے کھی اور سنگاخ مرصلہ وضع اصطلاحات کا تھا۔ اس میں بہت کچھ اختلاف اور ہحث کی گنجائش ہے۔ اس بارے میں ایک بدت کے تجربہ اور کال غور و فکر اور مشورہ کے بعد میری یہ رائے قرار پائی ہے کہ تنا نہ تو ماہر علم صبح طور سے اصطلاحات وضع کر سکتا ہے اور نہ ماہر لسان۔ ایک کو دوسرے کی ضرورت ہے۔ اور ایک کی کی دوسرا پورا کرتا ہے۔ اس لئے اس اہم کام کوصیح طور سے انجام دینے کے لئے یہ ضوری ہے کہ دونوں یک جاجمع کئے جائیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے مشورہ اور مرد سے اپنی مطاب یہ بنائیں جو نہ اہل علم کو ناگوار ہوں نہ اہل زبان کو ۔ چنانچہ ای باغیں جو نہ اہل علم کو ناگوار ہوں نہ اہل زبان کو ۔ چنانچہ ای اصول پر ہم نے دفع اصطلاحات کے لئے ایک ایسی مجلس بنائی بسی میں دونوں ، جامتوں کے اصحاب شریک ہیں ۔ طاوہ انکی جس میں دونوں ، جامتوں کے اصحاب شریک ہیں ۔ طاوہ انکی جس میں دونوں ، جامتوں کے اصحاب شریک ہیں ۔ طاوہ انکی جس میں دونوں ، جامتوں کے اصحاب شریک ہیں ۔ طاوہ انکی جس میں دونوں ، جامتوں کے اصحاب شریک ہیں ۔ طاوہ انکی جس میں دونوں ، جامتوں کے اصحاب شریک ہیں ۔ طاوہ انکی جس میں دونوں ، جامتوں کے اصحاب شریک ہیں ۔ طاوہ انگل

ہم نے ان اہلِ علم سے بھی مشورہ کیا جو اس کی خاص البیت رکھتے ہیں اور بھی مافت کی وجہ سے ہاری عبلس میں شرک نیں ہو سکتے ۔ اس میں شک نیس کہ بف الفاظ غیر انوس معلوم ہوں گے اور اہل زبان انہیں دیکھ کر ناک بہو ا چڑھائیں گے ۔ لیکن اس سے گزیر نہیں ۔ ہیں بعض ایسے علوم سے واسطہ ہے جن کی ہوا تک ہاری زبان کو نہیں گی۔ ایسی صورت میں سوائے اس کے جارہ نہیں کہ جب ہاری زبان کے موجودہ الفاظ خاص خاص مفوم کے ادا کرنے سے قاصر ہوں تو ہم جدید الفاظ وضع کریں ۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہیں كه بم نے مض النے كے لئے زبردستى الفاظ گر كر ركھ دئے ہيں بلك جل نبج پر اب يك الفاظ بنت يلے آئے ہيں اورجن صحلِ ترکیب و اشتقاق پر اب کک جاری زبان کاربند رہی ہے ' اس کی پوری پابندی ہمنے کی ہے۔ ہمنے اس وقت کے کسی لفظ کے بنانے کی جرأت نہیں کی جب کی اسی قسم کی متعدد مثالیں ہارے پیش نظرنہ رہی ہوں ۔ ہاری رائے میں جدید الغا ے وضع کرنے کی اس سے بہتر اور صبح کوئی صورت نہیں۔اب اگر کوئی لفظ غیرانوس یا اجنبی معلوم موتو اس میں ہمارا قصور نمیں - جو زبان زیادہ تر شعر و شاعری اور قصص کک محدود مو وہاں ایسا ہونا کچھ تعجب کی بات نہیں۔ جس ملک سے ایجاد و اختراع کا ماقرہ سلب ہو گیا ہو جہاں لوگ نٹی چیزوں کے بنانے اور ویکھنے کے عادی نہ ہوں ، وال جدید الفاظ کا

غير مانوس اور ابني معلوم جونا موجب حيرت نبيس - الفاظ كي حالت بھی انسانوں کی سی ہے۔ امنی شخص بھی رفتہ رفتہ مانوس ہو جاتے ہیں۔ اول اول الفاظ کا مجمی یہی حال ہے۔ استعال آمستہ آمستہ غیر مانوس کو مانوس کر دیتا ہے اور صحت و غیر صحت کا فيصله زمانه كے باتھ ميں ہوتا ہے - جارا فرض يه ہے كه لفظ . بجویز کرتے وقت ہر پہلو پر کامل غور کرلیں انندہ جل کر اگردہ استعال اور زمانه کی کسو فی پر پورا انزا تو خود مکسالی مو جائیگا اور اپنی جگہ آپ پیدا کرلیگا ۔ علاوہ اس کے جو الفاظ پیشس کئے گئے ہیں وہ الهامی نہیں کہ جن میں رة و بدل نہ ہوسکے بکہ فرمنگب اصطلاحات عثمانیہ ہو زیر ترتیب ہے سلے اس كا مسوده ابل علم كي خدمت ميس پيش كيا جائے گا اور جال کک عمن ہوگا اس کی اصلاح میں کوئی رقیقہ فروگذاشت نہیں کیا جائے محا۔

ایکن ہاری شکلات صرف اصطلاحات علمیہ کہ ہی محدود نہیں ہیں۔ ہیں ایک ایسی زبان سے ترجمہ کرنا پڑتا ہے جو ہارے لئے بلکل اجنبی ہے، اس میں اور ہاری زبان میں کسی قسم کا کوئی رشتہ یا تعلق نہیں۔ اس کا طزر بیان ادائے مطلب کے اسلوب، محاورات وغیرہ بالکل جدا ہیں۔ جو الفاظ اور بھے انگریزی زبان میں باکمل معمولی اور روز مرہ کے استمال میں آتے ہیں، اُن کا ترجمہ جب ہم اپنی زبان میں کرنے بیٹھے ہیں تو سخت دشواری بیش آتی ہے۔ ان تمام وشواریوں پر

غالب النے کے لئے مترجم کو کیسا کچھ خونِ جگر کھا نا نہیں بڑتا برجرکا كام بيا كه عمواً خيال كيا جاتا ہے كھ آسان كام نيس ہے -بہت خاک چھاننی بڑتی ہے تب کہیں گوم مقصود القراتا ، اس سررنت کا کام صرف یمی نه دوگا ( اگرچ یه اس کا فرض اولین ہے) کہ وہ نصاب تعلیم کی کتابیں تیار کرے ' بلکہ اس کے علاوه وه برعلم پر متعدد اور کنرت سے کتابیں تالیف د ترجمه ٠٠ كرائے كا الك الوكوں ميں علم كا شوق برھے الك ميں روشنى پھیلے 'خیالات و تلوب پر اثر پنیدا ہو ' جمالت کا استیصال ہو۔ جالت سے معنی اب لاعلمی ہی کے نہیں بلکہ اس میں افلاس ' کم بہتی، منگ دلی، کوتہ نظری اب غیرتی، بد اخلاقی سب مجھ ا الباتا ہے ۔ جالت کا مقابلہ کرکے سے بیں یا کرنا سب سے بڑا کام ہے۔ انسانی واغ کی ترقی علم کی بترقی ہے۔ انسانی ترقی کی تاریخ علم کی اشاعت و ترقی کی تأریخ ہے ۔ ابتدائے آفریش سے اس واقت کک انسان نے ہو کھے کیا ہے ' اگر اس پر ایک وسیع نظر ڈالی جائے تو نیٹجہ یہ نکلے گا کہ جوں جول علم یں اضافہ ہوتا گیا، بچھلی غلطیوں کی صحت ہوتی گئی، تاریکی كُمْتِي كُنِي مُوسِنِي بَرْمِعْتِي كُنِي النَّهُ إِنْ مِيدَانِ تُرقَى مِن قدم ا کے بڑھاتا گیا۔ اسی مقدس فرض کے اوا کرنے کے لئے یہ سررشتہ قائم کیا گیا ہے اور وہ اپنی بساط کے موافق اس کے انجام دینے میں کواہی نہ کے گا۔ ... لیکن غلطی تعقیق وجتبو کی گھات میں گی رہتی ہے۔ ادب کا

کال ذوق سلیم ہر ایک کو نصیب نیس ہوتا۔ بڑے بڑے نقاد اور مبقر فاش غلطیاں کر جاتے ہیں۔ لیکن اس سے ان کے کام پر حرف نہیں آتا۔ غلطی ترتی کے انع نہیں ہو' بلکہ وہ صحت کی طف رہتائی کرتی ہے بیچھلوں کی بھول چوک آنے والے مسافر کو رستہ بھٹکنے سے بچا دیتی ہے۔ ایک جا یائی اہر تعلیم (بیرن کی کوچی) نے اپنے ملک کا تعلیمی حال کھتے ہوئے اس صحیح کیفیت کا ذکر نے اپنے ملک کا تعلیمی حال کھتے ہوئے اس صحیح کیفیت کا ذکر گیا ہے جو ہونہار اور ترتی کرنے والے افراد اور اقوام برم گزرتی ہے۔

''نہم نے بہت سے تجربے کے اور بہت سی 'ا کامیاں اور فائدہ فلطیاں ہوئیں' لیکن ہم نے ان سے نے سبق سیکھ اور فائدہ الحتایا۔ رفتہ رفتہ ہیں اپنے مک کی تعلیمی طریقے معلوم ہوتے گئے جو سبح اور بہترعلم ہوتا گیا اور ایسے تعلیمی طریقے معلوم ہوتے گئے جو جارے اہل وطن کے لئے زیادہ موزوں تھے۔ ابھی بہت سے ایسے مسائل ہیں جو ہیں حل کرنے میں' بہت سی ایسی اصلاعیں ہیں جو ہیں عمل میں ہر نہم نے اب شک کوشش کی اور ابھی کوشش کر رہے ہیں اور فتلف طریقوں کی برائیاں اور بھلائیاں ور بھلائیاں اور برائیوں سے بھیں'' اگھ اپنے ملک کے فائدے کے لئے اس لئے جو حضرات ہاں کو رائیوں اور رواج دیں اور برائیوں سے بھیں'' اس لئے جو حضرات ہاں کی انہیت اور ہاری مشکلات بیش نظر کی تنگی' کام کا ہجوم اور اس کی انہیت اور ہاری مشکلات بیش نظر کھنی چاہئیں ۔ یہ پہلی سعی ہے اور پہلی سعی میں کچھ نہ کچھ فامیاں کھنی چاہئیں ۔ یہ پہلی سعی ہے اور پہلی سعی میں کچھ نہ کچھ فامیاں

ضرور رہ جاتی ہیں، لیکن آگے بل کریسی خامیاں ہماری رہنا بنیں گی اور پختگی اور اصلاح کک پہنچائیں گی - یہ نقش اول ہے' نقش ٹانی اس سے بہتر ہوگا - ضرورت کا احساس علم کا شوق' حقیقت کی لگن ، صحت کی ٹوہ' جد وجدد کی رسائی خود ہنجود ترقی سے مارج طے کرلے گی -

جایانی برے فخرے یہ کہتے ہیں کہ ہمنے تیس چالیں سال . کے عرصے میں وہ کچھ کر دکھایا جس کے انجام دینے میں پورپ کو اتنی ہی صدیاں صرف کرنی پڑیں ۔ کیا کوئی دن ایسا آئے گا کہ ہم بھی یہ کنے کے قابل ہوں گے ؟ ہمنے پہلی شرط پوری کر دی ہے یعنی بیجا قیود سے آزاد ہوکر اپنی زبان کو اعلیٰ تعلیم کا ذریعہ قرار دیا ہے ۔ لوگ ابھی ہارے کام کو تذہب کی سطاہ سے دکھے رہے ہیں اور جاری زبان کی قابلیٹ کی طرف منتبہ نظریں دال رہے ہیں۔ لیکن وہ دن آنے والا ہے کہ اس زرے کا بھی تنارہ بھے گا' یہ زبان علم و عکمت سے مالا مال ہوگی اور آگانگی کی نظر کیمیا اثر کی بدولت یہ دنیا کی مندب و شایسته زبانوں کی ہمسری کا دعوے کرے گی اگرچ اس وقت بهاری سی اور محنت حقر معلوم موگی، مگریبی شام غربت صبح وطن کی آمد کی خبر دے رہی ہے میں شب سال روز روش کا جلوه د کھائیں گی، اور یہی مشقت اس قصر رفيع الشان كى بنياد ہوگى ہو آئندہ تمير ہونے والا ہے -اس وقت ہارا کام صبر و استقلال سے میدان صاف کرنا'

واغ بیل ڈالنا اور نیو کھودنا ہے' اور فراد وار شیرینِ حکت کی فاطر سنگلاخ پہاڑوں کو کھود کھود کر جوٹے علم لانے کی سعی کرنا ہے۔ اور گو ہم نہ ہوں گئے گر ایک زمانہ آئیگا جب کہ اس میں علم و حکمت کے دریا بہیں گے اور ادبیات کی افتادہ زمین سرسبرو شادا فظ آئے گی ۔

ایخریں میں سررشتہ کے مترجین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنوں نے اپنے فرض کو بڑی مستدی اور شوق سے انجام دیا۔ نیز میں ادکان کہ بلس فضع اصطلاحات کا شکر گزار ہوں کہ اِن کے مفید مشور اور شحیت کی مدسے یہ شکل کام بخری انجام یا رہا ہے ۔لیکن خصیت کے ساتھ یہ سررشتہ جناب مشر محمد اکبر حیدری ہی۔ اے مقد علات و تعیامات و کوتوالی و امور عامتہ سرکارعالی کا ممنون ہے جنہیں ابتدا سے قیام و انتظام جامعۂ عثمانیہ میں خاص انہاک رہا ہے۔اور اگر ان کی توجہ اور اماد ہارے شریب حال نہ ہوتی تو یہ فظیم الشان کام صورت پذیر نہ ہوتا۔ میں سید راس مسعود صاحب ہی۔ اے کام صورت پذیر نہ ہوتا۔ میں سید راس مسعود صاحب ہی۔ اے کام صورت پذیر نہ ہوتا۔ میں سید راس مسعود صاحب ہی۔ اے کرتا ہوں کہ ان کی توجہ اور عابیت تاریب عال کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی توجہ اور عنایت ہارے حال پر مبذول رہی کرتا ہوں کہ ان کی توجہ اور عنایت ہارے حال پر مبذول رہی اور ضورت کے وقت ہمیشہ بلا شکلف نوشی کے ساتھ ہیں مد دی جو اور ضورت کے وقت ہمیشہ بلا شکلف نوشی کے ساتھ ہیں مد دی جو اور ضورت کے وقت ہمیشہ بلا شکلف نوشی کے ساتھ ہیں مد دی جو اور خور ساتھ ہیں مد دی جو اور خور ساتھ ہیں مد دی جو اور خور ساتھ ہیں مد دی جو ساتھ ہوں میں جو ساتھ ہوں میں جو ساتھ ہوں کو ساتھ

عب الحق

ناظم مررشة اليف وترجمه (عثانيه يونيورهي)



مولوی عبدالحق صاحب ہی۔ اے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ناظس قاض مخد حسین صاحب ایم اے ریکار - - - مشرجم ریاضیات چو و صری برکت علی صاحب کی ۔ یس سی ۔ ۔ ۔ ۔ مشر جم سائینس مولوی سید مشرم است و منترجم اریخ -مولوی مخد الیاس صاحب برنی ایم- اے ۔ ۔ ۔ مشرجم معاشیات قاضي للمند حيين صاحب يم. الياء . . . . . . مترجم سياسيات مولوی ظفر علی خال صاحب بی ۱۰۰۰ مرجم ارسخ -مولوی عبدالماجر صاحب لی - اے - - - - مترجم فلسفه ومنطق مولوی عبدالحیلیم صاحب شرر . . . . . . . مولف این اسلام مولوی سید علی رضا صاحب کی - اے ۔ . ۔ ۔ . مشرجم تانون -مولوی عبدالله العادی صاحب . . . . . . مترجم کتب عربی علاوہ ان رنہ کورہ بالا سترجمین کے مولوی حاجی صغی الدین صاحب ترجمه شده کتابوں کو نہبی نقطهٔ نظر سے دیکھنے کے لئے اور نواب حیدریارجنگ (مولوی علی حیدر صاب طیا طبائی) ترجموں پر نظر ان کرنے کے لئے مقرر فرائے گئے ہیں 4



مولوی مزاوبهی خان صاحب کوکب فطیفه یاب کلرعالی (سابق بالم مرم شاد)
مولوی حیدالدین صاحب بی-ك صدردارالعلوم
فواب حیدر یارجنگ (مولوی علی حیدر صاحب طباطبائی)
مولوی وحیدالدین صاحب سلیم
مولوی وحیدالدین صاحب سلیم
مولوی عبدالحق بی-ك

علاوہ ان ستقل ارکان کے ، مترجین سررشتہ آلیف وترجمہ نیز ووسرے اصحاب سے بلحاظ آئے فن کے مشورہ کیا گیا۔ مثلاً فان فضل مخد فانصاحب ایم۔ اے رفیر (نبل ٹی بائی اسکول حیدرآباد) مولوی عبدالواسع صاحب (پرفیسر دارالعلوم حیدرآباد) پروفیسر عبدالرمان صاحب بی۔ ایس سی (نظام کالج) مرزا مخمد بادی صاحب بی۔ ایس سی (نظام کالج) مرزا مخمد بادی صاحب بی۔ ایس سی (نظام کالج)

مولوی سلیمان صاحب ندوی

سد راس معود صاحب بی اے (ناظم تعلیات حیدرآباد) وغیرہ

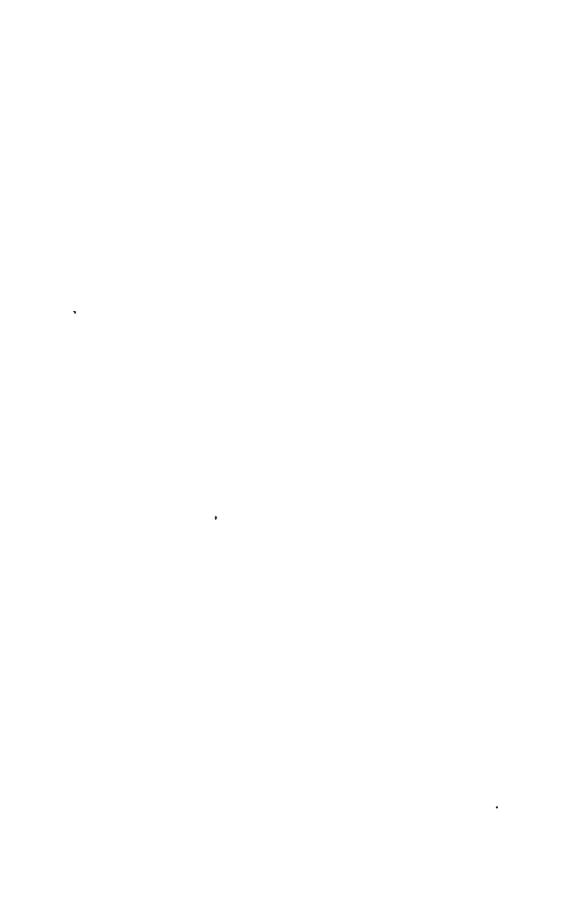

444

## فرمن المناسبة

#### ُبابُ اوّل سه اغاز ماریخی وعید شجاعت

| خحشہ |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| 1    | ا ـ يونان اور كيو ايجين -                        |
| 4    | ر سرت الجمين<br>رويه شرك الجمين                  |
| **   | ۔ ترن ایجنی کی باتیات سے کیانمائج اخذ موتے ہیں   |
| ۳۱   | س بانی توم کا تسلط -                             |
| 174  | ۵: یونان کا مشرتی ایجین میں پھیلنا -             |
| 4    | ۰. یونانی حله آوروس کی آخری یورش                 |
| 00   | ه مروم                                           |
| 41   | ر ، قديم يونانيول كالحكى اور تتدنى نظام          |
| 44   | و شخصی إدشاست كا عامم اور ممهوري حكومتو س كاآغاً |
| 41   | امل فنی کر روالط اوزان کے ساتھ۔                  |

صفختہ اپنی قدیم تابغ کو از سرنو ترتیب دینا ہے، اور کا اپنی قدیم تابغ کو از سرنو ترتیب دینا ہے، اور کا اپنی قدیم کی وشعب کے وشعب کی وشیب کی وشعب کی وشیب کی وشعب کی وشعب کی وشعب کی وشعب کی وشیب کی کی وشیب کی

۱ - یوانی نو آباد یوں کی وجوہ بنا اور ضوصیات

۷ - سوائل افشین اور شالی ایجبین کی نو آبادیاں

۵ - سغری بحیرهٔ روم کی نو آبادیاں

۸ - تجارت اور جہاز رانی کا فروغ

۵ - سلطنت لدیہ کا اثر یونانیوں پر

۱۰ - مصر سے تجارت کا اجرا اور تنہر سیرنے کی بنا

۱۱۰ - مصر سے تجارت کا اجرا اور تنہر سیرنے کی بنا

۱۱۰ - مرسر سے تجارت کا اجرا کی دل برداشتگی

اللہ میں طبقہ عوام کی دل برداشتگی

ئاب شوم اسپارلەكا فروغ ئشرفاكازوال

> ۱ کی سپارٹہ اور اس کا نظام حکومت ۱ م سپارٹہ کا شقط سنید پر

117

hr

ئاب چَهَارُم اسخادایی کااورجهبوریه ایتهنزی

 معنی در ایس سر از توس از توسی از توس از توسی از توس از توسی از توس از توسی از توس از توسی از توس از توسی از توس ا

۱- ایران کا عودج اور دولت البیکا خاکت 
۱۱- ایران کا عودج اور دولت البیکا خاکت 
۱۲۰ به اینتیائی یونان کی تشخیر ٔ یولی کرتمیں بانندهٔ ساموس 
۱۲۰ هـ دار یوش - محترس کی فتح 
۱۲۰ به ایونیه کی بغاوت ایران سے ۱۲۰ 
۱۲۰ به داریوش کی دوسری اور تمیسری چرهای یورب پر جنگ میرا 
۱۲۰ به ایمنز اور اجی ناکی وشمنی ۱۲۰ 
۱۲۰ به جمهور یا آخیز کا فروغ 
۱۲۰ به جمهور یا آخیز کا فروغ 
۱۲۰ به جمهور کی بحری قوت کا آغاز ۱۲۰۰ 
۱۲۰ به میرود کی بحری قوت کا آغاز ۱۲۰۰ 
۱۲۰ میرود کی بحری قوت کا آغاز ۱۲۰۰ کی بحری توت کا آغاز ۱۲۰۰ کی بحری قوت کا آغاز ۱۲۰۰ کی بحری توت کی بحری توت کا آغاز ۱۲۰۰ کی بحری توت کا

#### ابتلائے بونان ایر اوفنیقیہ کی بور ابتلائے بونان ایر اوفنیقیہ کی بور

۱ ـ زركسز كى تياريان اوريش قدى to. ۲ - بونان کی تیاریاں 100 ۱۰ ـ جنگ عقر مویلی وار تمیز یوم YOA ۰۰ په د جنگ ساميس ہ ۔ جنگ سلمیں کے ندکج 760 ٧- دوسرے معرکے کی تباریاں ، - جنگ پياڻيه ٨ - جنگ مانگليل وستخر سنستون و - سير كيوز كا عاكم جاب كلين 141 ١٠ - سعيد يا ك رن ( يا كي وه ) Y 40

منطنت بتصنیز کی بنا

۱۔ اسپارٹ کا مرتبہ ۔ اور پوست نیاس کا مدید ۲۹۸ مرتبہ ۔ اور پوست نیاس کا مدید ۲۹۸ مرتبہ ۔ اور پوست نیاس کا مدید ۲۹۸ مرتب ۔ استان دولوں ۲۹۸ مرتبہ کی استخلالت ۲۹۸ مرتبہ دولوں کے حبگی استخلالت دولوں مرکبوس کے دبیری دولوں مرکبوس کے دبیری دولوں مرکبوس کے دبیری دولوں مرکبوس کے دبیری دولوں مرکبوس کی دولوں مرکبوس کے دبیری دولوں دولوں مرکبوس کے دبیری دولوں کے دبیری کے دبیری دولوں کے دبیری کے دبیری دولوں کے دبیری دولوں کے دبیری کے د

ہ۔ مش کا تقیل کا اخراج اور انتقال ۱۳۱۴

٧ - جنگ ير عام تبصره - توسى واي وليز س - تضبر كا حمله بلاطيه بيه ا وباك كاعون ه - محاصره اور تشخير يلاشيه P4.7 و ۱ به متی کننه کی بغاوت 1464 ، ۔ مغربی یونان کی مولد آرائی ۔ کرکابرا کے اندومناک واقعا ، ۱۳۸۱ ۸ - غیاس وکلیون - انیمنز کے سیاسی حالات MA OV 4 - تشخير يليوس ۱۰ - التيمنزكى فوج كشى بيوشيه بر ا - کھریس کے معرکے - سقوط امغی اولس ٧ ١١ - صلح كي سِلسله جنباني ا ١١٠ جنگ امفي يولس اور معابدهٔ عنياس

ُ باب بارديم سيلطنت بيمنيز كازوال ومطا

ا ۔ ادگوس کے ساتھ نیا سیاسی اِنتّاد ہو۔ ہو ہو ۔ صفالیہ کی مہم

صفخت ا - ماصره سيراكيوز ساسمة ق م PYA ١١ - دوسرى ميم ه. بزيتِ مقاليه كے نتائج dry 4 - امرا کی بناوت ، ـ يار سوكى حكومت كا فائد dar ر - التينز كي سلطنت كا خامته 496 و کی تیں کی حکومت ۔ اور جمہوریت کا دوبارہ قائم ہونا 009 146 اب ووارديم اقتداراسيارته اورجنك كيرا

الب سيزدم

صفرت

## التيمنه كا دُوباره فرغ اوردوسري بينياتياد

۱ - اسپارٹ کا جابرانہ طرز عمل ۱ میں اور عبدار وور فروغ ۱ میں اور عبدار وور فروغ ۱ میں اور میں ا

> سیرالبوز کی سلطنت سیرالبوز کی سلطنت سینوس ادر جیما دصفالیه ) کی بربادی

000

ا - فيلقوس ثاني سثاو مقدونيد ، م

مقدونيه كاعرق

و - موسو لوس شاه کاریب

ما - فوکس اور جنگ مقدس

اله - مقدونيه كا اقدام شال مي

ه - عبد نامه نيلو كراتيس

س ۲ - صلح کی میلت اور جنگ کی تیاریاں ( ۱۳۳۷ تا اس قرم) به

۱۰ - جنگ شیرونی

۸ - یونانیوں کی شیارنه بندی ؛ فیلقوس کی موت

باب بفديم

صفحث

### ايرأن كي تخير

ُ باب ہنجد ہم مشرقی اقصلی کی فتوط

ا - ہر کانیہ 'ایر بیر ' باختر بیہ ' سگلدیا نا ۔ ہر کانیہ ' ایر بیر ' باختر بیہ ' سگلدیا نا ۔ ۲۹۰ ۔ و نقح دہند " ۔ ۲۹۰ ۔ ۲۹۰ ۔ ۲۹۰ ۔ ۲۹۰ ۔ ۲۹۰ ۔ ۲۹۰ ۔ ۲۹۰ ۔ ۲۹۰ ۔ ۲۹۰ ۔ ۲۹۰ ۔ ۲۹۰ ۔ ۲۹۰ ۔ ۲۹۰ ۔ ۲۹۰ ۔ ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ،

صفحت میں ہونان کا مقدونیہ کے عہد حکومت میں ہونا اللہ ہونان کی سرسٹی ہونان ہون



### 

اس داستان کی درق گردانی رفتہ رفتہ ہمارے ناظرین کو کل بونان کے جزار و امصار ، جبال و انہار کے ناموں سے گوش آشنا کردے گی۔
لیکن آغاز ہی میں چند عام اسباب و حالات کا ذہن نشین کرلینا مناسب ہے کہ انہی کا ناگزیر افر یونانیوں کی تانع کو ایک خاص سانچے میں ڈھاتنا چلا گیا تھا؛ جن اقطاع و جزار میں وہ لوگ آباد سے اس کی خصوصیات طبعی کا ان کی تانع سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ اگر یونان کے جزافیے سے قطع نظر کرلی جائے تو یونان کی تانیخ مطلق سمجھ میں نہ آپ کی کی دور میں جاکا میں یو ایسی سرزیں پر آباد ہوجی میں جاکا کی کی دور کے دور میں جاکا کی ایسی اور گہری ظیمیں ہوں ، سمندر ہی کے روستے اطراف و اکناف کی ایسی اور گہری ظیمیں ہوں ، سمندر ہی کے روستے اطراف و اکناف

میں میں سکتی تھی می کویا خود قضا و قدر نے اُسے سمندر کی گود میں دال دیا تھا ہ

جزیرہ نائے یونان میں سب سے نمایان نئے، وہ گہری فلیج ہے جس نے اس ملک کو قریب قریب مساوی دو حقول میں چیر دیاہے۔ اور انتہا ہے مشرق میں گرختگی کا ایک تنگ نتمہ نہ لگا رہ جانا تو جنوبی حقہ باکل عالمہ ہ ایک جزیرہ ہوتا۔ اور خود اس کے یونانی نام دیلوپی سی کے معنی بھی و توم پہوپ کا جزیرہ ، ہیں ؛ ہیر صال ، سندر کا اس طرح کے معنی بھی و توم پہوپ کا جزیرہ ، ہیں ؛ بیر صال ، سندر کا اس طرح کلک میں دور تک آبان ، قدیم یونان کی تائے بر بہت بڑا اثر رکھتا ہے اور اس کا اندازہ تمین بہلووں سے نظر ڈوال کر ہوسکتا ہے مینی اول تو خود ایک فائل خیچ کا فاک میں ہونا دوسرے جوبی اور شمالی یونان کے درمیان ، محض ایک فائنا ہے کا تعلق ۔ اور تمالی یونان کے درمیان ، محض ایک فائنا ہے کا تعلق ۔ اور تمیل بیونا بگدانتہائے مشرق میں داقع ہونا۔

(۱) خود خلیج کا دو گونہ اُر تو بہلی ہی نظر میں مرشخص سبحہ سکتا ہے کہ اِس نے ایک طرف تو بہت سے ایسے باشندوں کا سمندر کو بہنجا دیا کہ اگر یہ خلیج نہ ہوتی ، تو وہ اندرون کا کے محض کوہانی باشندے رہ جاتے ۔ نیز یہ کہ اس خلیج کی بدولت یونان کا سال زیادہ دراز ہوگیا ؛ اس کے علاوہ دوسراکام خلیج نے یہ کیا کہ خوبی یونان کو بجائے خود ایک مستقل اور جدا گانہ عالم بنادیا جسے یونان کو بجائے خود ایک مستقل اور جدا گانہ عالم بنادیا جسے شمالی یونان سے باکل علیدہ کا سجھا جا سکتا تھا ہ

میں فاکن سے بھی میجود نہوتی تو یونان کے مشرتی ادر معربی علاقے اک دوسرے سے اتنی وور نہ رہتے یعنی بحیرہ ایجین اور بحیرہ الونیان کے ساحلوں میں زمانۂ قایم سے مسلس آمد و رفت ادر تعلق ہمی کا ایک علم راستہ نکل آما اور جہازوں کو ، خواہ سوداگری کے لئے ہوں خواہ حنگ جوتی کے لئے اسارے جریرہ نامے بلوی سس کے گرد بَیْرَ کھانے کی وقت نہ اٹھانی ٹرتی ملکہ وہ مشرق سے چلتے اور سیدسے وسط یونان سے گزر کر مغربی سامل تک بہنچ جاتے ؛ روسرے اگر نماکنا سے نہ ہوتی تو خشکی کے راستوں کا نقشہ بالکل بدلا ہوا ہوتا اور تجارت کے مرکز نمبی اور ہی ہوتے۔ نینر الریخ یونان کی جن را میوں کا حال ہم اب بڑھتے ہیں ان کی نوعیت سمجد اور ہوتی+ اس خاکنا ہے کی اتبیت کا اندازہ بڑے بیما نے یر، اس زمانے کی ایک مثال سے یوں ہوسکتا ہے کہ اگر آج اس قدرتی یک بینی فاکناہے کو دور کردیا جائے ، جو شمالی امریحہ کو جنوبی امریحہ سے ملائے ہے۔ تو خیال کرو کہ بحمر ہاے اعظم کے تجارتی راستوں میں اور بحری حباک سے موقعوں میں کتنا بڑا انقلاب سيدا موجائے گا 4

دس ) بھر یہ کہ وہ قدرتی بگی جس نے بلوبنی کس کو ملک یوان سے طلا رکھا ہے ، اگر مشرق کی بجائے نیلج کے مغربی سرے پر موتا تو اس صورت میں بھی بحیرہ انجین اور ممالک مشرقی سے بحری تجارت کا آسان اور قریبی راستہ ان ایونانی علاقول کیلئے بخل آتا جو فلیج کے دونول جانب واقع تھے۔ اور اس طرح

بالكل مكن تهاكه شال مغربي بونان يرتمبي ترتن كالمجلد اور زماوه گہرا از ہے ا ؛ نیز یہ کہ بلوین سے منقطع رہنے کی حالت میں علاقه بیوست و اور التی کا کی تایخ کا رنگ ہی دوسرا ہوتا + اس خلیج کے بعد دوسرے درجے یرا بحیرہ ایجین کے محلّ و قوع اور اس کے حالات طبعی کا تاریخ یونان پر اثر بڑنا مقدر تھا۔ اس میں بے شار جرروں کے مجھرے ہونے کی گویا عایت یبی تھی کہ اُن کے باشندے آبیں میں ایک دوسرے سے روابط برصائیں اور وہ مجمع البخرار جسے یونانی سای کلیڈرز د بینی طقے ) كتے تھے ، آگے برمدكر اس طرح جزيرہ بہ جزيرہ سامل اينيا كے قربی جزار کک بہنچ سی ہے کہ وہ اُن سے جُدا اور غیر متعلّق نہیں معلوم ہوتا ۔ ملکہ یونان سے ایشیا تک جہازوں کے گزرنے کیواسطے گویا جزیروں کا ایک ٹل قدرت نے بنادیا ہے ۔ سپج پو چھٹے تو ایشاے کومیک کے مغربی سامل کا،بر اعظم ایٹیا کی بجاے پورپ سے قلاق تعلق بھی ریادہ ہے اور یہ بہت جلد عالم بونانی کا ایک گوشہ بنگیا تھا۔ بیں بحیرہ ایجین کو اگر ہونان کا اصلی مرکز قرار دیا جائے تو کچھ بیجا نہ ہوگا ہ

مغربی سامل یونان کو بھی قدرت نے عدہ بندرگاہیں عطا کردی تعیں ۔ اور جزیرہ کرکایرا (موجدہ کارفو) سے ملک اطالیہ کی ایڈی کک اکوی بعید مسافت نہتی ۔ لہذا مغربی یونان کے باشندوں کے سامنے اُوسر بھی سیر و سیاحت کے لئے ایک وئیا موجود تھی ۔ مگر اس دنیا کے لوگ عہدِ قدیم میں بالکل وحشی تھے اور تہذیب و تملن کاکوئی سخد ان کے پاس نہ تھا جبے وہ اپنے یونانی معاصرین کی نمد کرتے ہیں مشرقی سامل یونان کے باشندول کی جب نگاہ اُٹھتی، ماکل ارشیا کے رُخ اُٹھتی ۔ اور وہ مشرق کے سب سے قدیم تمذول کی جانب کھنیچتے اور اُن سے مستفیض ہوئے تھے۔ گویا زمانہ اولی میں مغربی یونانیول کی اپنے مشرقی ہم وطنول سے بیس ماندگی کی وجہ یہ نہتی کہ مغربی ساحل کی ساخت مشرقی ساحل جیسی جھی نہتی کہ مغربی ساحل کی ساخت مشرقی ساحل جیسی جھی نہتی ۔ بلکہ اس کا اصلی سبب ہی تھا کہ وہ ایشیا کی طرف واقع تھے اور ان کا ن اُدھر نہ تھا ۔ جنانچ ایک عرصے کے بعد ہم ویکھتے زی اور بہت کہ اسی مغربی ساحل آیونیان پر تجارت کی گرم بازاری ہے ، اور بہت کہ اسی مغربی ساحل آیونیان پر تجارت کی گرم بازاری ہے ، اور بہت کے سے خوش حال شہر آباد اور تہذیب و شامیگی کے میدان میں سب سے آگے قدم زن ہیں ہ

وشمن قری سمجمنا جا ہے ۔ اور مرحد جزیروں میں الگ الگ رہاتی قائم تھیں لیکن سمندر اگر پہاڑوں کی طرح باعثِ فصل و افتراق موسکتا ہے تو اسی کے ساتھ وہ ذریعۂ اتحاد و ارتباط بھی بن سکتا ہے گر بہاڑوں میں یہ صلاحیت نہیں ۔ اور اسی لئے یونان میں ایک بحری سلطنت قایم کرنے کے برا بر انسی بھری سلطنت قایم کرنے کے برا بر ونسوار کام نہ تھا۔اسی طرح ، پہاڑیاں زیادہ آمد و رفت اور اُن کے وسایل کی ترتی کے مانع تھیں ۔ عالائحہ ساحل کا جا بجا سے خمیدہ ہونا اور جریروں کی کثرت ، بحری آمد و رفت میں اور سہولت بیدا کردیتی تھی جس کا ہم اُوپر ذکر کر آھے ہیں +

بید ردی می بن م م مربر روسی بی با اسال بینان کی جانب آتی میں اُن کے داستے میں کوئی روک نہیں کہ ان کے زور کو کم کروے اور ہی سبب ہے کہ یونان کا موسم کسی قدر شدید اور نشاط نجش ہے جو و ہاں کے باشنہ وں میں جناکشی اور چیتی و چالاکی پیدا کروتیا تھا۔ اس کے علاوہ یونان کی زمین شاداب و حاصل نیز بھی نہیں ہے۔ اس میں وسیع و سیراب میدان صرف چند میں اور جن وادیوں میں زراعت موتی ہے وہاں کی پیداوار اُس رقبے اور جن وادیوں میں زراعت موتی ہے وہاں کی پیداوار اُس رقبے میں بوتی یہاں کی مشی اور جو نوب ہوسکت ہے۔ گر اتنی توت نہیں کر گیموں بھی بخوبی براور ہو سکے ۔ خوض اول سے بہاں کے کسانوں کو بڑی مخت کے اور اس ملکی خصوصیت کا بھی ایک نتیجہ یہ تھا کہ اُٹھانی بڑتی تھی اور اس ملکی خصوصیت کا بھی ایک نتیجہ یہ تھا کہ وہ سمندروں میں قسمت آذمائی کرنے پر مائی ہوے ضاص کرجب وہ سمندروں میں قسمت آذمائی کرنے پر مائی ہوسے ضاص کرجب

إذائي آبادی نے وسایل معاش میں ملی بیدا کی تو اومرسمندر پار کی زر خبر زمینوں نے انہیں اپنی طرف کھینجنا فسروع کیا ۔ اور دوسرے ملی پیدا وار کی کمی پورا کرنے کے لئے باہر سے غلم منگانا بھی رفتہ رفتہ ناگزیر مہوگیا ۔ بایں جمہ، گودلیشردیوی نے ابنی اعلیٰ نفتوں سے یونان کو محوم رکھا تھا ،لیکن انگور و زمیون کی اعلیٰ نفتوں سے یونان کو محوم رکھا تھا ،لیکن انگور و زمیون کی بلک کے اکثر حصوں میں کچھ کمی نہ تھی اور ان کی وسیع بیا ہے برکاشت بھی قدیم یونان کی معاشی خصوصیات میں والی تھی +

## الم مخترات المحسن الميسرى بزارى قبل ميع)

تفسالیہ دیا تفسلی ) اور اپیرس وہ علاقے ہیں جہاں ہیں اول ہی ادّل ایک وصندلی جملک یونانیوں کی نظر آق ہے کہ وہ اپنے منصب ازلی کی انجام دہی اور مغربی ترن و افکار کے نقشِ اوّل کی اختراع و تشکیل میں مصروف ہیں ۔ اُن کے سب سے بڑے دیوتا زئیس کی کہن ترین درگاہ بھی جہاں کک تحیق ہوا ، اِئی رس ہی میں موضع و دونا کے درختانِ بلوط میں تھی ۔ میکن تائی قدیم میں اس سے بھی بڑا حصّہ تقسالیہ لنے لیا جس کے سب سے پہلے آباد کار ، قومیت کے اعتبار سے اکائیاتی اور نسلًا میں تھے اور قصبہ آرگری کے میدانوں اورگر و نواح کے بہاڑوں یونانی تھے اور قصبہ آرگری کے میدانوں اورگر و نواح کے بہاڑوں پرلینے کے بعد اپنی نے وہ داستانیں اور قصتے تراشے جو بعد میں اہل

عل DEMETER زرعی بیدادار اور بیداش یا شادی بیاه کی دیوی + متزهم ایند یه ا آرگس اقدالیا کی حنوب مغربی سامل کے قریب داقع تھا + م

بورب کے تنتل کا مایئ ناز بنے۔اسی علاقے میں انمول سنے کو ہ اولیس کو آباد کیا اور اس کی بلندوں کے زیر سایہ اسمانی ستیوں کے ساتھ اکر رہے ، جن کی بدولت یہ بہاڑی ہمیشہ کے لئے مقدس و ربانی کہلانے لگی۔اسی علاقے میں انہوں کے ہ رکن کی بحریں اینے گیت بنائے اور قیاس فالب یہ ہے کہ خود یہ نادر بحر بھی انہی کی جدت آفرینی کا نتیج تھی ، لیکن یہ اکائیا بی وگ تعسالیہ کے جلی بانندے نہ تھے بلکہ ایک اور سرزمین مینی الیریہ کے پہاڑوں سے بہاں آے تھے اور اُن کے بعض قبایل کچہ عرصے بعد یہاں سے دوبارہ اٹھکر دوسرے علاقول میں جاہیے تھے ۔ یعنی اُس زمانے میں جبکہ بحیر ندکور کمل نہ ہوئی تھی اور نہاس کی وہ نظمیں امراکی ضیافتوں میں گائی جاتی تھیں کہ جن کھے طنیل بتومرکی شاعری میں اُن قدیم آریائی رسوم و آئین کی بہلی تصویر نظر آتی ہے ، جو اہلِ انگلستان اور یونانیوں میں مشترک ہیں 4 مزید برآں جب یونانی مہاجرین ، بحیرہ ایجین کے سال پر پہنچے تو انہیں وہاں ایک گورے رنگ کی قوم آباد ملی جو تدن میں ان سے آمجے تھی۔ یہ قوم جے نسلِ آئین سے منسوب کرسکتے ہیں ، تجارت بیشہ تھی اور بہت سے ملکوں کے ساتھ اس کے روابط تھے۔ وہ اطالیہ کی گُوری اور منیآنیہ کی ای بیری قوم کی ما نند یونان میں بھی ، آریہ نسل کے آسے والوں سے بیلے آباد

عله اس نفظ میں و وا سکی آواز ایس ب جیسے فارسی نفظ و خواست سمی م

تمی - اس کے تدن کے آثار باقیہ سے جوٹروائے) جزار میلوس وامرکوس

ومرتبت میں وریافت ہوئے ، طل ہی میں اس قوم کی معاشرت کے بہت کچے مالات ہارے علم میں آے ہیں + اس زمانے میں حب کہ متھر میں خاندان دوازدہم کی مکوت تمی سرتیت یا توبیش میں بہت سی خوش حال بستیاں آباد تھیں (مه مه تا ۲۷۷۸ قبل میح و) اور اس کی بحری قوت نماصی مضبوط بوگئی تھی یا ہوتی جاتی تھی ۔ اور خالبًا، قبل سیح دوسری ہزاری کے آغاز میں شہر ناسوس اکریت کے سب سے شکھ اور دولتمند شہروں میں شار ہوتا تھا۔ اسی شہرکے شاہی محل کے کھنڈر تھوڑے ون ہوے کہ زمین میں وبے ہوئے نکلے میں ۔ اگرج بیلی تعمیر کے بعد اس کی بہت کچھ صورت ضرور بدل گئی تھی اور بعد کے بادشاہوں نے اُسے زیادہ آرام دہ اور مُرِيْكُلُف و شاندار بناليا تھا - محل كے تَبْھرُ جن بر لاّبير' مینی دو زبان تبرکی شکلیس کنده بین، گوایی ویتے بین که اس می کے شاہی کمین خدائے لابیر کے عقیدت مند پرستار تھے اور اسی نام سے کریت میں" لاسینت" مینی ( بھول بھلیاں) کا اضانہ اختراع کرلیا گیا تھا۔ اور تماس جانہا ہے کہ سی شاہی محل جونا سوس کی بہاڑی برتمیر کیا گیا تھا ، اقل اول کا بیرنت کے نام، سے موسوم ہوا اور بعد میں اوہام پرستی نے کسے ووالوس كى معول مجلياں بناديا جس ميں منوتوركا مامن تھا +

ی و ال بن پر میں میمض تھی کا ایک موارتھا جسے کرت یں جلا دون کرداگیا اور دان اس نے وہ مہود مجول مجلیاں تیار کی دنوس شاہ کرت نے جان لینے کیلئے خود اسے اسی قیدخانہ یں ڈال دیا تھا کردہ ویاں سے برنگا کے اُڈکیا ا عظ یہ بھی اٹسان چہرہ سانڈ تھا جسے کریت کی عبول مجلیاں میں رکھا کی اور اٹھیڑ سے سالانہ جو سات مرد اور سات کواریاں فواج کے طرفی پر بہاں مجبی جائیں الہیں ہی بالا ار کر کھا جاتی تھی آخریں شاہ تھی سیس نے اسے الاک کیا، ترجم

جدید تقیقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایشاے کو چک کے شمال مغربی گوشے پر جہاں ترکی قلعہ حصارلک واقع ہے سی عبد میں ٹرواے کی بہاڑی پر ایک بڑا شہر آباد تھا۔ اُس کی تمير ميں وصوب كي كي اينك لگائي گئي تھي اور خود وه اكب قدیم تر شہر کے کھنڈروں یر با تھا جس کی تہمیر سیجرسے ہوی تھی ۔ اس شہرِ خشت کے تین بھاٹک تھے اور فصیلوں کے. گوشوں کو بروج سے مورجہ بند کیا گیا تھا۔ وہاں کے اِنتاب اس عبد ظلمت کے دہنے والے تھے جس میں انسان صرف بتھر اور تا نبے کا استعال جانتا تھا۔ کانسہ یا بیتیل اُن کے ہاں ابھی کک معدوم تھا۔ لیکن یہاں کا محل جس کے آثار کا فراغ لگایا جاسکتا ہے افتے کے اعتبار سے مجموعی طور پر اسی طرز کا بنا ہوا مکان ہے جس طرز کو، ہو مرفے اپنی نظمو ل میں نتایہ بندرہ سو برس بعد بیان کیا ہے۔ یعنی باہر کے میں کے سے ، ہم بیلے ایک صحن میں بہتے میں جس میں قربان گاہ نبی ہوتی تھی ۔ اور صحن سے گزر کر پہلے ہمیں ایک مرتبع کمرہ مل ہے اور وہاں سے اندر کے بڑے والان یا الواك ميں ہم وال موتے ميں جس ميں آتشدان بنا موا تھا۔ بس اس طرز کے مکان ہوتے تھے جن کا طال ہوتر نے لکھا ہے اور جو ایجنی سل کے لوگ ، یونانیوں کے آنے سے کہیں پہلے بنایا کرتے تھے \* اس عظیم شہر خشت کو فالبًا بخت سے دو ہزار بس

پہلے نگگ سنے تناہ کیا اور اسی کی بنیادوں پر تین شہر اور نقمیر ہو ہوکر برباو ہوے۔ اس عرصے میں تلان سے ترقی کی سیم کے دروازوں کی جگہ بیش کا استعال ہونے لگا کیونکہ ٹین کی مقدار کثیر اب ممالک مغرب سے آنے گی تھی ' اور سی وہ غیراریائی ترن ہے جس کا جلوہ ہم کو بندرصویں صدی قبل سی کے قریب ایلونی س کے یونانیوں میں نظر آنا ہے۔ اگر جہ یہ یتہ نہیں جی سکتا کہ یہ لوگ بہاں کس زمانے میں حملہ آور ہوسٹے ۔ اور حکومتول کے مرکزوں اور مستقروں میں کون کوشی تبديليان واقع موئين - ببر حال ندكوره بالا معاشرت كي حجري یا دگاریں جو انھی کے نرمین کے اُورِ باقی ہیں تین ہزار برس سے کھی زیادہ قدیم ہیں ۔ اور وہ اشیا جو ائس زمانے کی روز مرہ ضروریات اور نیز تکافات کا لارمہ تھیں، مرانے والوں کے مکانات کھود کھود کر برآمد کرلی گئی ہیں ۔ ان یادگاروں کا زیادہ حصبہ شہر ارگوش دیا ارکش کے میدان سے جہال سمندر کے قریب قدیم ترزز واقع تھا اور شہر مای تمینی سے وستیاب ہوا ہے معلوم ہوتا ہے کہ مامی کمینی ، اس عبد میں ، سال ایجین کے علاقوں میں سب سے دولتند اور مضبوط ضہرتھا کہ بوم اسے "زرنگار" کا لقب دیتا ہے ۔ اور اس کے زمارنہ فروغ کی ساری تہذیب یا تدن کو بھی اس کے نام پر مای کمینی تدن كينے لگے س +

عل يه آرگوس، جزيره خاسف بيلوينس كا ايك شهر اور علاقه آرگوس كا صد مقام تعاليم

سمندر سے کوئی ڈیڑھ میں فاصلے سے ایک نیجی اور لمبی پہاڑی پر ترنز کے آثار ہیں ۔ شہر کے اِدگرو کسی زمانے میں ولدل منی ۔ اس کی پہاڑی شمال سے جنوب کی طرف لمبند ہوتی گئی ہے اور اسی کو انسانی وستکاری نے تین چوترول کی شکل میں کاٹ ویا ہے جس کے جنوبی اور سب سے لمبند چوترے پر محل شاہی واقع تھا ۔ اس کُل شہر یا قلعے کے گرد نہا ہیں۔ مستکہ حصار بنایا تھا جن میں بہت بڑے بڑے بچھر باقاعدہ کیتی مشی کے گارے سے کی تھی۔ اس طرز تعمیر کو شمای کلوبی بینی جناتی کہتے ہیں ۔ کیوئکہ ان کی تناش میں بنیت یہ افسانہ مشہور تھا کہ ترزکی نصیل چنے کے لئے ریاست لیسید کے سامی کلوبی کہتر کی نصیل چنے کے لئے ریاست لیسید کے سامی کلوبی کہتر کرکی نصیل چنے کے لئے ریاست لیسید کے سامی کلوبی کی ترزکی نصیل چنے کے لئے ریاست لیسید کے سامی کلوبی کی بلائے گئے تھے ہ

سال سے ۱۲ میل کے قریب اندر مہٹ کر ارگوسی میلان کے شال مشرقی کونے ہر مامی کینی کا مضبوط قلعہ ایک کوسہتانی وادی میں مطح سمندر سے 9 سو فیٹ اونجا واقع تھا۔ اس کی شکل مثلث نما ہے اور فصیل کے حصتہ اعظم کی طرر تعمیر ترزز کی مش " جباتی " ہے ۔ گر اس میں پتھر اسے بڑے نہیں نہیں دورے ایک بڑا فرق جس سے ظاہر ہوتا ہے نہیں دیں ۔ دورے ایک بڑا فرق جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ترزز کے بہد کی تعمیر تھی " یہ ہے کہ رووں میں ج

الله تدرم بنانیوں کے خیال میں یہ خفرت یا جات کی قوم تھی اور ان کی میٹانی کے بیچ میں صرف ایک گول آنکھ ہوتی تھی 4 م

یقم چنے ہیں انہیں احتیاط سے تراش کر حکور بالیا ہے ، قلع کے شیال مشرقی بہلو پر، مصیل کے نیچے سکین تہ فانہ بنایا ہے اور وہاں سے آیک سرنگ اند ہی اند ساڑی کے وامن کک بہنچتی ہے ۔ اور فصیلوں کے باہر سے ایک بارہ ماسی چنے کا بہاں مُنہ اور اُس کا یانی جمع رکھنے کے لئے جَرِيا حوض بنا ہوا ہے کہ محاصرے کی حالت میں قلعہ بند فوج کی آبرسانی کرتا رہے ۔ اس قلعے کے دو دروازے تھے صدر دروازے میں سرول کی بجائے ایک بڑی جٹان کو لگایا ہے اور پایوں پر بو جے کم کرنے کے لئے، اور دونوں جانب سے مثلث نما فصل چھوٹرویا ہے ، گریج میں جو جگہ اقی رہی اُس پر بیٹھ لگا کے بُت تراشی کا ہنر وکھا یا ہے یہی وو نتیر نیوں کی مورت المقابل، انجری ہوی ہے اور ان کے بیج میں ایک ستون کی تصویر ہے جس کے بیل یاسے پرانھو نے اگلے پنج کی رکھے میں ۔ گویا یہ قلع کی چوکردار تھیں۔ انہی کے نام پر اب اس دروازے کو "شیر دروازہ" کینے گئے ہیں 4 مرزز کی بہاڑی برجو کھنڈر ہیں، اُن سے شاہی محلات کے نشنے کا سراغ جل سکتا ہے اور معلوم ہوتا ہے اس عبد کی عمارتوں میں ایک خاص اصول یہ تر نظر رکھا جاتا تھا کہ مكان كے مروانہ اور زنانہ حضے ايك دوسرے سے جدا رہيں- اوريہ وہ اصول ہے کہ تاریخی زمانے میں بھی اہل یونان کی خوانگی عمارات میں اس کی بابندی کی جاتی تھی + باوشاہ اور باوشاہ کم

کے ایوانات کا نتشہ وہی ہے جس کے مطابق طرواے کے می اور وہ ملات بے ہوئے ہیں جن کو ہوم سے اپنی نظموں میں بیان کیا ہے۔ مردانہ حصد مکان میں مرطرف ستونون کے والان اور صحن میں قربان گاہ ہوتی تھی مکان کے دروازے کے سامنے ہی جو دالان ہوتا وہ کویا عام نشست گاہ یا دیوان خانہ تھا اور اس میں دو بیٹ کے دروازے کمے میں جانے کے واسطے سے ہوتے تھے۔اور اس سے دوسرے کرے میں راستہ جاتا تھا جس کے دروارے یر برده برا رستا - بیه اندر کی اوپارسی تھی حس کا فرش بیخته موتا اور جس سے گزیر دیوان فانے کے اندرونی کمرے میں بنجتے تھے ۔ اس کرے کے بیج میں بلکہ گل مکان کے وسط میں ایک گول اتش وان بنا ہوتا تھا، اور اسی کھے گرو جار چوبی ستون ہوئے ، جن پر جیمت محمی رمتی تھی \* مای لینی ، کے محل کی بھی دج بہاڑی کے سب سے بلند حصے پر بنایا گیا تھا ) و نع اور اکشر اندرونی حضے اسی قسم کے تھے۔ سنگ تراشی اور نقاشی سے دیواروں کی تزیین ، ائس زمانے کا وستور تھا اور تر نرز کے دیوان خانے کے اگلے والان میں بھی بے جرم ننگ مرم کا ماشیہ لگایا تھا جس میں نیلی کانچ کے گرے جڑے ہوے تھے ۔ اور دیوار پر تصویروں سے دونوں شہروں کے وہوان خانوں کو زینت دی گئی تھی ہ قلعے اور ممل کے علاوہ اشاران مامی کینی کے آثار باقیہ

تاريخ يونان

ياب اقل

میں سب سے زیادہ قابل توجتہ چنر، اُن کے مقرمے ہیں۔ اس نتاہی قبرتان کا احاط، نتیر دروازے کے جنوب میں مغربی فقیل کے قریب دریافت ہوا ہے ادر اس میں جانوں کے اندر ہی اندر ہ قبری عمود وار کاٹی میں۔اور اخری مرف رکھے جانے کے بعد سے کسی انسان سے انہیں و تھ . نہیں لگایا ہے ، مردون کی نعتون کے ساتھ شیار تھی رکھ دیتے ہیں اور بعض کے جہرے زرین نقابوں سے رط کے ہوئے ہیں ۔ عورتوں کے ساتھ ان کے قبتی زیور اور انتیائے نانہ داری مدفون ہیں اور اُن کے سول کو سونے کے ککٹ سے سجایا ہے ؛ لیکن یہ قبری پھرسیگی سادی ہیں راور معلوم ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں دولتمند شا بان مامی لمینی کو ان سے زیادہ شاندار مدفن بنامنے كا خيال بيدا ہوا يا ايك دوسرے قياس كے بوجب وه قدیم بادشاہ ہی ایک دوسری قوم کے بادشاہوں سے معلوب ہوگئے اور نئے آینے والوں کے ساتھ ان کے مقابر کی فیع بھی اور ہوگئی۔ ان مقبروں کے گنبد کہ پہاڑی کے ووسرے بہلو میں قلع سے قریب اندر ہی اندر میھر تراش کر بنائے گئے ہیں اور ان میں سب سے وسیع "ات ریس کا خزانه" کہلا نے لگا ہے مالانک اُسے خزانہ سمجمنا درست نہ تھا 4 گر بادنتا ہوں کے شاندار مقابر کے علاوہ اُن سے محم درجے کے لوگوں کی بھی قبریں چوکور فانوں کی صورت میں

بہاڑی کے اندر ترشی ہوئی نملی ہیں ۔ قلعہ کے نیچے مامی کمینی ہوں آبادی اصل میں کئی وہیات کا مجموعہ تھی جن میں سے ہر گاؤں کا نام نشان اور نیز قبرستان مبلا گانہ تھا گویا گاؤں سے ترقی کرکے رفتہ رفتہ شہر بننے سے بیٹیتر ، تدن کی یہ وسطی منزلِ ارتقا تھی جس کا نمونہ مامی کمینی اور نمالیا اس عہد کی اور بستیوں میں نظر آتا ہے ۔ بینی یہ کہ جیموٹے جیموٹے کی خفاطت میں ایک دوسرے سے شفسل کئی گاؤں کسی قلعہ کی خفاطت میں ایک دوسرے سے شفسل آباد ہوجائے گئے ہو

قلع کی پہاڑی پر ہادشاہی توروں کے اندرجو طلائی ساز
و سامان مدفون و مخفی تھا ، اس کا دُر ہم اُوپر کر آئے ہیں کہ
وہ ریاستِ مای کینی کی کثرت مال نماست کرتا ہے ۔عجب نہیں
کہ اسی قسم کی گراں بہا چیزیں ، اگر بعد کی دستِ بُرو سے بچی
رہتیں تو آج بعض بیرونی گنبدوں کے اندر بھی ہیں وستیاب
ہوتیں ۔لیکن حبقت یہ ہے کہ اس قدیم تمدن کے مطالع کے
لئے ہماری نظر میں کمہاروں کے برتن اور برنج گرکی دستکاری
لینی آلاتِ امن و جنگ ،قمیتی زیوروں سے زیادہ بکارآمدہیں ۔اور
رفز مرہ ضوریات کی یہ چیزیں غریبوں کی سنگ دور قبروں اور
بادشاہوں کے مقبول سے ہمیں دستیاب ہوگئی ہیں اور ان
بادشاہوں کے مقبول سے ہمیں دستیاب ہوگئی ہیں اور ان
آلات کو دیکھکر جو اُس عہد کے لوگ استعال کرتے تھے یا
آلات کو دیکھکر جو اُس عہد کے لوگ استعال کرتے تھے یا
اُن کے صفاعوں کی مضوعات سامنے رکھکر ہم اُن کے
اُس باس، اسلی اور زیورات کی ایک مئی مٹی تصویر اپنے ذہین

میں کھینچ سکتے ہیں اور فی الجلہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اُن لوگوں س صنعت و فن کی استعداد کتنی تھی ہ اس دور کی ایک اور یادگار جس کی تاریخی منزلت ای کینی کے قلعے سے بھی دعولی ہمسری کرسکتی ہے ، کرتت کے شہر اسوس کا مل ہے جس کی بنیادیں عال میں کھود کرنگالی بگئی ہیں کو وولت و تعیش کے اعتبار سے 'اسوس کے مالک بھی ضرور خداوندان مای کینی کے برابر ممتاز ہو گھے لیکن ارگوسی قلعے اور اس کرتی محل میں ایک فرن ہے جو مورخ کی نظر یں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اور وہ یہ کہ تر ترز اور مای کمنی کی طرح کوئی جگی فضیل اسوس کو گھیرے ہوے نہیں ہے۔ دروازوں کے علاوہ اس میں کوئی انٹکامات نہیں بنائے گئے تھے جس کے معنی یہ ہیں کہ شخت نشینان ناسوس ، بحری بادشاه تھے اور اُن کی صلی توت ، جہاز تھے بیشاہی ساز و سامان اور خزانہ رکھنے کے لئے اس محل میں بیلو بہ بیلو كو تحطر بول كا سلسله بنا بوا تها اور كرال بها اشياء كيواسط بخمر کے صندوق اور اجناس کے لئے بڑے بڑے بہت سے گھڑے یہاں وستیاب ہوے ہیں اپنی اہلاک کی صبح فود اور حماب کتاب مجی بہاں کے بادشاہ رکھا کرتے تھے کیونکہ فن کابت سے اہل کریت پوری طرح نناسا ہو چکے تھے اور حقیقت میں یہی انکا وہ عمدِ عروج ہے جس میں زیادہ سے زیادہ حصّہ جو کسی وقت مجی تانج عالم میں انہیں

لینا مقدر تھا، دو لے رہے تھے۔ غرض ناسوس کے ممل سے اُن کے سینکڑوں نوشتے نکلے ہیں۔ لکھنے کے لئے چھوٹی حمولُ ملی کی تختیاں تعیں جنہیں چوبی صندو قوں میں بھاطت رکھکر مہر لگاوی جاتی تھی۔ یہ تحریریں جس خط میں منقوش یا کمتوب ہیں اُس میں لکیری سی بنی ہوتی ہیں اور وہ اب کک سجہ میں نہیں آسکا ہے لیکن اتنا معلوم کرلیا گیا ہے کہ اس میں کل ستر حروف یا علامتیں ہوتی تھیں 4 ان لوگوں کا تمدّل جن کی یادگاروں کے متعلق سم سجت كررك بي عصرالناس بيني أس دور سے تعلق ركھتا ہے جس میں انسان کا نئے اور تانبے سے کام لیا سکھ کیا تھا لیکن اس دور کے اواخر کے لول اس فدر نایاب اور قیتی نتنے تھا کہ وہ صرف زیرات دہنلًا انگوٹھی، حیلًا) یا شاید سِیْر بنانے کے کام آتا تھا۔اسلی میں اہل مای کمینی حملہ كرتے وقت ا تلوار برجيمي اور كمان استمال كرتے تھے اور بياو کے لئے ان کے پاس بڑے بڑے خود ہوتے تھے جہیں عَالِبًا جِمْرے سے تیار کیا جاتا تھا۔ اور نیز جرم گاؤا گرون سے قریب قریب یانوں کی ان کی سیرکا کام دیتا تھا اس سے بہمہ وجوہ خفاظت ہوجاتی تھی لیکن وہ اس قدر بہنگم سوتا تھا کہ اسے قابو میں رکھنا ہی جگی تعلیم کا بڑا مُبر مقا الم بادشاه دو محمورت كى جنكى رته مين راك نكلت لقه من میں کھڑے ہونے کے لئے ایک تخت اور ادمر اوصر

كنگوره روار كنبيرا لكا ربتا تھا! نقرفی كفتی كے ایك محرث ير ج مای گینی کے کسی بیاری مقبرے سے برآمد ہوا ہے أس عبد كى الان كا نقش وكها ياسى به - الان كسى بہاڑى شہرکی فصیلوں کے سامنے مورسی ہے جس کے مورجوں سے عورتیں کھڑی تماشا دیکھتی اور ہاتھ ہلارہی ہیں + لوگ بڑے بڑے بال رکھتے تھے گریہ کھلے ہوے نہ چھوڑے جاتے تھے کلکہ موڑا باندھ لبا جاتا یا زلفیں محودیدہ لى جاتى تحيير ـ اوّل اول وه وارْضى مؤلميس برصف ويت تقع لیکن بعد میں یہ شعار بدل گیا اور جبیا کہ ان کی تصوروں سے ظاہر ہوتا ہے، وہ لبیں منڈوائے گئے تھے - اور ان کی تبروں میں اُسترے ہمی بائے گئے ہیں ان کا لباس سیدها سادا سوتا تھا۔ یعنی ایک ته بند اور ادیر نباده جس میں کمئوا لگا لیتے تھے ۔ بعد میں اس کی مگر کر تے سے لے لی تمی - اونیح گھروں کی عورتیں تنگ اگلیا اور اوسیلے لئے بہنتی تھیں ۔ اور بیٹیانی پر ایک سربیع باندھنا، ان کے لباس كو اور ممتاز كرديًّا تها اور بالول ميں جِعْلَے يا أورِ اُتھے ہوئے جاند بناناء جن کے سرے ہیجے پڑے دہتے تھے اُن کا فاص بناو تھا۔ مامی کینی کے شاہی مقابر سے جو سامان آلایش کلا ہے اُس سے پایا جاتا ہے کہ وہاں کی بادشاہ زادیال زرتار و درختال لباس پہنتی تمیں و ہم نے مای کنیی، ترتز اور ناسوس کے سٹارِ تدید کا معصل

عال اس کے بیان کیا کہ وہ ایمنی حددن کی اجس کا انر زُور دُوْرَ تَک پھیلا ہوا تھا؛ سب سے زیادہ سبق آمور یادگار میں اور اول الذكر دونوں مقامات كے سوا اور كہيں جزيره ناے یونیس میں قلع یا بڑے بڑے مخلات نہیں دریافت ہوئے ۔ اگرچہ اسی نمونے کے بیض بڑے بڑے قبدوار بیاری مقبرے ظامر کرتے ہیں کہ ان مقامات پر بھی کسی زمانے میں بستیاں ہونگی - مثلا ایک شہر امیکی ہے جویونانی اسیارت کے عروج سے قبل وادئی لقونیہ میں عروس البلاد سجھا جاتا تھا۔ اُس کے بادشاہوں نے اپنے لئے ایک مبندو رفیع مقبره بباری میں ترشوایا تھا اور "خزانہ ات ربیس "کی طرح اس پر کسی رہزن لے واک بھی نہیں والا - جیانج اس کے گنبد سے اور خابن کے ساتھ مائی کینی صناعی کے وہ نولے بھی نکلے ہیں جو برآمد نتدہ انتیا میں سب سے بین بہا ہیں ۔ بینی سونے کے دو بیالے اجن پر ڈرگر نے اپنی بے متل ہمر مندی سے جگلی سائڈ کے وام میں لانے اور کیاند سے کی مجلّی نصوریں دکھائی ہیں ید

علاقہ اپٹی کا تیں بھی بہت سی یادگاریں ہیں۔ شہر ایشنہ یا ایھنزکے قلع کے بعض بیھروں کو کسی نہایت وریم معل کی یادگار بتایا جاتا ہے لیکن فصیل کی وریم بنیادوں کی ننبت ہم زیادہ یقین کے ساتھ کے سکتے ہیں کہ آسے ابل ایجھز بیلارجی یا بیلاس جو می فصیل کہتے تھے اور

کو عوب نہیں کہ اس نفظ نے در اس نمیل بنانے والوں کا نام زندہ رکھا ہو جو اس مقام کے پہلے بسنے والے اور پلاس جو می قوم کے نام سے موسوم تھے ہو شہر گر بہاں سے بڑھکر قابل دید یادگاریں علاقہ بیوشیہ میں باقی میں ۔ اس کے مغربی سائل پر دلدلی علاقوں مین جو لوگ بستے تھے ان کی دولتمندی ضرب المش تھی اور اُن کے شہر ارکو منوس کو بھی مای کینی کی مشل ہوم نے اُزر نگار کے لقب سے ممتاز کیا ہے ہیاں کے ایک بادشاہ نے قلعہ کی پہاڑی کے نیچ گذیدوار مقبرہ بنایا تھا بوش ہو زمانہ ما بعد میں لوگوں نے خزانہ سمجھ لیا ۔ وسعت کے اعتبار سے بھی وہ اگر برابر نہیں تو "خزانہ ات ریوس کے قریب وسیع تھا ہ

لکن آبجینی تہذیب کے آخری عہد فروغ میں جوشہر اس تدن میں فریک و سہم تھے آن میں اُس شہر سے زیادہ وسیع کوئی نہ تھا نہ کسی کے نصیب میں اُس سے زیادہ مشہور ہونا لکھا تھا جنا کہ آنبائے دردانیال کی خوبی بہاڑی کا شہر طروا ہے مشہور ہوا ۔ اسی بہاڑی پر پانچ فہر شروا ہے مشہور ہوا ۔ اسی بہاڑی پر بانج فہر برابر میں کراکے نیا ٹروا ہے آباد ہوا تھا جس کی شہرو دیار میں طفیل خود اس مقام کے نام کو یورپ کے شہرو دیار میں ہمیتہ کے گئے گئے کی زبان پر ہونا مقدر تھا نے ہمیتہ کے گئے گئے کی زبان پر ہونا مقدر تھا نے

شہر کا دور سابقہ شہروں کی سنت کہیں زیادہ وسیع تھا۔ مفبوط سنگی فعیل کے اندرکئی کئی کرسیاں وے کر سب سے بلند مقام پر قلعے کی عارت بنائی تھی اور مای کینی کی طرح ، ضرور ہے کہ اسی چوٹی پر بہاں کا شاہی ممل میگا فصیلوں کے اندر جن مکانات کی بنیادیں بکالی جامکی ہیں ان کا سیدھا سادہ طرز وہی ہے جس کا نونہ ہم مای کینئ ترز اور قديم شهر خثت كي عارات مي و يكه على بلي فعيل میں تین یا جار دردازے جموارے محتے تھے اور صدر درداو جنوب مشرقی بہلو پر تھا جس کی خاطت ایک بغلی برج بناکر کی گئی تھی ۔ اس کے معار، ارگونسی قلعے بنا نیوالوں کی سنبت زیاده بشرمند تھے اور ان کی تعمیر دیکھ کر یہ سوال بیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ فصیلیں کسی بعد کے زمانے کی بنی ہوی ہیں یا ابتداری سے اہل ٹرواے فن تعمیر میں اس قدر ترتی مال کرمیکے تھے و لیکن اگر جنگی استحامات کی تیاری میں ان لوگوں کی فوقیت طاہر ہوتی ہے تو اور کئی لحاظ سے اُن کا تذن آدگولس کے برابر ترقی یافتہ نہیں نظر ای محو وہ ایجینی تدن سے رابطہ ضرور رکھتے تھے اور مای کینی کے روفن کئے برتن اُن کے ہاں وساور آنے تھے ای جہ طرواے ایک مدیک "مای کینی دنیا" سے الگ اور با ہر ہے۔ سین گو اس سے کید نہ کید تعلق رکمتا ہے گر اس کے طقے میں شار نہیں ہوتا؛ اور یہ قدرتی

بات تقی ۔ کیوبحہ سن و زبان کے لحاظ سے اہل طروائے بالکل غیر تھے ۔ ان کی اصلی سنل کی جمیں پوری تحقیق ہے اور جمیں معلوم ہے کہ وہ ملک (فرغید یا) افروجید دشمالی ایشیا ہے کو میک ایک قوم تھے اور وہ زبان بولتے تھے جو انگریزی زبان سے نی الجلہ ہم اس تھی +

## س ترن این فیاسے کیا تیا افذہوتے ہیں ،

مای کمینی تہذیب کے طقہ اثر اور آنارِ خصوصی پر سرسری نظر اللے کے بعد اب ہم دیکھنا یا ہتے ہیں کر آیا متی اور سیمرا سونے اور کا نسے کے ان مکتوبات میں کوئی الیسی شہادت موجود ہے جس سے اس تدن کے آغاز و فروغ اور زوال کے زمانے کا تعین کیا جاسکے و بیلی بات تو یہ ہے کہ یہ تدن اُس عہد قدیم سے تعلق رکھتا ہے جبکہ انسان کا نسے کا استعال سیکھ گیا تھا اور عصر آلحدید سینی توہے کے اوزاروں کا زمانہ انجی شروع نہ سوا تھا۔ خیانجیہ تمدّن ندکور کے اواخر تک لولم ایک قیتی اور محم یاب دمعات تھی ۔ اس کی انگوشیال بننے لگی تھیں مگر اسلحہ ابمی تک اس سے نہیں بائے جاتے تھے ؛ اب جال تک تقیق ہوا، یونان میں یہ عصراتحدید دس صدی قبل میمی سے کچھ بہت پہلے شروع نہیں ہوتا اور اگر عصرالنجاس

کا آغاز، ۲ ہزار سال قبل مسے کے تحریب مان لیا جائے تو ہم سرسری طور سے اس نیتجہ پر بہنچ جائیں گے ک مای کینی تہذیب کا عروج و زوال، اسی قبل مسیح دوسری ہزاری میں ہوا ہے ہ

حرتیت والوں کو فن کتابت سے واتفیت تھی مگر سم ان کے حروف اور زبان نہیں سمھ سکتے ۔ بیکن ملک مصر میں جو شواہر ملے ہیں وہ اُس عہد کا سراغ ویتے ہیں جس یں ایمینی کمہار برتن بنا بناکر سندر یار ملکوں میں تحصینے لگے تھے۔ مصر کے قدیم شہر تھیینر میں، سولہویں صدی قبل میچی کی بنی ہوئی ایک تصویر تکلی ہے جس میں ایمینی وضع کے لوگ مای کینی ظرون ہاتھ میں لئے، دکھائے گئے ہیں ، ایک اور شہر گورب سے متعدد صاحباں برآ مد ہوئی میں جو ممالک ایجین ہی سے بن کر یہاں وساور آئی تھیں ۔ اور یہ گورب پندرصویں صدی قبل سیمی میں بن اور دو تین سو برس کے بعد برباد ہوگیا تھا۔ یہ تھی ٹابت ہے کہ وہ صراحیاں مایکینی ترزن کے عہد آغاز کی یادگار نہیں ہیں بلکہ آخری عہد میں تیار کی گئی تھیں و پھر یہ کہ مصر کی شہادت ، خود سرزمین مصر یک میدود نہیں ملکہ بحیرہ ایجین کے دونوں طرف دستیاب ہوئی ہے چنانچ تن چینی کے بتن ملے ہیں جن میں سے ایک ير امن موتب نالت انتاهِ مصرد بندرموس صدى ق م) كا

نام اور وو پرائسی کے نام کی رس کارٹوشی لوح" نبی ہوئی ہے ایک اس کی بیگم کے نام کا تعوینہ مائ کینی کے مقبرو ل سے اور ایک خورہ رودس میں قصبہ لائی سوس کے قبرتان سے نکلا ہے۔ اور ان سب کا بدیم نتیجہ یہ ہے کہ اگر بہلے نہیں تو تم از کم پندرہویں صدی تی م میں یہاں ہے ہوے اور گنبہ نما مقبرے جننے تی م میں یہاں ہے ہوے اور گنبہ نما مقبرے جننے گلے تھے ہو

غرض یہ اور بعض أن سے بالكل عَدا گانہ شوابد كو ملاکر نابت ہوتا ہے کہ وہ تدن جس کے مای کینی اور ناسوس بڑے مرکز تھے ، سواہوی سے تیرہویں صدی قبل سیمی کے اپنے عین عروج پر تھا ، اور سواحلِ بجینی ير بيي تدن تها جس مين يوناني توم شركت اور كيم كاب ماہیت کرنے کے واسطے آئی کے اس تمدّن کو جن لوگوں نے پیدا کیا وہ مغربی نسل سے تھے اور قدیم زمانے سے کرہ ارض کا یہ گوشہ ان کی لمک تھا۔ اور یہ اعادہ كن فايره سے خالى نه ہوگا كه انہى كا ابتدائى تمدن الب کی تھلک عصرالنیاس شروع ہولئے سے پہلے ہم وکیے کے میں ، یونانیوں سے اختیار کیا اور وہی بالنسل ترقی ایکر یُونانی تدن"کی صورت میں جلوہ گر ہوا؛ بہر حال ، یہ فرض كراف كاكوني ترينه نهيل كه يه قديم باشند سي كسي واحد و

مل کاروشی لوز سے مراد الیا نقش ہے جس کے کنایے مڑے ہوئے بنائے گئے بول ا

مشرک نام سے موسوم تھے۔ بلکہ کچھ شبہ نہیں کہ مخلف مقامات برجو تومی یا فرقے آباد سے ان کے نام بھی جداگانہ ہونگے چنانچه اتا تو متعق سے که تفسالیه ادر این کا یر بالس حی قوم آباد نمی اور اہل ارکبیدیہ کی سندبت بھی روابیت کی جاتی ہے کہ وہ اسی گروہ سے تعلق رکھتے تھے ۔ لیکن الگ الگ ام ہولئے کے باوجود اقیاس غالب یہ ہے کہ جزار ایجین. اور سرزمین یونان کے یہ باک باشندے نسلاکسی ایک اور سانولے رنگ کی غیر آریا قوم سے تھے اور ایشیا ے كويك كے اضلاع ميتيه لدية اكاريه كے باشدے د اور شاید اہل ساحل / بھی اسی کے ہم فاندان تھے + اس میں کیچہ سک نہیں معلوم ہوتا کہ یہ قدیم اور قبل اینے زمانے کے ایجینی بانندے، بہت سی چھوٹی جھوٹی ریاستول میں بٹے ہوئے تھے ۔ گر ان کے باہی تعلقات یا آس عدد کے سیاسی واقعات کا ہیں مطلق علم نہیں۔ البته يه بات قريب قريب درج يين كك بنيج كمي سي كه ان قديم ریاستوں میں " زرنگار مای کینی" خاص انتیاز رکھتا تھا۔اس کے معرول سے جو دفینے نکلے ہیں وہ ایبن کے اور تمام دفاین سے زیادہ ہیں جس سے اپنے معاصرین کے مقالج میں اس کی ٹروٹ کا بیتہ جلتا ہے۔ میمرید کہ وہاں کے سوار مض دولتمندی نه نتے ملکہ ابنے قرب و جوار کے علاوہ دور دور تك ان كا تعلط تها؛



اس داقعہ کا نبوت ان شاہراہوں سے ملتا ہے جو ما کینی سے کورنتھ کے بنی ہوئی تفیں اور جنہیں یقینا وہی کے کئی اوشاہ لئے اور منگین کے کئی اوشاء لئے اور منگین

راستوں کا سراغ لگا ہے جن میں سے دو کلیونی پر اگر مل جاتے تے اور مشرقی بینے تمیسرا راستہ تمینیہ سے گزرتا تھا۔ ان تمینول کے نیچے وہی انجناتی طرز کا زش بنا ہوا ہے۔ رائے کی ندیوں بری باندھے ہیں اور جٹانوں کو بیج میں سے کاٹ ریاہے۔ چوکے یہ روکس اتنی چوڑی نہیں میں کہ جھکڑے را گاڑیاں اُن ر سے گزر سکس لہذا گان غالب یہ ہے کہ مای سینی کے ظروف نجروں کی بیٹے پر لد لد کر فاکنا ہے کورتھ کے پہنچتے کتے 4 بحيرهٔ ايمين ميں بحرى تجارت كو فروغ تھا اور مقر و ٹرواے کک جہازوں کی خوب آمد و رفت تھی لیکن مای کمبنی کے بحری قت ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ۔ اور تمام قراین ہی کتے ہی کہ اُس عہد میں کرتیہ ہی سندر کا بادشاہ تھا، اور وہی کے تاجر سوامل ائین کے باربردار تھے ؛ نتاہ مینوس کا تذکرہ مجی کریت کے اس بحری تقوق کی یاد دلآیا ہے۔ اور کہانیوں میں أسے نہایت طاقتور بحری إدشاه تبایا گیا ہے جس لنے ایجین کو بحری قراقول سے پاک کیا اور سمندری سلطنت کی بنیاد ڈالی تھی ہ

ناسوس کی بہاڑی بر زمین گھدوائے سے جو اٹیا برآمد ہوی ہیں ان سے پایا جاتا ہے کہ یہ کہانیاں تاریخی واقعیت سے خالی نہیں ہیں ۔ و ہاں کے بڑے میں کے کھنڈر انجن کا اُوپر فرا ہے اُر آبجا ہے اُگواہی دیتے ہیں کہ دو سو تین سو برس کا وہ ایک دولتمند خاندان شاہی کا نخت گا ہ رہا جو بجری بادشاہ

تھے۔ یہ سوال دومرا ہے ، کہ آیا اس فاندان کے مورث اعلیٰ اور اس بحری بادشاہت کے بانی مبانی کا نام بھی مینوس تھا يا نبي ؟ أرج محض يه حقيت ، كه يوناني ديو مالا من مينوس كو مرتیس دیوتا کا بیٹا بتایا گیا ہے ، ہماری نظر میں اس بات کے لئے کافی نہیں ہے کہ ہم اس کے تاریخی وجود ہی سے اِنکار کردیں ۔ تا ہم قیاسِ غالب ٰ یہ ہے کہ در صل م**ینوس** ہمشہر ناسوس کے قدیم بادشاہوں کا معبود تھا اور حب یونانی حملہ آوروں نے ان بارشا ہوں کو معلوب کیا تو ان کا دیو تا بھی بنانی فاتحین کے خدا، زنمیں سے مغلوب اور مغرول مرگیا اور بعد میں اس فداے غاصب کی فرندی پر اُسے قناعت کرنی بڑی بہر طال شاه منيوس، آدمي تھا يا ديوتا، يا دونول ارس ميں كلام نہیں کہ بعد میں جو واقعات اس کے افعائے کے ساتھ الحاق كردئ كلئ المقامي واقعات و حالات مين ان كي كجه زكيه مليت ضور ہوگی ۔ مثالًا بہت ممن ہے کہ لابیزت ( جے افعانے میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ سُول بھلیان ووالوس جیسے عمیب کامیر تے مینوس کے لئے تعمیر کی تھی ) جل میں مقر لابیرا ( بغی تبردو زبان ) ہو اور منیوس ا استخص اسلی کو جو اس ام سے شہور ہوگیا ہے، یہ قصر شابانِ متقدین سے ترکے میں بنیا ہو، یونانی اضانوں میں یہ مجی بیان کیا گیا ہے کہ مینوس نہ صرف بحری بادشاہ تھا کمکہ توانین بھی اسی نے بنائے تھے الد ا پنے باپ زیش سے وہ ان کی تعلیم حاصل کرنے پہلے وکتی کے

غار کے اندگ تھا ا یہ وکتی وہ مقام ہے جو شہر اسوں کے جو سر میں ایک قطعہ مرتفعہ پر واقع تھا اور وہ مقدس فار مجی جس میں بیان کیا گیا ہے کہ خود زئیں دیونا کی برورش ہوئی تھی ذان جدید کی تلاش سے نہیں بچا ہے بلکہ وہ سب چرصاوے جو انک اس کے تنگ و ار گوشوں میں مخفی بڑے تھے لکال لئے گئے ہیں ۔ یہ تحافیٰ نذر و نیاز بہلی مرتبہ ناسوس کے آبک عبد عود نے میں یہاں چرصاے گئے ہوں گے جس عہد سے فمانہ مینوس کا نتیق ہے جو دولتِ ناسوس کے آغاز کا زمانہ فیدر ہویں صدی تک فیدر ہوں سے کم یہ قبل سعی اور قیام نتایہ تیرہویں صدی تک شہر براکم سے کم یہ قیاس تو ضرور درست معلوم ہوتا ہے کہ شہر رہاری سے کم یہ قیاس تو ضرور درست معلوم ہوتا ہے کہ شہر رہاری سے کم یہ قیاس تو ضرور درست معلوم ہوتا ہے کہ شہر رہاری سے کم یہ قیاس تو ضرور درست معلوم ہوتا ہے کہ شہر رہاری سے کم یہ قیاس تو ضرور درست معلوم ہوتا ہے کہ شہر رہاری سے کم یہ قیاس تو ضرور درست معلوم ہوتا ہے کہ شہر رہاری سے کا کہ سے کم یہ قیاس تو ضرور درست معلوم ہوتا ہے کہ شہر رہاری سے کم یہ قیاس تو ضرور درست معلوم ہوتا ہے کہ شہر رہاری سے کم یہ قیاس تو ضرور درست معلوم ہوتا ہے کہ شہر رہاری سے کم یہ قیاس تیں تو ضرور درست معلوم ہوتا ہے کہ شہر رہاری سے کم یہ قیاس تو شرور درست معلوم ہوتا ہے کہ شہر رہاری سے کم یہ قیاس تو شرور درست معلوم ہوتا ہے کہ شہر رہاری سے کم یہ قیاس تا کہ تام ہوا ہ

اُن کے جو تحجیہ آثار باتی رہ گئے ہیں ابن کی نبا ہر ریاسہا انجین کے سازہ سامان اور قت کے سعلق کوئی قطعی رائے قائم کرنی دشوار ہے البتہ وسعت کے اعتبار سے ہم بیان کرچکے ہیں کہ یہ ریاستیں جیموٹی جیموٹی تحییں ۔ وہ زمانہ الیسی ریاستوں کا تما کہ یہ کوئی جا ہے تو ایک دل میں ایک سلطنت کو طے کرسک تما یہ اور گو یہاں کے بادشاہ یا رفیسوں کے بال بھی مشقت کا کام کرنے کے واسطے غلام موجود سے اور جو شرے اور قلع انہی نبدگان مجود شرے ہوئے ، تا ہم ایک ہی واقعہ یہ دکھا کے باشوں تعمیر ہوے ہوئے ، تا ہم ایک ہی واقعہ یہ دکھا کے باشوں تعمیر ہوے ہوئے ، تا ہم ایک ہی واقعہ یہ دکھا کے باشوں تعمیر ہوے کہ ان ریاستوں کی وسعت و بضاعت ، مر

یا مشرقی تا جداروں کے مقابلے میں کس قدر کم تھی ہدوہ یہ کہ اگر یونان میں بھی یا آل یا مقصر کے بادشاہوں کی حکومت ہوتی ہوتی جن کے باس بیگار کی کمی نہ تھی ، تو کچید شک نہیں کہ مشرقی اور مغربی سواحل میں آمد و رفت کا رامست نکا نے کی غرض سے وہ فاکن نے کورختہ میں نہر بنوا دیتے تا کہ بحری شجارت میں سہولت بیدا ہوجائے ہ

## س- يوناني قوم كا شلط

سبب بیا کہ بعد کی تائیے سے ظامر ہوتا ہے صرف یہ تھا کہ خود آنے والوں کی دیونان کہیں یونان میں بڑی قوت اور قدرت تھی ۔ اور اسی لئے جہال کہیں یونان جاکر آباد ہوئے انہی کی زبان بن گئی ۔ چنانچہ یونان فاص میں بھی جس وقت یہ لوگ بہنچے ، خواہ کئیر التعداد حریفِ غالب فاص میں بھی جس وقت یہ لوگ بہنچے ، خواہ کئیر التعداد حریفِ غالب کی حیثیت سے ، خواہ محض آباد کاروں کی مثل ، ہر حال میں یہ سیارا ملک انہی کے دنگ میں رنگ گیا ۔ مثال کے طور پر آبٹی کا اور ارکیدیہ وہ علاقے ہیں جہاں کی صلی آبادی میں بہت کم انقلاب ہوئے سے اور ان دونوں کی قدامتِ نسل بہت کم انقلاب ہوئے سے اور ان دونوں کی قدامتِ نسل کی نبوت عبت سی کہانیوں میں مرکوز و موجود ہے بایں ہم زبان و معاشرت کے اعتبار سے یہ دونوں علاقے بھی بالکل زبان و معاشرت کے اعتبار سے یہ دونوں علاقے بھی بالکل یونانی بن گئے تھے ہو

الققد نئے آنے والوں کا اس کا بر آیک ہی سیاب یا حلے میں تنظ نہ ہوگیا تھا کمکہ حققت ہیں یہ آیک قدیم فخیرے میں گھل بل گیا اور ساتھ ہی اپنی زبان بھی لیا آیا تھا ، آنے والوں کا اصلی وطن جزیرہ نمائے بلقان کا نمال مغربی حقد تھا گر ببض وجوہ صد فریرہ نمائے بلقان کا نمال مغربی حقد تھا گر ببض وجوہ سے وہ جانب جنوب پیپا ہورہے تھے اور نتایہ اسی قسم کی وجوہ سے اُس زمانے میں جنوبی تھرسی اور مغربی مقدونیہ کے بینے والے بھی جانب مشرق اور آنباے کے بار ایشیاے کوجک کی طرف چلے جارہ یہ خار بیا مشرق اور جبال کے بار ایشیاے کوجک کی طرف چلے جارہ جبال کا تعلق ہے

یاعل صدیوں کے جاری رہائے بے شبہشالی یونان اسفال مغربی ایس ارنانیه اور اطولیه می بلوینی س کی نسبت سالها سال سلے لوگوں کی زبان بدانی ہوگئی تھی اور غالبًا اسی زمانے میں معنیہ کے یونانی مباجر بھی ایشیا سے کوچک میں دشاید افروجیہ والول کوٹوکیل رودِ اکسیوس کے والے اور قریبی کناروں کے بنیج گئے تھے اور ساتھ ہی ان کے بیض گروہ ان علاقوں میں آیاد ہورہے تھے جوابد یں تعسالیہ یا تنسلی کے نام سے مشہور موا - بایں مہم اس کے یہ منی ہیں ہیں کہ یونانیوں نے پہلے تمالی یونان پرتنگط جالیا اور اس کے بعد حنوبی جزیرہ ناکا رخ کیا تھا، اس جزیرہ نما میں اُن کے رب سے پہلے آئے والے اخلیج کوزیتہ کو یقنیا مغربی کنارے سے کفتیوں میں عبور کرکے آئے اور کم سے کم ابتدا میں جزیرہ نُا کے انی مغربی علاقوں سے ،ج بعد میں اکائید الیس اور سنید کے نام سے موسوم ہوے ، شرتی اضلاع لقونید و ارگوس سے قبل بذانی از قبول کرنا شروع کیا تھا۔ اس کے علاوہ ارگونس میں آنے والے یونانی آئے نبی دوسرے راستے سے یفے تقسالیہ کے نئے متوظنین نے مشرق اور جنوب کی طرف سیلنا شروع کیا اور پہلے جزیرہ نوبیہ ، سواص اللی کا اور جزار سای کلیڈیز ک بنیجے اور آخر میں جزیرہ نائے بلونی سس میں سرقی راستے سے آئے۔ اُن کے دو گروہوں نے متسالیہ کے جوبی کوستان اوتیہ اور پر اسوس میں ابنا سکن نبالیا لیکن دوسرے اسی تلاش میں

بہاڑوں سے گزر کر اس شاواب خطے میں پنچے حب کے مرطرت

بہاڑ تھے اور جب کا بید میں بیو سنسید نام ہوا - ان میں سے بیض شاید مینافی گردہ کے لوگ تھے جنہیں زمانہ شجاعت میں ہم شہر اُرکومنوس بن آبد یاتے ہیں ۔ اگرج یہ بھی مکن ہے کہ یہ نام اصل میں اُنہی توجم باشندوں کا ہو جنہیں یونانیوں نے اپنے رنگ یں رنگ ریا تھا ؛ اس سے اور آگے اٹی کا کے ضلعے میں سلوم ہوتا ہے کہ بیض نوآبادیاں آی اولی یا آلوسیانی گردہ نے بائی تمیں اور سی علاقہ ارکوس میں اگر آباد ہوے تھے + کر یہ صورت سالہائے دراز میں اور تدریاً وقوع یذیر ہوی کالجھ آنے کے ببدیمی یونانیوں کو تدیم بانشدوں کے ساتھ گھل ہل جاتا میں اور اینے نوآباد ممالک کو یونانیت کا رنگ دینے میں ایک عرب درکار تھائے مشرقی یونان، ایمینی تمدّن کا مولد و منشاء تھا اس لئے وہ دونوں گروہوں کا اثر ایک دوسرے پر بڑا۔ یسنے اگر آنے والے یونایوں نے مکک کے ملی باشندوں کو اینا ہمربان بناکے چھوڑا تو اسی کے ساتھ خود میں اُن سے تدن کاسبق لیا جس میں وہ لونا نبول سے کہیں آگے تھے ۔ اسی طرح آئے والوں کی تعداد اور قدیم باتندو کی توت و شایتگی کے اعتبار سے اختلف اقطاع یونان میں مختلف نتایج رُون موے معف مقامات میں نودارد یذمانیوں کی محض تواد قلیل نے علاقے بحرکو یونانی جامہ بینا دیا اور انبی ربان محصیلادی۔ جبیا کہ بظاہر ایٹی کا میں موا -جس کی آبادی کا بڑا حصتہ ا تدیم اور

علہ ابل شرق نے 'و یونانی' ادر کونان' کا نفط اسی گردہ کے نام بر اس تمام مگ کو دے دیا ہے + مترجم

ہیں باشدوں کی اولاد تھا گر نو وارد یونانیوں سے اُسے بالکل اپنے رنگ میں رنگ لیا تھا۔ بیض ویجر افطاع میں یہ نو وارد کنیر تعداد میں علمہ آور ہوئے تھے اور دہاں کے اصلی باشندوں کو مجوراً انہیں مگہ دینی بڑی تھی۔ تھےسالیہ میں بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دہاں کے بالس جی یا توریم باشندوں کو یونانیوں نے ایک کوئے میں الگ موصکیل دیا تھا اور باتی سارے علاقے یہ خود پیمل گئے تھے بہر حال یہ نیتے نکان بالکل بچا ہوگا کہ ایک رمانے میں یونان کا زیادہ علاقہ ایسا تھا جس میں نو وارد یونانی اور ویکم آبادی وول برتی زندگی سے رکتی اور اپنی اپنی بولی بولتی تھی اور ایک دوسرے پر ابنا زندگی سے رکتی اور ایک اور ایک دوسرے پر ابنا فرال رہی تھی ۔ اور وہ احتراج خون جس سے زمان آبادی کی یونانی وم پیدا ہوی اسی اختلاط و ارتباط کا نتیجہ تھا ہ

کر یونانیوں کی ایمین کے علاقوں میں آلد اسی عصرانیاس میں خری کر یونانیوں کی ایمین کے علاقوں میں آلد اسی عصرانیاس میں خری موجکی تھی جب کہ لکینی ترتن بورے عود ج بر نظا۔ (مناقالہ تا منائلہ قام منائلہ قام ) اور اگر آنے والے تعداد کثیر میں اورش کرتے یا ور تین ہی زبوست بھوں میں سارا ملک فتح اور وہاں کی آبادی کوملام کر دیتے یا اپنا غلام نیالیتے تو وہ کسی طرح وہاں کے قدیم تحد ن کر دیتے یا اپنا غلام نیالیتے تو وہ کسی طرح وہاں کے قدیم تحد ن میں مکن می کروہ ملک میں آتے اور کھل میں ہوئی کہ اُن کے جھوٹے جھوٹے گروہ ملک میں آتے اور کھل میں جاتے اور کھل میں جاتے ہوں میں موت میں میں میں میں تھا اپن ما کینی مقروں کی تعمیر کی ، اس وقت نا اپن ما کینی وارکومنوں وغیرہ سے کومتانی مقروں کی تعمیر کی ، اس وقت یہ جالاط

ہمی کس حد کا پہنچ کیا تھا۔ نیز یہ سوال کہ آیا ان باوشاہوں میں سے کوئی نو دارد یونانیوں کی نسل میں تو نہ تھا ، بالکل دوسری نوعیت رکھتا ہے ۔ ان دونوں باتوں کا کوئی قطعی چاب ہمار سے پاس نہیں ہے ۔ البتہ اس قدر ہم جانتے ہیں کہ اگر بہلے نہیں تو بارس ایس نہیں صدی قبل سیجی میں ضرور یونانی توم سندر کے باراء ایک بارسونی سرت میں بھیل رہی تھی اور ایشیا کے سوامل تک جہان نئی سرت میں بھیل رہی تھی اور ایشیا کے سوامل تک جہان جہان خاتی آئین ترکہ ن کی شعل بردار بن کے جاتی تھی ۔ اور یونانی عہد شجاعت کی جو داستانیں ہمارے ساسنے ہیں وہ بھی ہمیں اسی قدیم نتین کی تھوریں وکھاتی ہیں +

## ٥- يونانيول كامشرقي يجبين يجيلنا

یونایوں یں سب سے اوّل اکائیانی (یا اکائی )گروہ نے بھو ایکین کو عور کیا تھا۔ یہ گروہ تھالیہ کے میدانوں اور بہاڑوں میں آباد تھا اور اس کے ملیف و رفیق کی جنیت سے لولیائی گروہ کے لوگ بھی اس کے ساتھ ہوگئے تھے یا وطن کو خیر باد کہنے کے بعد ان اولیالغرم سافروں کی گفتیاں سب سے بہلے شمالی النیائے کو جک بخریرہ کس بوس اور اس کے باتھا ہی سوال سے جاکر کھیں اور دی مرزمین النیا میں بہلی یونانی فوآبادیوں کی داغ بیل بڑی ۔ وت در تی طور بر بھی اینیا سے کو جک کے یہ مغربی سوال سے ماک بڑی ۔ وت در تی طور بر بھی اینیا سے کو جک کے یہ مغربی سوال سے ساملی یونان کی طرح ایک جہازران قوم کی سکونت کے لئے ساملی یونان کی طرح ایک جہازران قوم کی سکونت کے لئے ساملی یونان کی طرح ایک جہازران قوم کی سکونت کے لئے ساملی یونان کی طرح ایک جہازران قوم کی سکونت کے لئے

موزول مي - كونك و إل كومتاني سلسلول مي متعدد وريائي داديال بن گئی ہی اور خود یہ بیال سندر میں بڑھکر گہری خلیس بنا تے ہیں، اور اپنی کے سرے جزیروں کی صورت میں سمندر سے اُدیرائجرے ہوے ہیں۔ مرموس اور کیکوس بریوں کے شال میں بہاڑیوں کا جو سلسلہ ہے وہی آگے جلکر جزیرہ لس بوس میں پھیل گیاہے اوز اسی طرح جن بہاڑوں نے کیبستر ندی کو مرموس سے مکا کیا ہے وہی آگے بڑھکر جزیرہ خیوس میں سر اُبھارتی ہیں۔اور کیشر و ساندر ندی کا فاسل سلسلهٔ کوه خرره ساموس می منتی سوتا ہے ؛ الوض یونانی حملہ آوروں نے میں کے باشندول سے ے۔ ساحلی علاقے چین لئے اور بعض ایسے متمکم مقامات پر (جیسے کیمہ ریمہ ا كميد اورسمرند قديم اجن كي وه حفاظت كرسكتے تھے ا قابض ہو سي یم ندتوں کے کنارے کنارے وہ آگے بڑھے اور اب مروس انہوں نے کووسی لوس کے دامن میں شہر مکنیشہ کی با والی۔ یہ لکھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ تمام واقعات کوئی ایک دو دن کی بات نہ تھی اس میں سالہا سے دراز صرف ہوسے ہو گھے اور یونان سے بے بہ بے یورشوں کی کیک بہنجتی رہی ہوگی گران واقعات کی ایکی تعفیل برده عدم می سے ایک افعانے یں سی روایت کا ایک محوا اتی رو گیا ہے جس سے ممرف ایک ہی واقعہ معلوم کرسکتے ہیں اور وہ لس بوس کے شہر الب کی تنجر ہے کیوبحہ برایسے کی اُس مین دونتیزہ کا انسانہ جسے نتاو اگا ممنن نے مضور تبل یونان، اکی کسیں کے

علی الرّغم جیمین لیا تھا، ہاری نظر میں صرف یونانی تنخیر س بوس کی شہادت ہے \*

سرزمین ترود میں یونانیوں سے کوئی بتی نہیں سائی تھی لین اس کے جوبی علاقے پر تبند کرنے کے باعث مک افروجیہ کے نامی شہر ٹرواے سے بھی اُن کا تصادم ہوگیا۔ ٹرولے كا دوسرا نام نتايد بان شهر، شاه اليوس كے نام ير اليول عبى تھا اور اسی کے ساتھ عرصہ دراز تک یونانی لوگ اُمجھتے ادر لڑائیاں كرتے رہے ،حتى كہ يہ قلعہ نبد شہرستر ہوگيا - اس كہانى كى صداقت میں سنب کرنا کہ اسے یونانیوں سے فریب یا شجامت سے فتح کیا تھا ، فضول ہے ۔ اور اس میں کوئی کلام نہیں کہ اس رفیع الشان و مقدس ضہر نے یونانی حملہ آوروں کے دِل پرائیی سکت کا وہ نقش جیوڑا تھا جو بھرنہ مٹا۔ اور اس محاربے سے ، نوا ہ وہ کسی پیاسنے پر متھا ، ان ویو تا وُں کے افسانوں اور نوارق کے ماتھ بل رج پہلے ہے اُن کے داغ میں بے ہوئے تھے، اکائیانی بھاٹوں کے تخیل کو جلاوی اور اس مضمون کے نے نے گیت گاے جانے گئے۔ انہی کے طفیل بیہ جنگ ، افروجیہ اور یونان والوں کے درمیان ایک قومی حبا بن گئی جس میں یوبان کا ہر گروہ شرک وسسہی نبادیا گیا۔ اور یونانیول کے زہن میں یہ ہات حب م گئی کہ مشرق و مغرب کی وائمی کشکش میں سب سے پہلا عظیم الثان واقعہ بی جنگ طرور آے



ہوظ خاطر رہے کہ اس عہد میں یونان ادر افروجیہ کے لوگ بظاہر یہ محوس نہ کرتے تھے کہ نسل و معاشرت کے اعتبار سے اُن میں کوئی بڑا فرق یا فیریت ہے۔ دونوں حریفوں کے تمدن

یں کوئی فرق نہ تھا اور غالبًا وہ یہ بھی سیمھے تھے کہ اُن کی بولیاں کی فید نہ کچھ نہ کچھ لتی ہوئی ہیں ؛ چانچہ ہوتم کے کلام سے اسبات کی تقدیق ہوتی ہے جس میں اہل افروجیہ کی بعض مابہ الامتیاز خصوصیات کے ساتھ ، پایا جاتا ہے کہ ٹایہ اہل طرواے بھی لنگل یونانی تھے۔ ان کے بیض شاہیر کے نام یونانی ہیں ۔ اوریہ اس امرکی شہادت ہے کہ اکائیانی آباد کارول اور ان کے افروجی ہما یوں میں برابر آمد و رفت اور باہمی ارتباط کا سلسلہ جاری تھا ہ

ا كاتباني مهاجرين كي بعد، دوسرا سيلاب ايونياني يا آي اوتي تارکان وطن کا تما جو انٹی کا و ارگونس کے سوامل سے انڈا ادر اکائی نو آبادیوں کے خوب س انہوں نے بستیاں بسائیں۔ مرق وكيتر تروں كے درميان اك دو شاخه خريرہ نما بن گيا ہے جس کے سامنے جزیرہ حیوس واقع ہے اور اسی طرح کیسر و میاند کے ورمیان کوہ لتموس کے جنوب میں ایک جزیرہ نما ہے جس کے بالمقابل جريره ساموس واقع ہے اور سى دونوں علاقے تھے جن کے جیے چتے یر نئے گروہ سے اپنی بسیاں آباد کردیں، اور پُرانے گروہ سے جو شمال میں بھیلا ہوا تھا؛ ایک عللیدہ جتما بہاں بن گی ۔ یونانی بتیوں کے ان مجووں کا نام سمی الگ الگ تھا - اور مبر چند شالی علاقے میں سب سے نامی گردہ اکائیانی آباد کاروں کا تھا لیکن کسی وجہ سے وہ علاقہ ان کے ساتھ منوب ہونے کی بجائے یوایانی مروہ سے منوب ہوگیا . بالکل ای طبح ، نه شق میس الکر خرا" اس ویرے نام کا پیلا جرد افروب اور دوسرا بیان کی زبان کا ہے +

جیسے مک انگلتان سکسن قوم سے منوب ہونے کی بجائے الحِلَ قوم سے منوب ہوا اور انگلستان کہلایا ہے کیکن حنوبی نو آبادیوں کا مجوعہ جو وسعت میں نمجی شالی مجوعے سے قرا تھا، آپونیانی گروہ کے نام سے موسوم ہوا جو پہلے " اوؤل" اور لجد میں "و" فذف مِوجائے سے، اپنے تیش خالی ور یون "کہتے تھے کا ال کے متعلق ہم پہلے بیان کر آے ہیں کہ اوّل آول یہ گروہ سوال ارگولس و اللي كا پر آباد موا تما - ليكن و إل اس نام كا استعال جيموط کی اور عجب نہیں کہ وہ لوگوں کے حافظے سے محو مہگیا ہو۔ یہال تك كدايشيا كى سرزمين ير پنج كر أسے شهرت و نامورى عال بودئي اور وہیں اپنے قدیم وطن کے نام کو اس نے دوبارہ زندہ کیا ب گر ان آبونی یا آبوشائی شهرول کی نبا، اور بامتبار سنین اُن کی ترتیب ، نیز اصلی باشندوں کے ساتھ ان یونانی مہاجرین کے تعلقات کا حال ہیں بہت کم معلوم ہے ، اُس جزیرہ نا کے میٹے پر، جوکو یا خیوس کی یا بوسی کے لئے آگے بڑھا ہوا ہے شال میں کلافومینہ اور جنوب میں میوس کی بتنیاں آباد مونی اور رے بر مین خیوس کے بلقابل" افوانی" اربیترہ آبر ہوا -ارغوان، اس لئے کہ وہان سند کے نیلے پانی میں سری مکئی ہوئی تمی ادر ماہی گیری کی دج سے وہ شہر صور کے شامی تجار کا شہور مرجع تھا ؛ تیوس کے مشرق میں جان سال مگونگٹ کھا کے سے مٹ گیا ہے ، لِب دُوس اور کولوفون واقع تھے اور جہاں سامل کاخم کیت کے دانے پرمنتہی ہوتا ہے وہاں

اُر جیر دیدی کا شہر افی سوس آباد کیا گیا تھا۔ اسی کے جوب میں کومِ مای میل کی شالی ڈھلانیں اور اُن پر اہل آلیونیہ یا آئی اونبیہ کے تیرتھ کا مقام، یعنی بوسی وان دیوتا کا مندر بنا ہوا تھا۔ اور حس زمانے میں آپونیہ والوں میں تومیت کا مجھ شور و احساس اور این ہم نام ہونے کا ناز پیدا ہوا توشال ين فوكسيم اور جنوب ين ملى طوسس يا ملطه تك تمام. آیونی شهرول میں یہی مندر خدبۂ اتجاد و اشتراک کو تقویت دیتا تھا؛ میرس اور پرتینہ کی جائے وقوع رودِ میاتدر کے کنارے ، مای سیل کے جنوب میں تھی۔ یہاں سے بیمر سائل نے نم کھایا ہے اور جنوب میں وہ راس بن گئی ہے جس کے سرے پر ملطم کی آبادی اور کسی زمانے میں مشہور و نتاندار سبیرگاہ واقع تنی ب اندرونِ ملك مين لبِميا ندر بهي ايك الجرا شهر مكنيتنك واقع تفا اور اس کے جانے وقوع کا بہ احتیاط لحاظ و امتیاز رکھنا چائے کیونکہ مرموس کے کنارے اسی نام کا ایک اور پولیانی شہر بی اندرون ملك مين آياد تحاه

سوامل النیا کے یہ سب نووارد یونانی اپنے وطن کی شاعری اور طزرِ تمدّن اپنے ساتھ لائے تھے ۔ اُن کے تمدّن سے بھی ہم اُن کی شاعری کے طفیل روشناس ہوئے اور اس نتیج کے بہتے ہیں کہ اصول میں یہ اُسی تمدّن سے متاب تھا جس کے آثار باقیہ مائینی اور فریم یونان کے دوسرے شہرول میں مدفون ملے ہیں ۔ گویا اُئی عہد شجاعت کی آخری منزلیں ہیں جن کا مہتومر افسانہ سنا رہا ہے۔

اس کی نظول میں شاہی محلات کا جو نقشہ بیان ہوا ہے وہ مجوی طور پر وہی ہے جس پر مای کیتی ، ترزز اور ٹرواے کے عل تمیر کئے گئے تھے۔ ترزر کے دیوان خانے میں جونیل کانچ کے بیل بُوٹے دیواروں میں جڑے ہیں وہ اس بات کا نبوت ہیں ک شاعر سے قصر الکی نوس کے نعش و نگار بیان کرنے میں محض خیالی کل کاری نہیں کی ہے اور نیتور کے جس طلائی ساغر کی اس سے تصویر و کھائی ہے کہ اُس کے کُندے پر دونوں طرف قمری نبی ہوئی تھی بالکل اُسی وضع کا بیالہ ماملینی کے ایک شاہی مغبرے سے بحلا ہے۔ابیت ان دونوں زمانوں کی ایک سیم میں نایاں فرق یہ ہے کہ ماکینی مقروں سے کوئی سُراغ اِس بات کا نہیں جاتا کہ وہاں کے لوگ اپنے مردے جَلایا کتے تھے حالانکہ عبد ہو مرکے یونانی اسی رواج کے یابند تھے ، اور اس كى نظول مين مرفين مولى كا مطلق نوكر نهين سمّا - البيته زمار ما بعد میں یہ دونوں رسمیں یونان میں جاری ہوگئی تھیں +

یبلا نتیج اس تام بیان کا یہ ہے کہ باربویں صدی رق م ک بینانی قوم نے ایجبنی تدن کو بخولی اختیار کرلیا تھا۔ اور دوسرے يه كه اس قديم تهذيب و معاشرت كا وطن اصلى ميل حوكيه كبي

عله اللي نوس ، جزيرة اسكي ري كے شهر فياكيس كابا وشاه عما ، اور تديم افسانوں مي سامان

عیش و آتول میں خرب النّس مانا جاتا تھا ؟ عله نبتور فہر بیلوس کا بادشاہ اور ٹرواے کے حملہ آور یونانی بادشا ہوں میں سبسے متر وجہاں ویدہ سروار تھا۔ ہتو آر نے اس کی تدبیر و والش ، علم و کارروانی اور عدل گنری کے بہت سے اضافے کھے ہیں 4 مترجم

حشر ہوا ہو، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سمندہ پاراس نٹے یونان میں جہاں یونانی اب اگر ہے تھے، وہی تمان دائج و قایم رہا، اور این جہاں یونانی اب اگر ہے تھے، وہی تمان دائج و قایم رہا، اور این تہذیب کے جو تکلفات بند صدی بعد ہماری نظرسے کردیگے وہ حقیقت میں اسی مای کینی معاشرت کی ترقی یافتہ صورت ہوگی وہ اس نئی تہذیب کے مرتب ہونے سے قبل اس میں بفن نئی چنریں بھی نناس ہوئی تمیں۔ مثلاً شام داورجیہ سے میل جل کا ضرور کی چیریں بھی نناس ہوگئی تمیں۔ مثلاً شام داورجیہ سے میل جل کا ضرور کی چیریں بھی اثر بڑا ہوگا۔ بایں بہ اس تصویر کا چوکھٹا وہی رہا جے یونایوں کے قدیم ایجینی باشندوں سے میراث میں بایا تھا ب

### ۳-یونانی کمکه اور دنگی خری پورش ۳-

جزار و سوال الیتیا پرنوآبادیاں قائم ہونے میں کئی صدیوں سے زیادہ عصد لگا اور بے شبہ اس میں وقتاً فقتاً اس بل چل سے تخریک بینجتی رہی جو وطن آئلی میں ہورہی تھی۔اس تمام انقلاب کا سبب ادلی جس نے شمال سے جنوب یک سارے ملک یونان کو ہل دیا، غالبًا الیتریہ والول کی بیش تعدی تھی ہر بب

اور اسی دباؤ نے جو شمال سے پڑرہا تھا ، کم سے کم اطولیہ کا ناس کردیا۔ متومر کی نفروں میں دہاں کی چند طائقر بیتوں کا اور دو ب سال بگوران اور کوہتانی کلیکران" کا ذکر آتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہر عہد شجاعت کی مدنی ترتی میں آگے آگے تدفران سے ۔ اور ملیا جرکا شہر کلیدن کے دیگی سورکو مارنا ، اُن قدمزان سے ۔ اور ملیا جرکا شہر کلیدن کے دیگی سورکو مارنا ، اُن قدمزان سے ۔ اور ملیا جرکا شہر کلیدن کے دیگی سورکو مارنا ، اُن

افانہ إے شجاعت میں وال تھا جو بینانیوں کا تومی ورثہ بن گئے تھے۔ برای ہم چد صدیوں کے بعد زمانہ کارکی میں ہم دیکھتے ہیں كر اطوليد ايسے نيم وشي باشندوں كا كلك سجما جانے لگا ہے جو اگرچه بونانی زبان بولتے ہیں لیکن علم وفن یا تمدّن و معاشرت میں انہیں ویکر اقطاع یونان سے کوئی نسبت نہیں اور وہ نہایت زبون ولیسماندہ طالت میں بڑے ہیں۔ اور یہی حال ان کے مایہ علاقوں کا ہے۔ ایبرس کی سکایک خلب ماہیت ہوجاتی ہے و إلى كا تدن بجي وحشت و بدويت سے بدل جاتا ہے اور اس كى تدیم ساشرت کی یادگار میں ووونا کی عبادت گاہ کے سواے اور کچه باتی نہیں رہتا! تو حقیقت میں اس اُفتاد کا سبب صرف یہی نظر آیا ہے کہ ایریہ کے وحتی ترکنازان اقطاع میں بلائے ناگہانی کی طرح آئے اور قابض موتے ہی یونانی تہذیب میں رنگ۔ جانے کی بجائے انہوں سے اُسے خراب کردیا۔ اور زیادہ تر انہی فتمندوں کی اولاد ہے جسے زمانہ تاریخی میں ہم اطولیہ اور اپرس کے علاقوں میں آباد یاتے ہیں +

بہر کیف اس یورش کا قدتی نتیجہ تھا کہ کچھ یونائی با شدے وہا اسے نخل گئے اور اطوایہ والول نے خلیج کے بار پین یوس نتری کے کاروں پر توشن اختیار کیا اور اپنے تیش الیانی دینی اہل وادی کھنے گئے ۔ کیونکہ ان کی یسکونت وادیوں کی سرزمین میں تھی اور وہ الفوس ندی تک بیل کر سال بحر سے باکل الگ ہوگئے تھے اور آیندہ بھی جہازرانی میں انہوں نے کوئی ناموری ماصل نہ کی ب

گر ابیرس میں اتریہ والوں کے اقدام سے جو ہل جل پیدا ہوئی اس کا اہم نتیج ، تصالیہ اور بیوشیہ والوں کی ہجرت ہوا۔یہ بات که آن دونول انقلابات میں کوئی پانہی تعلق تھا یا وہ ایک ہی زما میں دائع ہوے قطعی طور برکسی طرح نابت نہیں ہوتی - صرف اس قدر ہیں معلوم ہے کہ قبائی شیالوی ،جنہیں دوسری زبان والے تھسالوی کہتے تھے پہاڑوں کو اُٹرکر آے اور یونان کے ایس مغربی گوشے میں آباد ہوگئے جو کوہ بلیون و بیندوس کے درمیان گیرا مواہے ، اس تمام علاقے میں اُن کا غلبہ اور شالی آرگس پر تھی سلط ہوگیا - اکائیانوں کو انہوں نے جانب خبوب تخصیا کے بہاڑوں یں وسکیل دیا اور الیا ذلیل و گمنام کردیا تھا ك تينده تايني يونان مين اس كاكوئى نمايان حصد نهين رابو-اس انقلاب کے بعد یہ سارا علاقہ تھسالوی قوم کے نام سے موسوم سوگیا اور آج کے دن تک تعمل یا تصالید کہلاتا ہے۔ اس میں بالد کرائن، بیگاسہ، لاربیہا اور فرایہ صدر مقامات تھے جہاں کے میش قرب و جوار کے اضلاع بر حکمانی کرتے تھے۔ مفتوصہ قبایل اُن کی قریب غلاموں جیسی تھی اور اُن کا 'مام بھی وونیب تای'' یینے مزوور ﴿ يِ شُوور ) بُوكيا تھا - ان كا كام كانتكارى تھا اور اُن كے الك ایک مقررہ سالیانہ ان سے وصول کرایا کرتے تھے خواہ سیداوارم کہان کو نفع رہے یا نقصان - تعیض دگیر حقوق کے علاوہ نمالموا سے انہیں اس امر میں بھی امتیاز تھا کہ ن انہیں فروخت کیا

جاسكتا تھا اور نہ يہ جايز تھا كہ مالك جب جي جا ہے أبهيں تس كرواك . گر واضح موكه كل تقساليد كا چار اضلاع بين نقسم مونا بہت بعد کی ایخ سے نابت ہوا ہے ورنہ اس سے پہلے وہاں کے ملوک طوالیت کے مفقیل و مستند حالات کا ہمیں علم نہیں ہے ۔ البتہ بعد کے چار بڑے بڑے علاقوں کا ہم حال جانتے ہیں که شال مغرب میں تھس**الیوتی آب**اد تھے ۔ حیوب کمیں اکائیانی سل کے تبائی تیونی کا علاقہ تھا ایک اکرے کا نام، یونان کے بہت قدیم بلاس جوی باشندوں کی یادگار میں بلاس جیوتمیں باتی ره کیا تھا اور جو تھا گڑا مہس تیونسی، مینی مبایل مہتیا کی رمین كهلاتًا تتما جن كا تاريخ مين علوده كوفي ذكر نهيل آيًا - مُلك مي جتنے رؤسا تھے اُن کی شیازہ بندی کا نظام بہت اقص تھا اور زمانا امن میں اس کی کوئی یابندی نہ کی جاتی تھی لیکن جنگ کے قیت اسی کے مفیل وہ متحد ہوکر ایک فوجی سردار کا انتخاب کر لیتے تھے جس كالتب ماكوش موتا تعا ،

ایں ہمہ تھالیہ کے تمام اکائیانی باشندے نو وارد فاتحین کی ذلیل رعایا نہ بن گئے تھے لمبکہ ان کا ایک گروہ جانب جنوب پلوپنی س کے علاقے میں ہجرت کرآیا تھا اور عالب اس کے ہمایہ قبائی بلوپنی س کے علاقے میں ہجرت کرآیا تھا اور عالب اس کے ہمایہ قبائی بل لینے برود اسپریوں کے بالائی کواروں پر بسے ہوئے تھے ۔ انہی دونوں گروہوں نے فلیج کورنتھ کے جنوبی سوائل پر اپنی بستیاں بسائیں اور یہ ساری بٹی اکائیانیوں کے نام سے "اکائیہ" کہلا نے لگی۔اس طرح یونان میں اکائیانیوں کے نام سے "اکائیہ" کہلا نے لگی۔اس طرح یونان میں

اکائیانیوں کے اب دو علاقے ہوگئے ۔ ایک تو قدیم اکائیہ ،جوسیکر تھیا کی بہاڑیوں میں مصور رہ گیا تھا اور دوسرا جدید اکائیہ کا یہ علاقہ ، جو، بلوینی سل میں نملیج کونتھ کے سوائل بر اب آباد ہوا۔ لیکن سے بوجیئے تو ان دونوں سے نشان وغلمت میں کہیں ٹرا اکائیانی علاقہ ، وہ ہونا جائیے جو اینیا ہے کوجیک میں تھا اورجال بورب کی نشاعری کانتش اول تیار ہوا ۔ گر اتفاق سے وہی الولمیں عیر شہور ام کے آگے اکائیہ کا نفظ فروغ نہ پاسکا اور

می و گنام ہوگیا ہو اور اترکس کے علاقوں میں جس طرح ندکورہ بالا اور اترکس اور اترکس کے علاقوں میں جس طرح ندکورہ بالا انقلاب واقع ہوئے تھے اسی طرح بلی کئ اور سختی کرن کی مزین میں بھی اسی قسم کا بھونجال آیا اور تمام آبادی میں ہی جل جا بیان کے کیوب اب وہاں میوشی قبایل آر قابض ہوگئے ۔ یونانی بیان کے بوجب یہ قوم تمسالیہ میں آباد تھی اور اس کے مفتوع ہونے کے بوجب یہ قوم تمسالیہ میں آباد تھی اور اس کے مفتوع ہونے کے بید، جوبی علاقوں میں نقل مکان کرآئی جبانچہ بہلے اس نے مغربی علاقوں بر تقرف کیا جو آگے جل کر بالکل اسی کا قومی علاقہ بن گیا۔ بھر شہر ونری اور اس کے شہر کھیمینر کوفتے کرلیا جس بر قدیم باشندوں کے ایک گروہ کاوی کا قبضہ تھا ۔ اس کے بعد یہ نو وارد سارے علاقے برجھا گئے اور انہی کے نام بریہ کے بعد یہ نو وارد سارے علاقے برجھا گئے اور انہی کے نام بریہ

عله یه ددنوں جنوب تعسالیہ کے پہاڑیں ہ عله بلیکن کے پہاٹلوں کا برف وض سلسلہ بیوشیہ کے وسط میں بھیلا ہوا ہے اور کوہ مستھی من (یا سفوان ) بیوشید اور اپنی کا کی مدِ فاصل ہے مترجم

علاقہ بیوسٹ بید کہلانے لگا۔ اگر پہال آئی جلہ وہ تنگط نہ کرسکے
تعے جتنی جلہ کہ تعمالوی قوم نے سزین تعمالیہ پر ابنا عل وخل
کری تعا۔ بلکہ بیوشیہ کے قدیم روسائے اگر وہنیوس نے عرف دراز بک
اجانب سے اپنی آزادی مخوط رکھی اور مجھی صدی قبل میچ سے پہلے
تام بیوشیہ کو قومی اِتحاد نصیب نہ ہوسکا۔ اس کے علادہ قبائلِ
بیشی کا جو فاتحینِ تصالیہ کی سنبت تعداد میں فالب محم تھے، طرز
عمل بھی تحسالیہ دانول جیا نہ تعا اور انہوں نے مخلوب باشدگائے
قدیم کو اُس طرح اپنی رئیت یا فلام نہالیا تھا ہ

بیوٹ کے مغرب میں کوستان پرفاسوس کا خطہ اور قبائل فوسیانی کا علاقہ تھا۔ گریہاں کی آبادی میں کچھے زیادہ دیریا انقلاب نہ سوا ۔ کیونکہ ڈورئین قبائل جو اس علاقے میں آسے اور فالبا یوانیول کی اسی رسنال مغربی شاخ میں تھے جس میں تصالوی اور بیشی قبائل وائل میں ان علاقوں میں زیادہ نہ شیرے کیکہ اُن کی بڑی تعلاق آب وائل میں ان علاقوں میں زیادہ نہ شیرے کیکہ اُن کی بڑی تعلاق ایجھے ایجھے علاقوں کی تلاش میں بہت دور نحلی علی گئی تاہم ایک قلیل تعلی کوستان پرناسوس ادر اوئی ہے درمیان طاس نا قطعے میں پیھے رہ گئی تھی جہاں انہوں نے ابنا نامی گرامی قرمی نام اینے یونان کی سارے دور میں محفوظ رکھا گرج خود اس تائے میں انہوں نے ابنا نامی کرامی قرمی نام انہوں کے سارے دور میں محفوظ رکھا گرج خود اس تائے میں انہوں کے سارے دور میں محفوظ رکھا گرج خود اس تائے میں انہوں کے ایساں رہ کر کوئی حقہ نہیں ایا یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہی قبائل المجالو دیتا

عله یزانی دید بالا کا شہور دیوتا ایآتو زئیں کا بیٹا اور سوری کا مالک ہے کہانت، موسیتی، آورسشہوں کے بنا دقیام کا بھی دہی محافظ مایا جاتا تھا ہ شجم۔

کے منجب آستان مینی دلغی دو کمیفی ) برمبی قابض ہو گئے تھے اور بیان انہوں نے اپنے بیش خاندان ببادیے تھے جنہوں سے دیوتا کی خدمت گزاری کے لئے اپنے تیل وقت کردیا تما ہ مگر اقطاع یاسوں سے ڈورٹن قبائل کی روائحی غالباً مریمی، اور مسندر کی راہ میں میں آئی تھی، بہلے انہوں نے جہاز بنائے ۔ اور شاید شہر نویاک توس ، بس کے منی میں ورجہاز سازی کا مقام " ان کی اسی صناعت کی یادگار تما - اور پھر وہ سوال بلونیس کے مرد چکر کھاکر یونان کے جنوب مشرقی اقطاع تک پنیے -ان کا پہلا مرده جزرهٔ کریت بینها جهال پیتری بهت سی تنلیل آباد تمیل بن میں اس ڈورنین عفر کا اور اضافہ ہوگیا بیض گروہوں نے جزایر میتوس ادر تیموای سکونت اختیار کی . گرباتی مانده جهاندن کا منگر المناك بوك ، جانب مشرق مددو أكبين سے كرركے اوراليشائے کومک کے جوبی سوامل پر اُٹے اور دس آباد ہوگئے۔ اُن کی یہ بستیاں فیراقام سے محری ہوئی تمیں ۔ دوری کی وج سے ونیائے ان سے انہیں بملادیا اور دو بھی اُن سے اور یونان کے معاملات ے بالکل الگ ہوگئے ؛ البتہ انہوں نے اپنی یونانی بولی کو فراوش ذی اور پیم فیلیانی نام بھی تاہم رکھا ہو ان کے دور تین نزاد کی شہاوت دیا کھا کیونک اک تین گوت یا قبایل میں جس سے یہ فی

مرجگہ پیجان کی جاتی تھی ایک پیمفلی تھا ؛ اس کے بعد ڈورئین تارکانِ وطن نے خاص ملوینی س کا کئے کیا اور ایک ایک کرکے لقونید ، ارکولس ادر کورنتھ کے علاقے فتح کئے ۔ فداوندان اِسیکلی کا تختہ اکٹ کر انہوں سے ارزیر وادی لیورو تاس پر قبضہ کریا اور اپنی ڈورٹین نس کو افیار کے خون سے باکس پاک و محفوظ رکھنے کی غرض سے ، وہاں کے جتنے بافتہ سے باکس پاک و محفوظ رکھنے کی غرض سے ، وہاں کے جتنے بافتہ کے اُن سب کو اپنی محکوم رحایا بنادیا ۔ فالبًا یہاں ان محلہ آوروں کی تعداد بھی اور مقامات کے ڈورٹین فاتحین کی نسبت زیادہ تھی ۔ اور اس قوم کی وہ خصوصیت جس کی بدولت وہ یونانیول کی دوسری شاخوں سے احتیاز رکھتی ہے ، مینی وضعداری یا قومی سیرت بھی اسی علاقہ لقونہ میں محمیل و ہنود حال کرسکی کیوکھ بغلام بہاں یہ نو دارد مرقم کی آئیزش سے نسبتا محفوظ اور آخر کیا من فالص دورئین رہے تھے ہ

علاقہ ارگونس میں علات نے دوسری صورت اختیار کی۔ کلآفھ ممکن نای ایک بادشاہ کی زیر ہایت سامل پر اُڑے اور بھرفتے ہے شبہ قدیم باشندوں سے اُن کی سخت رائی ہوئی ۔ اور پھرفتے ہی اُنہیں ایسی کابل نہ حامل ہوئی تھی کہ املی باشندوں کی مکت و اُزادی مٹ جاتی ۔ اس کے پر خلاف ، اُن کی فتح کا نتیجہ اختلاط و اتخاد کی صورت میں رُدنا ہوا اور گو نظام حکومت باکل ڈورٹین موگیا اور اُئیس ، پم قبلی اور دی آئیس نام کے تینوں ڈورٹین قبیلے ہوگیا اور اُئیس ، بم قبلی اور دی آئیس نام کے تینوں ڈورٹین قبیلے کی اس میں موجود رہے لین اس تبدیل کے علادہ اور کوئی فتح کا نشہر ماکی کنٹی کی توسے بی زمانہ مجنا جا ہی کہ جس میں شہر ماکی کنٹی کی تنجہ و بربادی ہوی آگرجب بربادی کے وقت معلوم ہوتا ہے کہ شہر اسکلی کی میش بہاں بھی بربادی کے وقت معلوم ہوتا ہے کہ شہر اسکلی کی میش بہاں بھی

مکوست میں پہلے سے انقلاب ہو جیکا تھا اور قدیم خاندانِ شاہی کی بجاسے یونانی فاتین کی فرمانروائی علی ۔ ہلیت جو کچھ بھی ہوناس میں ستب نہیں کہ ماکسنی اور ترزر دونوں کو دفعتہ غار تگروں کے بہد سے نہاد کیا اور آل لگادی تھی ۔ اور اسی واقعے کے بجہ سے رفیع التان قلعہ آرگوس اس تمام میدان کا فرانروا ہوگیا اور آب اس کا کوئی حریف باتی نه رہا تھا ہ

ورٹین جہازوں کی بتوار سے خلیج سارونی بھی ندبجی رہی الی ایک شہزاوہ فہم لایا تعا مِس کا ام اضافوں میں الی رئیس بتایا گیا ہے وہ فاکنائے پر نگر انداز ہوا اور جزیرہ نما کی کلید مینی اگروکور تھے کی مبند بہاڑی ہر قابض ہوگیا ۔ ہی واقعہ ریاست کورنتہ کا آغاز ہے آگوس کی طرح بہال بھی اطاعت و محکوی کا سوال ، لینی فاتح و فتوج ایسا کو قرت نہیں بیدا ہوا اور مندول کے دربیان کورنتہ کا ممل دقوع ایسا تعاکہ میں سے وہال کے باشدول کے دربیان کورنتہ کا ممل ہوتا اسون ایک قدرتی قوم میں بالکل قدرتی بات تھی اور تانج سے نا بت ہے کہ دورئین قوم میں تاجوانہ نہنر و حوصلہ شدی ، دونوں وصف موجود تھے ۔ تا ہم سیاسی تاجوانہ نہنر و حوصلہ شدی ، دونوں وصف موجود تھے ۔ تا ہم سیاسی قام جو تین صدی سے زیادہ زمانے کہ عرصے کا گورتھ اگرگوس کے ماقت تعام جو تین صدی سے زیادہ زمانے کہ عرصے کا مشرقی بلوبنی س کی رہت قام جو تین صدی سے زیادہ زمانے کہ مشرقی بلوبنی س کی رہت قطالی مانا جاتا رہا ہ

آرگوس کے ڈورٹین فاتحین نے نتمال میں اسوبوس ندی کے کنارے دو مضبور نو آبادیاں اور بسائیں، جنوبی کنارے پر سکیان اور شمال میں لیوس - کوم جرائیہ کے بار ان کا ایک اور ضبر مگارا

آباد ہوا جس کے منی درقص" کے ہیں یہ اس بلند بہاڑی پر دائع تھا جہاں سے سلامیس کا مغربی کنارہ کک زیر گاہ آجا ہے خود یہ جزیرہ سلامیس مجی جس کی مغروطی بہاڑیاں ارد گرد کے سوال سے سمندر کے نیلے نیلے پانی میں انجمری نظر آتی ہیں، ڈور مین والی کی میک ہوگا ۔ اور اس کے قریب کے دوسرے جزیرے آبی نا کو بھی انہی کے ہم قونوں نے جو شہر ابی وروس میں آباہے تھے فونوں ہے جو شہر ابی وروس میں آباہے تھے فونوں ہے جو شہر ابی وروس میں آباہے تھے فونوں ہے جو شہر ابی وروس میں آباہے تھے فونوں ہے جو شہر ابی وروس میں آباہے تھے فونوں ہے جو شہر ابی وروس میں آباہے تھے فونوں ہے جو شہر ابی وروس میں آباہے تھے فونوں ہے جو شہر ابی وروس میں آباہے تھے فونوں ہے جو شہر ابی وروس میں آباہے تھے فونوں ہے کہ کو بھی انہی کے جم قونوں سے جو شہر ابی وروس میں آباہے تھے فونوں ہے جو شہر ابی وروس میں آباہے تھے فونوں ہے کہ کو بھی انہی کے جم قونوں ہے جو شہر ابی وروس میں آباہے تھے فونوں ہے کہ کو بھی انہی کے جم قونوں ہے جو شہر ابیا وروس میں آباہے تھے فونوں ہے کہ کو بھی انہی کے جم قونوں ہے جو شہر ابیا وروس میں آباہے تھے فونوں ہے کہ کو بھی انہی کے جم قونوں ہے جو شہر ابیا وروس ہے کے دوسرے کیا ہے کہ کو بھی انہی کے جم قونوں ہے جو شہر ابیا وروس ہے کہ کو بھی انہی کے جم قونوں ہے جو شہر ابیا وروس ہے کہ کی میں آباہے کے دوسرے کیا ہی کیا ہوں کیا ہی کی کیا ہوں ک

تمام مشرقی بلونی سس کو آباد کرنے کے بعد دورش مہابین کے دوبارہ سوائل ایشیا کا رخ کیا ادر لقونید، کورنتھ الکوس اور کرست کے متوطّن اُٹھ اُٹھ کر جزایر کوس و رودس اور بندر ملی طوس کے جنوب میں راس بائے بند پر آباد ہوگئے۔اندو کلب میں ان کی سب سے شہور نو آبادیاں بالی کرناسوس کے ویسی طلقے میں تہیں گران کے بیائے میں صوبہ کاربید کے ویسی باشدے میں تہیں گران کے بیائے میں صوبہ کاربید کے ویسی باشدے میں آن کے شریک ہوگئے تھے اور اس لئے انہیں باشدے میں ان کے شریک ہوگئے تھے اور اس لئے انہیں باشدے میں ان کے شریک ہوگئے تھے اور اس لئے انہیں باشیر کاربادی '' سمجن جا شے +

اس طرح النياے كوچك كے مغربی كنارے بر يونانی نوآباديوں كى جعالہ شمال سے خوب ك بورى ہوگئ تقى ليكن وہ فوولال (يا دُوريانيہ) سے كيكرى بناتی ہوئی يم فيليه كے درميانی ضهروں كك بنيچ سكی كوكه بھ میں ليسبيه كی ناگزار سدّ حایل تقی جہاں كے باشندے زبان كے اعتبار سے غير آديد اور كار بيد والوں كے ہم فاندان تھے ۔ليكن مح يونانی آباد، كاروں كا درم ليسيد

میں نہ اسکا، تا ہم بخر شمالی جنول کے جہاں بحرہ ایمین اُن کے ملقّہ اڑ میں نہ آیا تھا اور آیندہ بھی اُن کی جرائت آزمائی کے لئے ایک وشوار گزار میدان بننے والا تھا،اس سمندر بر ان کا تسلط موما نے میں اب کوئی کسر نہ رہی تھی۔ ایٹیاے کوجیک کی ان سامل نوآبادیوں کا سلسلہ ختم ہونے نہ پایا تماکہ بلوینی سس کے سوامل سے مہاجرین کا ایک ادر گردہ ردانہ ہوا اور دور سمندر میں قبرس دسای پرس ، بنجا جاں بالک قربی زمانے میں الی فنقیه د یا کنوانی ) بمی آن آن کر بینے لگے تھے ادر جس مع ایتیائے كو كيك سر، يوناني اور كارياوي آياد كار شريك موسكة تع اسى طي معلوم ہوتا ہے قرس کے مبض مقامات بھی فنیقیہ اور یونان والول في مكر آباد كئے۔ وہ ايمنى تدن جو يونانى مهاجرين اپنے ساتھ يمال لكر آب، اب ببت إن بوچكا تما جيماك يبال كے بيشار آنار تدیر سے ظاہر ہے ۔ لیکن اہل فنیقیہ کے ساتھ ملنے سے بہت جلد ایک جدید تدن صورت ندیر ہونے لگا اور اہل فنیقیہ کے الر میں آنے ہی یونانیوں کو افرود میت کی پوجا میں وہ غلو مواک یه صنم مشرقی ، عام طور پر قبرس کی دیوی مشهور موگیا ۴ مکورہ بالا آبادی کے انقلاب جو در حیقت زمائد تاریخ کے یونان کی صورت گری کررہے تھے ، سنین سے شعین نہیں کئے ما سکتے ۔ اور اس بارہ میں ہیں حرف طن وخمین پر قناعت کرنی بڑگی۔

عله مینی مُن وهنت کی دیوی زیره - بونانی دیو الایس جلاد نلک یا ضواے جنگ میج کی میوفا بیوی نتی میں گئے امد دیوباوں کے ساتھ رشتہ مُبت قایم کرلیا تھا ۔ سروم و

### اكاثيانى انتماردىنى نوآباديال بداخ كازمانه

#### 15-6

براعظم ہورپ برکسی ہونانی قوم کا بار اصان اس قدر نہیں ہے جس قدر کہ اکائیانی قوم کا ،کہ بیانیہ یا رزمید نظم انہی کی طبع بیت آفرین کا کرشہ تنی اور اس لئے ہورپ کے علم اوب کا سرجینہ آئی کو سمعنا جا ہیئے ۔لیکن مغربی شاعری کا یہ سوتا ایشیای سزوین سے بہوٹا تھا۔ وہیں سے اکائیانی ،مشرق کی وہ قدیم شاعرانہ کہانیاں ،

سکیر آسے تھے جن میں ون اور رات ، اور جاڑے اور گری کی لائن یا دیگر ملا ہر فطرت کا بیان کیا گیا ہے ۔ نئی جگہ میں آنے اور والم کے صوبات و عجائبات و کمھنے سے اُن کی طبیعت میں وہ ولولے بیدا ہوئے کہ انہی پران کہانیوں کو انہوں نے آلینی افسانوں کا ریک ورے کہ سنتہ رک ورے کہ سنتہ کا دیونا اگل مجنن اور اُسے اکاش دیونا اگل مجنن اور سوری کا دیونا اگل مجنن اور سوری ویتا مجنن سے وشمنی تھی جنانچ مجنن کو اُس نے مارڈالا، ایک کل ویتا مجنن سے وشمنی تھی جنانچ مجنن کو اُس نے مارڈالا، ایک کل میں کا دیوتا مجنوں سے وشمنی تھی جنانچ مجنن کو اُس نے مارڈالا، ایک کل میں کا دیوتا ہوئے کہ اگل کیس کا دیوتا ہوئے کہ ایک سیا دیوتا ہوئے ہوئے سیا دیوتا ہوئے ہوئے سیا دوجہ سے تھا ہوئے میں تیزر بریسہ کا انتازہ نکتا ہے جو ایک سیا دوقہ تھا ہ

لیکن جب افیانوں میں تایخ کی آیزش ہونے گئی تو آخر میں اس کا رنگ جم گ اور عوالی فطرت کی کہانیاں نظر انداز ہوگئیں۔ خانچ فروآے کی داستان کا آول اول خاتہ کیٹر کی مُوت پر بیان ہوا کرنا تھا۔ اور ابتدا میں خود اس کہانی کا آئی موضوع ، شرواے کا محاصرہ نہ تھا جس کی تنیز بعد میں داستان کا آخری باب بنگئی تھی ملک اس محاصرے کی بساط پر غالبًا اکی لیں ادر اگامنن کی زور آزمائیاں اور اکی لیس و کمیٹر کی یا ہمی کھیش دکھانی مقصود تھی

عله پریم خاو ٹرواے کا سب سے خاع اور نای فرزند کیر تھا جس کی افرات و ٹرافت کا بور نے نہایت ولاوز پرائے میں بیان کیا ہے ہ

مرواے کی تنجر اور کاٹھ کا گھوڑا ، یہ سب قیقے بعد کی تعنیف ہیں ، یہ شاید گیارموں صدی قبل سبی کی بات ہے کہ سحرنا یا ادر کسی ایولیانی شہر میں ایک شاعرے جے ہم ہومر اول کہدیکتے میں املیک نامی نمنوی کا ڈھانچہ تیار کیا اور اس کی بنیاد اُنہی ترانی محیتوں پر رکمی جو قدیم سے وہاں متداول تھے ۔ یہ متنوی اکائیانی یا، جیسا که رفته رفته مشهور موگیا، ایولیانی زبان میں تمی اور ایکسی کا اظہار غضب اور کھڑکی موت اس کا موضوع تھا ؛ گر واضح ہوکہ یہ امر زرا مبی یقینی نہیں ہے کہ اس ابتدائی نظم کے لکھنے والے کا ام ہو م تعار بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انسی سک افود یہ نمنوی محض نتش اول تھی اور نویں صدی دق م اسے پہلے کمّل نہ ہوئی تھی۔ یہ البتہ مکن ہے کہ اس آخری زمانے یہنے نویں صدّی میں جس بند پرواز صاحب فکرنے اُسے شکیل کو بینجایا، اس کا نام ہوم ہوا ہم مال یہ بعد کی شاعری جزیرہ خیوس کی بہاری سرزمین سے تعلق رکھتی ہے اور شاعر نے سمندر سے نکلتے ہوئے سورج کی جو تصویر اتاری سے وہ اس کا خاص مقامی مشاہرہ ہے ، مدید نظم میں شام نے اسی بڑانی نتنوی کے موضوع کو اٹھایا ہے اور پیپلاکر الملیکر

عله جب شہر ٹروٹے کی طرح فع نہ موسکا تو کہتے ہیں کہ عاصر ہانیوں نے
ایک بڑا کا ٹم کا گھوڑا بنایا اور اس کے اندر بہت سے سیاہی میعب کر
میٹھ گئے ۔ یہ گھوڑا اہل ٹرواے بعور مال غنیمت کمینج کر شہر کے اندر لیے
گئے اور دہاں کی بہ یک سیاہیوں نے اندر سے نکل کے اہل شہر پر
حکیااو، آخر میں اُے مُستِّر کرایا یہ مترجم ۔

کے بنے حصے کو مرتب و مشکل کیا ہے۔ اور مننوی کی ایک نہا دلاویز واستان ، سے برام کا فدیہ دے کے مکٹر کو آزاد کانا ، اسی کی مِدت آفینی ہے۔ گر روایت نے ایکیٹر کی طبع دوسری منوی کوئی قرینه نہیں نظر آما کیونکہ شاہ المعلی سیس کی سر طردانی اور اپنے رقیوں کو قتل کرنے کے گیٹ ، بطاہر آٹھویں صدی سے پہلے نہج موسکتے تھے اور نہ ایک بڑی نظم کی صورت میں منلک ہوسکتے تھے غرض ہو آمر کی نبیت اس قدر فرض کرنا ہے جانہ ہوگا کہ وہ نویں مدى كا، حيوس كا باشده اور الميد كاحتى مصنف تهائه مس نتکل میں یہ تمنوی بالآخر مدّن ہوئی بعینہ اُس مالت میں ہوتم نے اُسے نہ چمورا تھا۔ کمکہ اس کے بدکے شعرا نمی اس میں اکاق و اصافہ کرتے رہے تھے اگرجہ ان کی یہ طبع آزائی نفس منوی کے تی میں سر بہلو سے مغید نہ تھی کہ بہر کیٹ ایک پر شوکت زرمیہ نغم لکھنے کا خیال باحال ظاہر سب سے اول مومرکو آیا اور اُسی فے اس کو علی صورت دی ۔ اور یہی نہیں کہ یُوانے بھن اِگیت اُس نے محض ایک اوی میں منلک کردئے ہوں - بلک حیقت میں وہ تدیم شاعری اور منظوم اضانوں کی تہ تک پنہا ۔ اُن کی

کے ایا کا کا تہزادہ اڈی میں یا الیاسی ہم ٹردیے کا بہت نامور سُورہ ہے اور اکیس کی موت کے بدوی اس کا جانفین مانا کیا تھا ۔ لیکن تغیر ٹردیے کے بعد واپسی میں تسے بُہت سے مصائب برداشت کرنے ٹرے اپنی کا '' اُوٹیسے'' میں بیان کیا گیا ہے ۔ وطن بنج کر اُس نے اپنے تمام رقیوں کو قتل کیا جو اُس کی حقت شعار بیوی بن آوپ کیے فتق کا وم مجرتے تھے ہو شرجم ۔

تاريخ يونان

مل و فایت کوسمما اور میراسی سالے سے خود ایک نئی عارت تمیرکی ۔ گر اس کے ساتھ وہ نما داد ایجاد و اختراع بھی ہوتم کے ، حصتے میں آئی تھی جس سے قدما متصف تھے - ادر اصاب تعرمیں ایک ایسی بیانیہ یا رزمیہ نظم کی ایجاد کا سہر اُسی کے سر ہے عبی . میں ایک ہی موضوع کو سمولی گیت سے کہیں برماکر بیان کیا جا۔ بمرجب یہ نظم، موسم اور اس کے جانشین آپونید کے علاقول میں لائے تو انہیں کیہاں کے رور مرہ میں اسی کو دوبارہ لکسن پرا مگرجہ وزن شعر کی وج سے کہیں کہیں مجبور ہوکر انہوں سے قدیم الولیانی زبان کو بجنسہ رہنے ویا - لیکن اس تجدید میں بھی انہوں سے اسے مد کے مالات گرد و بیش سے کوئی سردکار نہ رکھا ملکہ ہی کوشش کی كه ج كيد لكما جائے وہ انہى خصوصيات ادر حالات كو بيش نظر ركھكر كھا جائے جن سے قديم گيت نبائے والے مانوس و متاثر تھے ۔ مثال کے طور پر یہ متاتحرین جن لباس و اسلمہ کا ذکر کرتے ہیں وہ سب عصرالنحاس كى يادگارين مي - اگريد بعض بيض باتين ان كے قلم سے بے اختیار ایسی تحریر ہوگئی ہیں جن سے اُن کا تاخر اشکار موجاً آئے ، اور اور اور ایسے لکھنے والے کے بعض اقوال سے جو بلا الحدد اس کی زبان سے بحل گئے ہیں اکمن جاتا ہے کہ وہ عصر صدید كا آدمى تها - مُثلًا بيي كها دت جو اُدليك ميل مُدكور بي كدر محس لي کی جیک ، آدمی کو جنگ کی طبع دِلاتی ہے" اس وقت تک کہ آمنی اسلی عرصه دراز سے ستعل نه بول ، روز مرو میں داخل نه موسکتی تمی د

ایک زمانہ گزرنے کے بعد، جنگ فرواے نے رفتہ رفتہ ایک عظیم قوی کارنامے کی شکل اختیار کرلی۔ تمام یونانیوں کو اس پر فخرو ناز سونے لگا اور سب کے ول میں یہ خواہش بیدا ہوئی کہ وہ مجی اس غرّت و نیکنامی میں شریک سمجھ جائیں منتیجہ یہ مواکر مملف بتیوں میں بے شار، افسانے گھٹر کئے گئے جن کا مقصود طرواے کی مہم کے سلسلے میں اپنے اپنے بزرگول کو نتامل کردیا تھا بھ ہی اللیار کی تدریمی بیش از بیش ہوتی گئی ادر مض آبونیائی منو كى بجائے وہ ايك قوى نظم شليم كى ما نے لگى - اور جہال تك مقاصد و خالات میں ہم آمنگی کیدا کرنے کا تعلق ہے ، اس منوی نے قومی اتحاد کو ترقی دینے میں ابتدا سے بڑا کام کیا ؛ وجود میں آنے کے ووسو برس بعدیک اس میں برابر الحاق و اضاف ہوتا رہ تھا اور جن امیرول یا سردارول کے وربار میں وہ گاکر نائی جاتی تھی انہیں نونس کرنے کی غرض سے گانے والے بمی اس میں تعجد اضافہ کردینے سے نہ یو کتے تھے۔ یہاں یک كه ساتوين صدى مين يوناني نشكركي وه فهرست تيارسوئي من كا مقصدِ واضح یه دکھانا تماک شرواے کی مہم تمام یونانیوں کا ایک منتشرکہ اور متحدہ کازمامہ ہے 🛊

دوسری مُنوی، اُڈینے، بھی مِس کا مُرواے کی داستان ہی سے تعلق تھا، قوی نظم بن گئی ۔ اور حقیقت یہ کہ اہل یونان کے لئے مُرواے کی داستان میں کچہ ایسی دلکشی تھی کہ اس مضمون کے سلطے یں میدوں رزمیہ نظیں اور تھی گئیں جن میں مُرواے کے سلطے یں میدوں رزمیہ نظیں اور تھی گئیں جن میں مُرواے کے

ماصرے کے پہلے اور لبد کے واقعات کا بیان تھا اور یا اُن ہونا سوراؤں کے حالاتِ ما بہد تھے جنہیں المینڈ نے معروف و مشہور کردیا تھا اور ان نظوں کے لکھنے والوں کے نام کی کسی کو خبر نہتی اور ایس لئے وہ بمی عام طور پر سوّمر سی سے منسوب کردی جاتی تعییں ۔ اس طرح الینڈ اور اُڈیسے کے ساتھ ساتھ ایک تائے وار سلسلہ ان رزمیہ نظوں کا بن گیا تھا جے لبد میں دورِ رزمیہ کے مجوعی نام سے موسوم کرنے لگے ہ

# ٨- قديم بونانيول كالمكل ورتمدني نظام

ہوتمرکی نظول میں ہیں سب سے پہلی جعلک اُن ملی اُئین و
نظام کی نظر آتی ہے جو یورپ کے موجوہ آئین کی تر بنیاد ہیں۔
ان نظول میں باوشناہ کا اس طرح ذکر آتا ہے کہ وہ لوگوں کا
مردار ہے ۔ لیکن یہ نہیں کہ وہ محض اپنی ذاتی راے سے حکومت
کرتا ہو کمکہ یہ کہ اس کی رہ نمائی کے واسطے بزرگانِ توم کی ایک
مجلس یا جماعت موجوہ ہے جس سے وہ مشورہ کرتا ہے ادر پیر
بادشاہ اور یہ جماعت باہمی غور و بجت سے جو کچھ طے کرتے ہیں
بادشاہ اور یہ جماعت باہمی غور و بجت سے جو کچھ طے کرتے ہیں
دہ ساری قوم یا کل باشندوں کے جلے میں بیش کیا جاتا ہے۔
اور یہی تین اجزائے ترکیبی دینی بادشاہ ، مجلس اور جمہور) ہیں جن کے
اوشاہی اور مکومت شرفا اور جمہوریت کی مختلف صورتوں کابہلا

فخم سمِينا بإشيے +

الم نہایت قدیم زمانے یں یہ ملکی نظام کمزور و ناقص تھا اور قوت کا ملی مرکز گھر یا خاندان ہوتا تھا۔ خیانچہ سب سے پہلے بن بینانیوں کے مالات ہم تک پہنچے میں وہ انہیں خاندانوں یا برادر یوں کی صورت میں رہتے سہتے تھے - ان کے گاؤں سے بی ایک سجی نوس" مینی ایک بڑے خاندان یا براددی کی سبی اکشراد ہوتی تنی جس کے تام باشندے ایک ہی جد کی اولاد اور اہم رفتے وار ہوتے تھے۔اول اول بزرگ فاندان کو اینے تمام اہل خاندان کی مرگ، وارایت کا پورا اختیار ہوتا تھا، ادر یہ اختیار تبدیج اس وتت محم ہوا جب کہ سلطنت کی قرت بڑھی اور خود مانالوں کی وہ آزادی ٹائیم نہ رہی ۔ لیکن آزادی کے زمانے میں نبی دہمات کی یہ براوریاں بالکل خود مختار اور سب سے بیاے تعلق نہ تھیں ملکہ ایک بڑی برادری کا جزو ہوتی تھیں جے مدفیل اسی قبیلہ کہتے تھے اور سی بڑا تبیلہ بجائے خود ایک مکوست ہوتا تھا گوہ سلطنت کی سب سے ابتدائی اور سادہ صورت یبی تھی ۔ اور وہ تمام زمین جس يرية تمبيله آباد سوا اس كي "ديوس" يا"د عي " يبني ميرت توي يا آبائي علاقد سمجس ماتي تمي - أكركوني بادشاه زياده طاقور موك اور اس نے آس باس کے یاوشا ہوں کا علاقہ بھی اپنے زیر مگیں كرب توكى كئ قبيل مكر اك قوم بن جاتى على 4

یہ بی ایک عام وستور تھا کہ خاص خاص مراسم نہیں کو مشترکہ طور سے ادا کرنے کے واسطے چند گھرانے آبس ہیں

مل جانے اور ایک سفرات یا بردری میں شرک ہوجاتے تھے اس قا میں فرک ہوجاتے تھے اس قا میں قدم کی دنی بردریوں کا جوزور اس زمانے میں تعا اس کا انداؤ کسی برادری سے فاتھ شفس کا حال پرسمکر ہوتا ہے جے ہوم نے بیان کیا ہے کہ نہ اس کا کوئی در بھائی "ہوتا تھانہ الاؤ۔۔

فاندان کو جو وُت مال تھی اس کا سب سے عایال نبوت مفتوص ملاقل کی تقیم کا طریقہ ہے - بینے اس قسم کی زمین، افرا, کی واتی بلک نه سوجاتی تھی اور نه تمام قوم کا مال شترکه بلکه ہر تبیلے یا تبیوں کا بادشاہ اس کی اُنتے حصول میں تعتیم کردیثا تھا مِتنے کہ اس کے ملاقے میں خاندان یا گھر ہوں - بھر فرعہ ولکر ہر فاندان اُن میں سے ایک ایک حقد سے لیا تعاداس طرع ہر فاندان يا گھر اپنی جائياد كا مالك ہوتا تھا گروه سب بمائی بنلا کی مکیت ہوتی تھی نے کہ کسی فرد واحد کی ۔ اور معلوم ہوتا ہے رین كا حق كليت كسى حق فتح يرمنى نه تحا كلك ايك عقيدة نهيى يد خِانجِه مر فاندان کے مروے اپنی فاندانی زمین میں دفن کئے جلتے تھے اور یہ اعتماد تھا کہ جس زمین میں مُردے دفن مول اُس ثین یر بیند کے لئے اُنہی کا قبلہ ہوجا آ ہے - لہذا قرستان کے آس پاس کی زمین انبی مُردوں کے زندہ وارتوں کی اصلی مکیت سیکتی ہے جن کا فرض ہوتا تھا ،کہ اپنے بزرگوں کی قبروں کی خانمت اور نگہداشت کرتے رہی ہ

بادشاہ کی وات میں تین مینیس جمع ہوتی تھیں ہوسی مینی مرجی بہتی میں مینی مرجی بہتی است است وہ مینیار سے وہ مینیار سے وہ

ویوتاوں کی سنل میں ہونے کا وعولے رکھتا تھا اور اس لئے لوگوں کے خیال میں اس کا اپنی رمایا کے ساتھ ایک محافظ و ہوتا کا سا تعلّق بوتا تها، اور ابني علمو مين اس كا اسي قدر اوب و اخرام ہوتا تھا جتا کسی دیوتا کا - بادشاہی ، باب سے بیٹے کو ورقے میں بہنچی تمی گر فالب گمان یہ ہے کہ لوگ کسی نا فلف بیٹے کو ج اپنے باپ کے فرائیس مجالانے کی لیاقت نہ رکھتا ہو، بادخاہ تلیم کرنے سے انکار کرسکتے تھے۔ بہر مال ایک صاحب عصا بادنتا الوق عاص عوق الميازى حال موق تھے مثلًا فيافول می اسے مدر بر مجد دی جاتی - ال عنیت میں یا ندر ونیار کی چیروں میں زمارہ اور سب سے اچھا حصد اس کو لبا تھا۔ رہن کا ایک قطعہ مجی اُس کی وات خاص کے واسطے مخوط کردیا جاتا اور اس کی خاندانی ایلاک سے علیٰدہ حد نبدی کردی جاتی تھی ہ لین جہور کے سر گروہوں کی رضا مندی کے بغیر یادشاہ ای رائے سے این احکام کی تعیل زکراسکتا تھا اُسے ہمیشہ مجلس زرگان کی صلاح اور رضامندی لینی برتی تھی ۔ اس زمانے میں بعض فانلانوں کا مرتب رفتہ رفتہ دوسروں سے برسے گیا تھا جتی كرده أمارت يا خرافت كا امتياز ركيت اور اين تيس رمنس ديوتا کی اولاد تباتے تھے۔ انہی اُمرا سے مجلس مرتب ہوتی تھی۔ اور اس مجلس بزرگاں کا ہی اقتدار خاندانی اُمرا کے آبندہ ایک متاز فرقہ بن جانے کی تہد تھی ہ

لکین یونان کی ترقی کے حق میں بادشاہ ادر مجلس امرا دونوں

سے برمکر اہم عوام الناس کا وہ اجتماع تھا جس سے جہورت كا نتود نا بونے والا تھا۔ قبلے كے ، يا جب كئى قبلے بل جاتے تو قوم کے ، کل احرار جمع ہو تے ۔ اگرچہ اس اجماع کا وقت معین زتما اور وہ صرف یادشاہ کے طلب کرنے پر جمع ہوتے تھے کہ اس کی اور اس کے مشیرول کی تجاویر کنیں اور داد دیں ؛ واضح رہے کہ اس طرح سننے اور آفریں و مرحبا کہنے کے سوا انجی کا ان عوام کو بحث سباحثہ یا خود کوئی تجویز بیش کرنے کا مصب نہ تھا اور مصالح ملکی سانے کے واسطے جو اجماع ہوتے اُن میں اور ایک نوجی اجماع میں کوئی امتیاز نه کیا جاما تھا۔ گویا مجلس عوام اور ایک فئے کے یک جا ہونے میں کوئی فرق نہ تھا۔ یبی وجہ ہے کہ شاہِ اگامکنن نے جب اپنی قرار دادیں سانے کے واسطے تمام نشکر کو ٹرواے کے میدان میں جمع کیا تووہ مجلس عوام کا اجماع کہلایا۔ استعارة نہیں بلکہ طبیک اسی سنی مِن كُمَّ وه لجمهور كا عام علمه تعا - اور اس كى صورت قريب قریب وہی تھی جیسی روی آئین میں دو کٹیا " یا تدیم انگستان یں 'وجموٹ ''کی ہوتی تھی ہ

اگرچشخصی ہادشاہی کی یہ اتبدائی صورت بالعوم مٹ گئی تھی یا مثی جاتی تھی ہا مثی جاتی تھی استعار خاص کر آخری زمانے کے ہتومری گیتوں سے بتہ چلتا ہے تاہم بعض ودر وست علاقوں میں

عله یه مهم شوای می یونانی بادشا بول کا سردار اور مای کمینی کا مشهور بارشاه مشرهم -

تارمخ يونان

باب أول

جو مکی ترقی میں یونان سے بیچیے رہ گئے تھے ، وہ بہت دن کک بر قرار رہی چانچہ ردواکسیوس کی دادئی زیرین میں جو مقدونو ی یونانی آباد تھے ان کے ہال آئین بادشاہی کا وہی مومری منونہ آخر زمانے تک قایم رہا اور بادشاہ کی قوت برابر برطتی رہی ، بہر طال ، مؤمر کے زمانے میں یونانی ریاستوں کے ملکی نفام ایسے سیدھے ساوے اور ناقص ہونے تھے -نیز، بادشاہی کے اتنی ایام میں ہیں ایک اور تحریک قوت کیرتی نظر آتی ہے حوصیت مِن آینده ملی پر فیصلہ کُن اَتر والے می ۔ پینے منتشر دیہات کے مجوع ل بكر شهركي صورت افتيار كرف علي س - ميدان دوادي کے بینے والوں کو ترفیب ہوتی ہے کہ اپنے دور افادہ کھیروں کی سكونت مجمول كركسي ايك جكر الحقيظ آريس - اور جكر، عام طور بر قلمۂ شاہی کے زیر سایہ بیند کی جاتی تھی ۔ بعض اوقات کئی کئی گاؤں کے گرد دوار کھنچ کر انہیں ایک اعاط یں لے لیا جاتا اور ببغن ادقات محض سمايه قليم كي عائلت كاني سمجي جاتي تعي -اس تحریک کو بادشاہ بھی ترقی دیتے تھے اور عجب نہیں کہ بعض طاقتور باوشاہوں نے اس بارے میں زروستی سے بھی کام لیاہو گر انہیں یہ خبر نہ تھی کہ اس تحریک کو قوت پنجانا شخفی بارشا كى بيخ كنى كرنا اور خود اينے باؤل ميں كلهاڑى مارنا كھا ـ كيونكه مانیت یا اس قسم کی شهری ریاستول کا قدرتی میلان اجمهوریت کی طرف ہوتا ہے ہے۔ الغرض عبد شجاعت میں ، بکد اس کے بہت آخری زمانے

تاريخ يونان

یک حب کہ وہ نظیں ہوہ تو تھر سے منسوب ہیں تیار ہوئیں اُسُلطنت یا تکوست " پوری طبح " برادری " سے متمیّنر نه ہوئی تمی - نه و ه قانون نباتی تھی اور نہ ان کی پانبدی کراتی تھی ۔ وہ عام آواب و ضوابط جنہیں مرشفس اپنے طریق عمل میں لمحظ رکھیا تھا اور ملکر رہنے میں جن کی یاندی ناگزر ہے ، دینی عقاید کی صورت میں واجب العل سجم جاتے تھے۔ بعض جرائم کی سزا دیو اول کی جانب سے ملتی تھی ۔ گرنفش و خول کا قصاص لیا ساری قوم کا کام نه تھا ملکہ قاتل کا خاندان فیصلہ کرنا تھا اور بادشاہ مجی حقیقت میں محض تالتی یا بنجایت کے طریق پر داد رسی کرسکتا تھا باتی کسی اجنبی کو داد نواسی کا کوئی حق نه تھا اور کسی غیربتی یا قوم یں دہ قتل کردیا جائے تو کوئی بار پرس قاتل سے نہ ہوتی تھی ، بجز أس ما لت كے جب كم وہ اس قوم كے كسى فروكا فهاك عزیز اور اُس کے ساتھ سلک اتحاد میں وابتہ ہو۔ اس صورت یں وہ خاص "مہان نواز زیئیں " دایا کے زیر حایت آجاتا تھا ، اس زمانے میں مال و دولت سے رُراد ، گلتے اور ریور سوتے تھے۔ اور مثالًا ، کسی غلام یا زرہ بکتر کی قیت بتانی ہوتو سیوں کی تعداد سے بائی جاتی تھی ۔ بحری قراقی اس عبد کا عام بیٹیہ تمي اور ايسي حالت ميس كه كوئي باقاعده قوتت اس كا انسداد كرنے كے لئے موجود نہ ہو۔ اليا ہونا بھى لابد تھا۔ جِنائج ايس پیشے پر اتنے لوگوں کی دم معاش تھی کہ اُسے کچھ ندموم نہ سجها جاتا تھا اور حب تھبی کوئی جہاز کسی غیر سائل پر کنگر واتباتو

الاحوں سے وہاں کے بائندوں کا قدرتی طور پر بھلا سوال یہ ہوتا مرروبیسیواتم کہاں سے آئے و یا تم قراق ہو جو سمندر مجھانتے مردوبیسیواتم کہاں سے آئے و یا تم قراق ہو جو سمندر مجھانتے مردیے ہو و "

## م و شخصیا و شامت کا خانداوجم وری مکونو دی اغا

جزار و سوامل ایحین کو بونانیوں نے اپنے باوشاموں کی تھی کے زمانہ میں بسایا اور اسی عہد باوشاہی میں ان کی شہری ریاتیں عالم وجود میں آئیں یہ دونول بونانی تائج میں تنصی بادشاہی کے برے کارنامے میں ۔ انھویں صدی اق م ایس شخصی بادشامت کا زوال تروع ہوا اور یونان کے بیتر حصت میں ہم انہیں منقرض اور ان کی بجائے جمہوری حکومتوں کو تاہم موتے و کھتے ہیں -اس انقلاب عظیم کے اسباب کا قطعی علم نہیں ہے اور اس کے معلق صرف قیاس و قراین سے ہم کوئی راے لگا سکتے ہیں۔ البتہ اس میں کچھ سنت نہیں معلوم ہوتا کہ اس انقلاب کی تہ میں مب سے بڑا سبب من طرز تمدن کی تبدیلی یعنے شہری رندگی تھا کے بعض مجنس حالتوں میں مکن ہے کہ بادشا ہوں کا ظلم و ستم أن كے جرًا مغرول كئے جانے كا سبب ہوا ہو۔ يا مكن ہے کہ کسی وارثِ سلطنت کی صغرینی یا دنایت نے کہیں کہیں امراکو خود بادشاہی کے سادینے پر آبادہ کردیا ہوئ امک اور صورت یہ ہوسکتی ہے کہ کسی یا شاہ کے نا جایز اختیارات

خصب کرنے کی سزایں اُس کے بہلے حقق محدود کردیئے گئے ہوں اور بھر اس حد بندی کی رفتہ رفتہ یہ نوبت پہنچ گئی ہو کہ منصب بادنتاہی محض برائے نام باتی رہ گیا اور اسکے اختیاراً گھٹ کر سعولی عہدے دار جیسے ہو گئے اور اصلی حکومت دوسے ہاتھوں میں منتقل موگئی ہو۔ خیانچہ بہلی قسم کی محدود و مشروط بادنتاہی کی ایک یادگار ہمیں اسپارٹہ میں اور دوسری صورت کی مثال جس میں بادنتاہ محض ایک عہدے دار رہ گیا تھا،آتھنز میں ملتی ہے جہاں آخر میں اُس کا نام سراکن باسی لیوس " یعنی میعادی حاکم دیا بادنتاہ ، ہوگیا تھا ،

اس طرح جہاں کہیں شخصی بادشاہت مٹی وہاں کی مکورت اس کے مٹانے والوں کے ہاتھ میں آگئی لینی ریاست کے شرفا یا فائدانی امرا کے پاس نتقل ہوگئی۔ اور حکومت کا گروو شرفا کے ہاتھ میں آبانا گویا حکومتِ شرفا کا آغاز تھا۔ بیض مقامت پر امرا کے تمام فائدانوں کی بجائے ، صرف فائدان شاہی کے افراد تھے جنہوں نے شخصی حکومت جھین کی ۔ جیباکہ کورنتہ میں ہوا جہاں فائدان باکیوس کی مورو ٹی بادشاہت کی بجائے اسی کے اہل فائدان نے نہایت ہی محدود قسم کی حکومتِ خواص کے اہل فائدان نے نہایت ہی محدود قسم کی حکومتِ خواص قائم کی ب

تدن کی اس منزل میں ، عام طور پر عالی نسی کو قابلیت کا سب سے احجا نبوت سمجھا جاتا تھا اور اس لئے یہ عہدِ انقلاب فرن کی حکومت کا نہایت عمدہ نمونہ ہے کہ صاحب نسب ہونے

کی وجہ سے اُن سے بڑھکر مکومت کا اہل کوئی نہ تھا۔ فن مک داری کی شق اور ترمیت انہی کو حاصل ہوتی تھی اور آن کے يه اوصاف بُشِت در بُشِت منقل موجاتے تھے ، اور مرچند اس مهد میں کوئی بڑا آدمی پیدا نہیں ہوا (اور بڑے آدمی کا بیدا ہونا مكومت شرفا كے واسطے خطرے سے تمبى خالى نہيں ہے!) ا مم ریاست کا نفم ونن واقنیت اور سلیقے کے ساتھ انجام یآ ، ا را د گوکسی محدود و بیوسته مکوستِ شرفا کا ، جسی کورته میں نتی، جبرو نشده کر گزرا کید بعید نه تها ، نیمر نمبی مجموعی طور پر عہدِ شرفا میں جہوریت کی نشو و نما ہوتی رہی اور غنانِ حکومت بمی نہایت قابل انتخاص کے اعموں میں رہی ؛ جنانچہ ارس وور کے دو بڑے کارنامے میں ہیں کہ ایک تو اس زمانے میں یونانی بتیاں بحیرہ ایجین سے وور دور کے ملکول میں قائم ہوئیں اور دوسرے آئین نظم و نسق میں وسعت و کشادگی بیدا ہوئی ۔ ان میں امرِاول کو ہونانی نو آباد ہوں کے اُسی سلط میں وہل سمجمنا جائیے جو پہلے بحیرہ ایجین کے گرد کیسل گئی تھیں البتہ شرفاکی حکوشوں سے اسی تحریک کو ترقی دے کر با قاعدہ اور منظم کردیا یہ باتی سیاسی شیرازه بندی کا کام حقیقت میں اس وقت شٰوع ہوجیکا تھا جب کہ بادشاہی زمانے میں کبھری ہوئی آبادیاں شہری ریاسوں یں اگر جمع ہونے لگی تھیں ۔ کیرجب وقت خود شخصی بادشا ست کا تخته اُل یا اُس کے وہ ممه گیرانمتیارات چے تو نئے مکرانوں کو ضرورت ہوئی کہ وہ ادقات معینہ کے واسطے

ان کے بجائے نئے میدہ وار نبائیں - اسی ضمن میں انہیں یہ طے کرنا پڑا کہ ان عہد ہ دارول کا تقررکس اصول سے ہو۔ اُن کے افتیارات کی حد نبدی کیول کر کی جائے اور مکومت کے علمہ ہ سرشتول کی تقییم کیول کر ہو ؟ بس اِن اغراض کے لئے اور قدیم نظام کے اُن اجزاے ترکیبی کی بجائے جو اب فائیب ہوگئے تھے اُنہیں نئے بُرزے ایجاد کرنے پڑے +

### ١٠- ال فينقيه كروابط بونان كے سط

اہل یونان کی قسمت میں ایک نامور جہازران قوم ہونا کھا تھا لیکن بحری تجارت کے گر سکھنے میں انہیں بہت عصد لگا۔ جراز ایجین پر جب اُن کا تقرف ہوا تو ساتھ ہی اِن جریوں کی اور فاص کر اہل کریت کی بہلی بحری فقیت بھی زایل ہوگئی۔ اور بیچ کے زمانے میں بہت ون کہ ایجین کی مشرتی تجارت پردیبوں کے قبضے میں رہی۔ اس کاروبار میں سب سے زیادہ فایدہ جن لوگوں نے اٹھایا وہ سوامل شام بینی صور و تسیا کی شہری ریاستوں کے باتندے تھے جو اُسی نسل سامی سے تعلق رکھتے میں اولاد میں بہودی ، عرب اور اہل اشور ہیں غرض میتی جس کی اولاد میں بہودی ، عرب اور اہل اشور ہیں غرض یہ تعلق رکھتے ہوایہ و سوامل پر ان لوگوں نے ابن تعلق می تعمیں ۔ اور تھریس کے شہر ابدرا میں بیارتی منتقر ہونا ثابت ہے۔ بحرہ ایجین میں شال ایک تجارتی منتقر ہونا ثابت ہے۔ بحرہ ایجین میں شال ایک تارتی منتقر ہونا ثابت ہے۔ بحرہ ایجین میں شال

سے بنوب کہ اُن کے تجارتی جہاز برابرگشت لگاتے اور آئے ماتے رہتے تھے۔ کمک شام کی نفیس کمل شہر سیا کی کارگا ہوں سے اور قبرس کے نقرہ گروں کے بنائے ہوئے نوبھورت ظرون اور انواع و اقسام کے سامان عیش وزیبایش ان جہازوں ہیں لدے ہوئے تھے۔اس طح قریب قریب دو صدی تک ان بجری تجار کی یونانی علاقوں میں آمد و رفت رہی اور یونان پر فنیقیہ کا جو کچے اثر پڑا ایسے اتنے عرصے کے تجانی تعلقات کا قدرتی نیچہ سجمنا جا شیے ہ

روایتِ عام کی بوجب یونان اور اس کے یورپ برفیقیہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ تمدن و نتایشگی کا سب سے مفید آل بینی فن کتاب ، یونانیوں کو انہی مشرقی تاجروں نے عالی ۔ یہ روایت صبح ہو تو غالب گارا، یہ ہے کہ فورتوں کے کہ آغاز میں فنیتی ابجہ میں یونانی ربان کی خرورتوں کے مطابق رق و بدل کرلی گیا تھا۔ مگر اس نقل میں بھی اہل یونان نے بڑی طباقی دکھائی ہے ۔ اہل فیقیہ اور ان کی ہم نسل سامی اقتاکی ایجہ بیشر حروب صبح سے مرتب ہے ۔ یونانیوں نے اس قوری کی ابجہ بیشر حروب صبح سے مرتب ہے ۔ یونانیوں نے اس قوری کی ایجہ بیشر حروب صبح سے مرتب ہے ۔ یونانیوں نے اس قوری کی ایجہ بیشر حروب صبح سے مرتب ہے ۔ یونانیوں نے اس قوری کی ایجہ بیشر حروب صبح سے مرتب ہے ۔ یونانیوں نے ایس انہوں نے لیکر اپنے آورای ان کی زبان میں موجود نہ نفیس انہوں نے لیکر اپنے آورای کی خوری کی بیت قوار دے لیا؛ قیاس جا بتا ہے ، کہ یہ بیت قوار دے لیا؛ قیاس جا بتا ہے ، کہ یہ بیت آونی میں کی گئی ۔ اور اس میں قوکوئی شک ہی نہیں کہ خاص یونان والوں کی نسبت آینے میں قوکوئی شک ہی نہیں کہ خاص یونان والوں کی نسبت آینے میں قوکوئی شک ہی نہیں کہ خاص یونان والوں کی نسبت آینے میں قوکوئی شک ہی نہیں کہ خاص یونان والوں کی نسبت آینے میں قوکوئی شک ہی نہیں کہ خاص یونان والوں کی نسبت آینے میں قوکوئی شک ہی نہیں کہ خاص یونان والوں کی نسبت آینے میں قوکوئی شک ہی نہیں کہ خاص یونان والوں کی نسبت آینے

کے لوگ فن کا بت سے کچہ عرصہ پہلے دونیاس ہو چکے ہے اور نات فویں صدی کے بعض شوا نے وہاں اس فن سے کام لیا ہی شروع کردیا تھا۔ یہ بات قطعی طور پر نابت ہے کہ فن کا بت کا میں کا میٹ سے پہلے ایکٹیڈ میں کنایٹہ ذکر آیا ہے۔ یعنی بلیرونوں کی داستان میں ۔ جس کی سنبت شاعر لئے لکھا ہے کہ وہ اُرگوں سے بہتے بول تو مر ایک طفون لوح پر نوفناک نشانت' ساتھ لئے ہوئے تھا اس میں شک نہیں کہ قدیم زمانے میں حدون تصویر سے بھی یونان میں کام لیا جاتا تھا لیکن اس موتع پر تونی کہتا ہے کہ حرون تصویر کی بجا ہے یونانی ابجہ میں لکھا ہواخط شاعر کے خوال میں تھا جے اُس نے ذکورہ بالا طریق سے نشاعر کے خوال میں تھا جے اُس نے ذکورہ بالا طریق سے بیان کیا ہے وہال میں تھا جے اُس نے ذکورہ بالا طریق سے بیان کیا ہے وہال میں تھا جے اُس نے ذکورہ بالا طریق سے بیان کیا ہے وہال میں تھا جے اُس نے ذکورہ بالا طریق سے بیان کیا ہے وہال میں تھا جے اُس نے ذکورہ بالا طریق سے بیان کیا ہے وہال میں تھا جے اُس نے ذکورہ بالا طریق سے بیان کیا ہے وہال میں جو اُس نے ذکورہ بالا طریق سے بیان کیا ہے وہال میں جو اُس نے ذکورہ بالا طریق سے بیان کیا ہے وہال میں جو اُس نے ذکورہ بالا طریق سے بیان کیا ہے وہال میں جو اُس نے ذکورہ بالا طریق سے بیان کیا ہے وہال میں جو اُس نے ذکورہ بالا طریق سے بیان کیا ہے وہال میں جو اُس نے ذکورہ بالا طریق سے بیان کیا ہے وہال میں جو اُس نے دیانی کیا ہے وہال میں جو اُس نے دیانی کیا ہے دیانی کیا

## ١١- يونانيون كابني قديم ماريخ كوارسرنوترتيب دينا

اب ہمیں یہ دیکھنا چا جیئے کہ خود بعد کے یو انی ابنی توہم تایخ کی نسبت کی خیال کرتے تھے ۔ عہد ماضی کے متعلق ان کے خیالات کا اثر اُن کے اپنے افکار و افعال پر ٹرٹا تھا ۔ اوراس لئے اُن خیالات کو معلیم کونا فایدے سے خالی نہ ہوگا۔ فاحک اس لئے کہ ہم ویکھتے ہیں کہ یونانی لوگ تاریخی زمانے میں بھی این اورام اور افعانوں کو اس قدر مانتے تھے کہ اکثر اوقات انہی قصوں پر ان کے سیاسی معاملات مبنی ہوتے اور کملی سرمانو

کا تقفیہ قدیم سوراوں کی اسی قسم کی مفروضہ فتوحات یا مقبوضات کی رواتیوں پر کرویا جاتا تھا ہ

تاریخی واتعات کی تلاش وجشجو کا ضوق بیدا ہونے سے قبل جس چیز نے اہل یونان کو عہد ماضی کے حالات کی تعیق کرنے پر آمادہ کیا وہ اُن کے اُمراکی یہ خواہش تھی کہ اپنے الناب کا سلسلہ کسی ویوٹا کہ طاویں اس غض کے لئے وہ اپنے شجرے کسی قدیم سورها، خاص کر مراکلیس دیا مرفل) یا جنگ ارول کے مروان جنگی تک بہنچانے کی کوشش کرتے تھے ۔ کیونکہ جنگ ٹرواے اگر ایک قرمی کازار سجما جاتا تو اسی طرح مراکلیس سمی تمام یونانیول کا ایک قومی سوره شمار بهوتا تھا؛ ان کوششوں کا نیتجہ ٰ یہ تھا کہ اہل ہونان نے اپنی ٹایخ کی بنیاد انہی انساب پر رکمی اور سنین تاریخ کا حساب سمی نسل یا پیٹرهیوں پر رکھا؛ اور تین پیرصیوں کا زمانہ ایک صدی کو قرار دیا۔ اس کے بید ساتیں مدی میں مسیور (ہی سید) ادر اس کے متبقین شعرا نے عب خامت کے افیانوں کو ایک ٹایخی میلیلے میں مسلک کرنے کی سب سے زیاوہ کوشش کی ۔ خود اُن کی نظیں اب مفقود اور ناپید یں ۔ لیکن ان کے بعد جیٹی اور پانچویں صدی (ق م) کے افسانہ نوسیوں نے انہی منظوم حالات کو زیادہ مبوط د مشترح نثر یں تحریر کیا - اور ان میں شاید سب سے مقبول نشار ملطہ کا بكا يُوسس اور اكوسي لوس باشدة أركوس تص - ان انمانه ولیوں کی اصلی تحریری بھی مٹ چکی ہیں لیکن اُن کے بتائے

موے قصے بعد کے لکھنے والوں کی تحریر کے ذریعے سم تک پہنچے ہیں ان متقدّین کو سب سے پہلے یہ طے کوا بڑا کرنسل ہونا نی کی نمکف شاخوں میں کیا رشتہ ہے ہ واضح ہوکہ یونانیوں کے تام گردہ رفت رفت ایک ہی نام بل لینز یا بیکنی سے موسوم کئے مانے گئے تھے۔ یس اسی وقت سے انہوں نے اپنا مورت اعلیٰ محض 'مام کی مناسبت سے بین کو قرار دے لیا تھا جو تھسالیدکا بانتندہ بیان کیا جاتا تھا ئے اس کے بعد دوررا سوال یہ تھا کہ ان کی مختلف شاخول کی تقسیم کیوں کر ہوئی ؟ بحیرہ ایجین کی دیری طرف وہ و مکھتے تھے کہ خود انہی کی نسل کے بڑے بڑے مرن تین گروه آباد میں در ایولیانی ، آئونیانی اور ڈورنٹین - ید گویا ایک آمینہ نھا میں میں اُنہیں خود اپنی شکل نظر آتی تھی اور اسی کی بنا پر ائنمیں اپنی سلی تقسیم میں دسواری نه بیش آتی تھی ۔ چانچه وه بیان كراتے كر بلن كے تين بيٹے تھے ، الولوس ، الون ، اور دوروس - اور انہی کی اولاد ندکورہ بالا تین ناموں سے منسوب و متاز ہوئی۔ لیکن اس میں وقت یہ تھی کہ ہوم کے مدوح اکائیانیوں کاکہیں ذكر نه آتا تما - حالا نكه خود آيونياني ، ايولياني يا دورئين گرو مول كا اللَّيْدُ كي واستالول مين كوئي حظه نه تها - لهذا بعد مين يه ترتيب یوں بدلی گئی کہ بتن کے تین بیٹے تھے الیوس، ووروس اور رووس اور روتوس کے دو بیٹول کا نام آلین اور اکیوس تھا؛ اس تقییر کے بعد یونان خاص کے مختلف فروں اور گردہوں کو انہی میں سے کنی کی اولاد میں وامل کرلیا ، آسان بات تمی اور رواتیول اور **مرّوج** 

السند كى مدد سے تمام يونانى ، قوام كو اور نيز أن كى بوليوں كوكسى نه كسى طرح كميني تان كر اسى مصنوعى تقيم كے ماتحت ، الوليانى ، الونيانى يا شورئين محروه ميں ، أل كرايا كيا تھا +

تمام قديم روايات اور چمو في برے واتبات كا سلسله جن دوام واقعات تک مینیتا تما وه حبگ فروای ادر ملونی س کی ورمين نتح تم اس نتح كي شهرارگوس مي ايك عجيب توجيه گفری منی تھی اور اسی بر لوگول کا رفت رفتہ یفین جم گیا تھا ۔ أركوس من جو تمنوسي خاتدان حكوان تها ده، شاه أكي يوس كو اينا موت املی بہانا تھا۔ ۔ اور اگی تیوس وہ شمض ہے جسے ڈور بین آئین و وانین کا بانی بیان کیا گیا ہے ۔لیکن بعدیں جب مراکلیس کی نتہرت و ناموری کا غلغلہ بلنہ ہوا نو شائ ن آرگوس کو اس سے اینا نب ملانے کا شوق وائن گیر ہوا ہر اور اس عقدے کو انہول نے بری خوبی کے ساتھ یون عل کیا کہ اکی میوس کے جو تین بیٹے شہو تعنه أن ميں سے برے ميني سيلوس كو جاكليس كا فرزند قرار ديا اور یہ کہانی بنائی کہ اگی میں کی جانب سے جو تھالیہ کا ڈورٹین بازتا تعا، مراکلیس نے توم لائیت کے ساتھ زائی اڑی تھی اور ان شحاعاً ضعات کے صلے میں یک نمٹ قلمو اسے عطا کردی گئی تھی۔ پیمر مِن وقت وہ مرا تو اس کی اولاد کو اگی میوس نے اپنے سائیہ عاطفت می لے لیا اور اس کے ایک بیٹے ہیلوس کو انیا بیا باکر مراکلیں

علی مینی مربیوس ، پام فیلوس اور دیمان - اور انہی کی اولاد اور ناموں سے ڈورٹین توم کے مین فرقے جن کا پہلے کہیں ذکر آجے اسوب تھے 4

کا جانشین بادشا ہی سلیم کرلیا - بھر اس مہلیوس کے بلیوں نے کوشش ی که اینے دادا مینی مراکلیس کی صلی میات کوج بلونی س میں تھی فانسین سے چھین لیں - لیکن اس میں انہیں کامیابی نہ ہوئی اور اس فتح کا سہرا میلوس کے یروتوں کے سربدھا جو تمنوس کریں فونتیں اور ارستو وموس کے ناموں سے موسوم تھے مہراکیں کے انہی افلاف سید نے بدرگاہ نویاکتوس سے ایک ڈوریانی اللكر نے كر الموتي س برطر ہائى كى اور اللولد كے ايك كك خيم بانندے اکسیاوس کی رہ نمائی میں ، ارکیدیہ کے سوائے ، تمام جزیره کائے پوننی سن فتح کرلیا۔ انگسیلوس کی محنت و جان کادی کے صلے میں البیس کا علاقہ انہوں نے اُسے دیدیا ۔ بلوینی سس کے وہ اکائیانی باتندے جو سندر کے یار ہجرت نہ کریکے بیا موقے موتے شانی سواحل پرسمٹ کے بینی اکائیہ کے تاریخی علاقے میں۔ لیکن باتی تمام جزیرہ نما انہی تین بجائیوں کے حصے میں آگیا اُور قرع کی روسے مرت یند ، کس فنیس کو طا - لقونید استودیس کو اور ارکوس ، تمنوس کو ، اسیارشہ میں جو دو شاہی خاندان وقت واحد میں حکومت کیا کرتے تھے اُس کی توجیہ بھی آخر میں برصادی گئی تھی ۔ وہ یہ کہ تقوینیہ کا حصّہ دار بینی ارستو دموس مبل از وقت مرکبا اور اس لئے وہاں کی بادشاہت اُس کے توام بٹیوں ریس میس اور براکلیول میں تقیم کردی گئی ہ

عله اسپارٹر کے شاہی خاندان جو اجیسی اور بوری کئی کے ناموں سے موسوم تھے اکن کے موہلی کوئبی روایتوں نے اپنی یورس میں اور پراکلیس کی اولاد قرار دے دیا تھا + ۱۲

مشہور یونانی داستانیں مینی مراکلیس کی مشقت و آزمائیں ۔ حباک مرداے ۔ ارگونات کا بحری سفر۔ کدموس کا قصِتہ ۔ اور بیوس کے سانع تعبر کا دو مرتبه محاصره وفیره تام کهانیول کی جزئیات کا تعلق مینانی دیو مالا سے ہے اور وہ ہماری پیش نہاد صدود سے باہر میں۔ لین میں یہ وہن نشین رکھنا جا بیے کہ بعد کے یونانی ان تمام قصّوں کو سیّا جانتے تھے اور معتبر واقعارت تاریخی کی طبع اُک پر بحث و گفتگو کرتے تھے ۔ اس قسم کے افسالوں کی اختراع و اشک کے دو توی اسباب تھے ار آول تو یہ دستور کہ مر فاندان اور شہر کے لوگ انیا مورث اعلیٰ کسی دیوتا کو بتاتے تھے۔ ووسرا سبب یہ که مقامات ، خاص کر شهرون کو اور خیمون اور نتریون کو دی روح فرض کرانی اہل یونان کی جبلت میں داخل تھا کے پیمر جب لوگوں كو اتحادِ نسل و زبان كى تميز و قدر مولى اور واتعاتِ گذمت ته ير قیاس آرائی کا شوق ہونے لگا تو اپنے کاک کے سفرق افانوں کو باہم مطابق کرنے کی کوشش کنا قدرتی یات تھی۔ کیونکہ جب وہ مب صحیح ہیں تو ضرور ہے کہ اُن میں توافق و مطابقت بیدا کی جاسے کے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انساب کی

ید عمر بھی بہت سی بے ربط اور متناقض کہانیاں باتی رہ گئیں بھاً ایک زبان قصے کی بوجب تقبیر کو کدیوس نے آباد کیا تھا۔ لیکن اڈیسے میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کے بانی امفیون اور رہتوس تھے۔ یا شلا ایک کہانی میں کوزتھ کی بنیاد کا سُاغ سمندر کی بھی افیرہ تک چلایا گیا ہے اور دوسری جگہ اس واقع کی اور والیس کے بیٹے سسی نوس سے منوب کیا ہے ج

49

بنیاد پر اُن کی سن بندی اور ترتیب کی گئی - اور اس ترتیب کے مطابق جو اَن میں سب سے زیادہ مقبول وسلم بھی ، ٹرواے کی سخیر سیمالہ دق میں ہوئی اور ڈورئین قوم نے پراکلیس کی سردانک میں بلوئی سس کو سینالہ دق می میں فقع کیا - اور اس میں کلام نہیں کہ عام قراین سے ندکورہ بالا داقعات کا جس زما نے میں ہونا پایا جاتا ہے اس سے یہ دونوں تاریخیں کچھ ببید نہیں ہیں ملکہ اُن کے طریق تعبین کا محالے تو توقع سے طرحہ کر مطابقت رکھتی ہیں ہ

#### باب ۇوم • بونان كى ۋىت

# ا یونانی نو آبادیوں کی وجوہ بنا اورخصوصیات

یان خاص اور سواحلِ ایجین سے دیگر اطراف میں یوانیول کے بھیلنے اور تھونیں ، کیرڈہ اسود ؛ اطالیہ ، صقالیہ دسسلی ) کمکہ خراس و ہمیانیہ کے ساطول تک نوآبدیاں قایم کرنے کا سلسلہ شمویی صدی میں ختم ہوا اور اگر میہ صدی میں ختم ہوا اور اگر میہ ہم دَدرِ قدیم کے تفعیلی صالات سے نا بلہ ہیں لیکن سچ یو چھٹے ہم دَدرِ قدیم کے تفعیلی صالات سے نا بلہ ہیں لیکن سچ یو چھٹے تو جس طرح بہلی مرتب یونانی قوم جزائر ایکین اور ایشائے کو جیک کے ساطوں پر آبسی تھی اسی طرع اور اسی سلسلے میں ، وہ اب دیگر اطراف و اکناف میں پھیلنے گی کے اس کی اور اہل فنقیہ کی دی اطراف و اکناف میں پھیلنے گی کے اس کی اور اہل فنقیہ کی و آبادیوں میں میں بڑا فرق میں ہے کہ فنیقیہ والے اگر کہیں اپنی و آبادیوں میں میں بڑا فرق میں ہے کہ فنیقیہ والے اگر کہیں اپنی

بستیاں غیر مکوں میں باتے تو اس سے محض ابنی تجارت کو ترتی دینا مقصود ہوتا تھا ۔ جنانچہ اُن کی نوآبادیوں میں صرف جند شہرول اور فاص کر قرطاحیتہ کو یہ مرتبہ حال ہوا کہ ان کی حیثیت مض تجاتی کو شیوں کی سی نہ رہی ؛ ان کے ہر خلاف ، یونانی آباد کار تجارتی منافع کا خیال نہ کرتے تھے ملکہ دیگر ضروریات کو ملی طرکھتے تھے ۔ اور اُن کا دور دراز ملکوں میں پنچنا اُس اولوالغری کا بھی اظہار تھا جو تنافز پراے میں مختلف افسا نوں سے مترشح ہے ۔ مثلاً '' ارگوکی روائی اُن یا اور اس کی مراحبت "سے ۔ بالفاظ ، بیگر یہ اسی قسم کا جوش تھا بیس نے انگریزی قوم کو بعد میں مسافت بائے بعید پر نو آبادیاں بیانے کا شوق دلایا اور جس میں تجارتی اغراض ۵ کوئی واسطہ نہیں ہوسکتا تھا ۔

یہ فرور ہے کہ بعض اوقات بجری تجارت نے بھی یونانی آباد کالہ کو ممالک غیر کا راستہ وکھایا تھا۔ خیا نجبہ ملطہ کے سوداگر خبول نے بحیرہ افتین ( یا اسود ) کے بُر خطر سمندر میں درآنے کی جبارت کی تھی، یہاں کے ساطوں کی قدرتی بنادر اور نئے شہرول کے واسط دلکش مواقع دیکھ گئے تھے اور اُنہی نے وائن آگر آباد کاروں کی جاعت کو مرتب کیا ۔ ایسے ترک وطن کے لئے محتاج و دِل برداشتہ یا اولوالغم و دلیر انتخاص جہنیہ آبادہ ملجا نے تھے اور کم سے محم ابتدا میں ابجرت بر جو شے لگوں کو مجبور کرتی تھی وہ دطنی آبادی کی بیشی نہ تھی بر جو شے لگوں کو مجبور کرتی تھی وہ دطنی آبادی کی بیشی نہ تھی کی کی بیشی نہ تھی کی دور کرتی تھی وہ دطنی آبادی کی بیشی نہ تھی کی کھی دور کرتی تھی وہ دطنی آبادی کی بیشی نہ تھی کی کی بیشی نہ تھی کی کی بیشی نہ تھی کی درین کی تقسیم کا دہ طریقہ جو ان میں آس دقت مرقبے تھا



مشرکہ فاندان کا دستور ہونے کے باعث ، جو آزاد اور بلند وصلہ طبائع کے داسطے موزوں نہیں ہے ، فعکف اسباب ایسے بیدا ہوتے کے داسطے موزوں نہیں ہے ، فعکف اسباب ایسے بیدا ہوتے رہتے تھے جن کی بدولت فاندان کے بیض افراد بھی جائیدا

بیا نی ہے تو اس کام کے لئے یہ بھی فرض بھتی ہے کہ ایک ہادی ایس یہی نئے شہر کی بنیاد رکھنے والا ، شکارا سے بلایا جائے ، علاوہ ایل فرآبادیاں بیانے کی بیاسی ضرورت کو ندمب سے بھی سُبلے مسلیم کریا تھا اور اس لئے نئی بیتی کی بنیاد رکھتے وقت اس رسم کا ادا کرنا بھی ضروری تھا کہ پہلے دُتی کے دیوتا سے اس کام کی شفوی لے لی جائے ، اس قیم کے الہامی اور غیب کے جاب وینے والا بیاس سب سے قدیم سُت دور واقع تھی کہ وہ تھا ہوط کی فالقا ابیرس کی پہاڑیوں میں اتنی دُور واقع تھی کہ وہ تھام یونان کا مج نبین کمتی تھی اور چونکے الیاتو دیوتا کا مذر یونان کے قریب قریب انہیں مواجع کی الہاتو دیوتا کا مذر یونان کے قریب قریب انہیں مواجع کی بیاتو کی موقع ل گیا مندر یونان کو موقع ل گیا مقام کے میات کریں ،

ان نوآبادیوں نے دو طریقوں سے ایونانیوں میں جذباتِ
اتحاد کو بھی ترقی دی ۔ ایک تو ممالک فیرکی سرعدوں پر جاجاکر
آباد ہونے کی بدولت انہیں یونانی اور غیر یونانی کا احساس و
امتیاز ہوا اور اغیار کے مقابلے میں انہیں اپنی ہم قومی نمایا ں
نظر آنے لگی ۔ ایشیاے کوبیک کے یونانی باشنہ وں کو اس با
کا پہلے سے احساس تھا اور وہ اتحادِ قومی کے جوسمنی سمجھے تھے
دہ اسٹی کا یا بیوشید والوں کے خیال میں بھی نہ گزرے تھے
کو کیکے یونان خاص کے یہ بینے والے اپنے مرطرف یونانی ہی
کیونکہ یونان خاص کے یہ بینے والے اپنے مرطرف یونانی ہی

دوسری نوآبادیوں کی بدولت مخلف شہروں کے یونانیوں کو آبس میں طنے کا موقع الم - جب کوئی بادی بینی بانی شہر آباد کابدل کی جاعت تیار کرتا تو اکثر آسے اپنے شہر میں کافی تعداد ایسے لوگوں کی نہ المتی تھی جو نوشی سے باہر جانے پر آبادہ ہو جائیں۔ لہذا وہ دوسرے شہروں سے ساتھ والوں کی بھرتی کرتا اوراس طیح بہت سی نو آبادیاں شترکہ سعی سے قائم اور مختلف اتوام یا شہروں کے باشدوں سے مرتب ہوتی تھیں +

# ۲- سوال شین اور عالی تحبین کی نوا بادیان

اوّل اوّل جو یونانی نتهر بحیراً افنین کے کیاروں بر آباد ہوئے
اُن کی ابتداکا حال برداً خطا میں مستور ہے۔ اس طرف رہ کائی
شہر ملِظہ نے کی تھی ، اور ممکن ہے کہ وہیں کے سوداگروں نے
جو ملیت یائی بھڑوں کی اونی مصنوعات لاتے تھے، جنوبی سال
بر سجارتی مستقر نبائے ہوں۔ لیکن یہ باور کرنا شکل ہے کہ قبل
ازیں کہ اہل مگارا نے ابنی مردانہ مساعی سے آبناے باسفورس کو
مفوظ کرایا ہو یا سفورس کے یار آبادکاری کا سلسلہ نسروع ہوگیا
ضعابی مگارا ہی نے ساقیں صدی کے شروع میں (سست میں)
مبالکہ اور بای ترفظہ بیائے کے لئے اینے آوی بھیجے اور آبارینے
میں اس جوئی سی ریاست کا نام اسی ضمن میں ہجارے سائنے
میں اس جوئی سی ریاست کا نام اسی ضمن میں ہجارے سائنے
آن ہے اور سوائل باسفورس کو اس طرح آباد کرنا حقیقت میں ایک

ایسا کام تماکہ اُن عظیم و طبیل نتائج و واقعات کے اعتبارے جوآئندہ یہاں کی فرآبادہ بن رونیا ہوے ، مگارا کے کمی ہمصر کو اتنا بڑا کام کزا نصیب نہیں ہوا ؛ بھر آئی زنط کے مغرب یں بحیرہ مرمودہ بر سیلیم برید اور مشرق کی جانب بحیرہ اسود کے کنارے مراکلیم کی فرآبادیاں بھی بہیں کے باشندوں نے بیائیں ،



مگارا کی ان اولوالعزیوں نے شہر ملطہ کو جش ولایا ۔ جنوبی سامل اسود کی سب سے بالائی مد پرجہاں کنارہ نم کھا کر راس کی صورت میں ایکے نکل آیا ہے ، دو قدرتی بندرگایں بن گئی ہیں ۔ آیاد کاروں کے واسطیہ نہایت موروں مقام تھا اور یہیں اہل ملطہ نے شہر اسنوف کی بنیاو ڈالی ۔ اس کے مشرق میں اور آگے ٹرصکر ان کی دوسری نوآبادی ترابزوس دطرازون یا طربزنده ) قائم ہونی - آبنائے باسنورس برابن گاما نے سے ہی کوئی مخوایش نہ جھوڑی تھی لیکن ملط والوں نے اس کی تلافی آبیڈوس باکر کی جو آباے در دانیال کے سرے پر سستوس کے بالمقابل آباد ہوا۔ اس کے علاوہ بجیرہ مردرہ کے جنوبی سال کی اس راس بربعی انہوں نے تقرف کرلیا ،جو سمندر میں آگے کی طرف جھی ہوئی ہے اور حس کی تیلی گردن بر استوف کی طرح دو قدرتی بندرگای بن گئی میں اس فرآبادی کا نام کی زمی کوس نفا اور دہاں کے سکوں پر مجیلی کی متر كنده مونے سے بتہ چلتا ہے كہ اس شہركى خاص عبن تجارت كيا تھى -اس کے قریب زمانے میں آبناہے دروانیال کے سرے پر کمیس سرکوس کو جاں پہلے اہل فنیقیہ کا تجارتی کارفانہ تھا ایک اور آیونیانی شہر، فوکمید نے آباد کیا +

انتین کے زیادہ بید حقے بینی کولکیس کی سرزمین افیانہ وقصص میں وروری افیانہ وقصص میں وروری افیانہ وقصص میں وروری افران اور قاسیس کی فرآبادیاں بنائیٹی اور قانب مغرب مراکلیہ یا در جانب مغرب مراکلیہ یا کرسونسوس نام کے شہروں کی بنیاد بڑی +

ا ابنائے وردانیال کی سُنرتی سمت ، مالم یونانی کی صود وسی کرنے یں

ا اور ملطَ بیش بیش تھے تو ایس کے شال مغربی مالک ، اوبیہ کا فاص میدان ہی ۔ اسی کے شہرجالکیس نے اس سہ شاخ جریرہ نا يرج رودِاكسيوس وستركين كے درميان سال مقدونيه سے آگے كو نكلا ہوا ہے ، متعدد شہرول کی بنیاد رکھی اور یہ تمام جزیرہ نا کالسی ولیس کہلانے لگا۔ گو یہاں کے بیض شہور شہر دوسری ریاستوں نے آباد کئے تے فاص کر ستی ویہ اجے اہل کوزتھ نے جزیرہ نماکی سب سے معربی شاخ ا پالنی ا پر بسایا تعا : جزیره نماکی وطی شاخ ستحقوشیه اور مشرقی شاخ جس کے سرے پر کوہ اٹھوس واقع ہے ، آگئی کے نام سے موسوم تھی ، یا آئی پر تعض بنتیاں ارت رہے والوں نے بسائی تھیں ادر اسی کے ایک با مگزار شہر ان وروس سے آگتی کا شمالی سامل آباد کیا تھا۔ یہ سب آباد کار، جریرہ یوبید کے بانندے تھے اور اگر چ شہر م الکیس یا کا کلیس کی خفیص نہیں گی جا سکتی جس سے یہ تمام علاقف سو كرديا كيا تحا، تا مم اس محمع بلادكو بوبياي كها جاسك إلى يطبح تحرمی کے مغربی کنارے برینی مقدونیا کی سرزمین میں بھی اہل ہوہیہ کی وو آبادیان میدنه اور مرتصون قائم موثی تمین .

# ٣ مغربی کیره روم کی نوآبادیاں بو

ینانی کتابوں میں سب سے پہلے، اُلولیسے کے بیض فقروں میں مالک صفالیہ و اطالیہ کا ذکر آیا ہے ، اس نظم کے یہ حصے بعد کے لکھے ہوئے ہیں اور غالبًا المحصوبی صدی دق م ) سے انہیں نسوب کھے ہوئے ہیں اور غالبًا المحصوبی صدی دق م ) سے انہیں نسوب

كنا دُرست موكا ركين ساتوني صدى گزرنے نه يائی تھى كه صقاليك مشرتی سائل اور خلیج مارتھم کے بازو یونانی ریاستوں سے معور ہو گئے تھے۔ اور یہ نوآبادیاں قدرتی طور پرتین جاعتوں میں مقسم تحس ب (١) يو بيائي - جو صقاليه اور اطاليه دونول ملكول مين تنصيل ـ ۲ ) اکائیانی - جو صرف اطالیه کی سررمین پر آباد موثمی -١ ٣ ) دورمين - جو چند مستيات كے سواسب كى سب عقاليه مي تعين ان مغربی سندروں کی سب سے پہلی سیاحی کا فخر مرافلیس سے منسوب کیا جاتا تھا جو غروب عمس کے مقام تک بہنیا اور حس فے رمن کے کنارے پر کھڑے مور اوشانوس دینی بحرہ میط) کی روانی ویکھی ۔ خِیانجہ بحیرہ روم ( یا متوسط) کے مغربی سرے دبینی آنباے جبل الطارق ) کے دونوں طرف جو بہاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں وہ آی کے نام پر مراکلیں کے محمی "کہلاتی تعیں - اس کے بدکہا جآنا تما کہ سب سے تدکم نوآبادی جومغربی سمندروں میں یونانی الآوں نے قامیم کی ، دہ سال کمیانیہ کا شہر کیسے تھی میں کی بنا رواتیوں کی روسے سننانہ ق م سے عبی پہلے پڑی تھی الکین عم اگرچ اس کا نمان آبادکاری آٹھویں صدی کو قرار دیتے ہیں اتا ہم یہ روایت کروہ اطآت س یوانیوں کی سب سے بہلی نوآبادی تھی امکن ہے کہ صحیح موا اس کام میں یونان کے تین شہر منی جالکیس ، ارت رہے اور کیمہ ،جو ہوتی کے مشرقی ساحل کا شہر تھا ، ترکی تھے اور انہوں نے مشرکہ کوش سے ایک نئی سرزمین میں اسے آباد کرکے چھوڑا تھا۔ اس نوآبادی کی جائے وقوع ایک بہاڑی بلندی پر اس موڑ کے قریب تھی جہال باب ددم

تاريخ يونان

سامل نے کے بر کے چکر کھاکے نلیج نیبازکی صورت اختیار کرلی ے یہ مجید عرصے بعد راس کے اندرونی بندر بر یمی یوانیول لئے قبضہ کرلیا اور وہان وکیآرکیہ کی نیاو رکمی جو لبد میں نیت یولی کے نام ے مشہور مہوا ۔ اس سے سکے مشرق میں نیپلز یعنی "شہر نو" کھی آئی نے آباد کیا ہ

ان علاقول مين كميم أك كوشے مين أكيلا آبادتها كيؤكم اِت رَبكن قم کے غلبے کی دجہ سے شمال میں تو یونانیوں کے پاؤل سمج سکتے ، تھے اور جنوب میں عرصہ دراز تک اینی پیسی دونیہ کے آباد مونے كك تجبه كاكونى حرافي وهم چنم نه بيدا بوا تعا . بس يوانيول كي ال نوآبادی کا بلا شور و شغب کے اور دور تک اثر بڑتا رہا۔ اے کوئی الی منگ یا کتکش نہیں کرنی بڑی جو قابی تحریر ہو لیکن اُس نے ج کچه کبا وه مغربی نمدّن کی تایخ میں ایک ممتاز اور نمایاں حیثیت رکھتا ہے - یورپ میں جو ابجد آج مرقبے ہے وہ کہا جا سکنا ہے کہ اسی شہر کیمہ کے یوبیائی آباد کاروں کا عطیہ ہے مین سے لاطینی توم نے فن كتابت سكها نها ، دوسرت اطاليه كي مسايه إقوام كو يوناني اصنام و عقائد کا علم معی انہی اللہ کیمہ کے ذریعے پہنچا ۱۰ر مراکلیس، ایالو، کاستور اور لیولی دلوک وال اس قدر زبان زد ناص و عام موئے کر رفتہ فیت انہیں اطّالیہ ہی کے اصلی دیوتا سمھا جانے لگا تھا۔ اور کیے کی کامند (سبیل) یا ابالو دیوتاکی نبتیہ کے الہامی اقوال بریہ عقیدہ مم گیا تھاکہ انبی میں روسہ کا منقبل مروم و کمنون ہے ،

یو بیانی بونانیوں کی دوسری آبادی اطالیہ کی بجامے صفالیہ کی سررمین

جزیرے کے سب سے قدیم باشندے سکان کہلاتے تھے اور انہی کے نام پر اس کا پُرانا نام سکانیہ تھا۔ بعد بیں یہاں قوم صفال کے لوگ آئے اور اس روایت کی تصدیق کہ وہ الحالیہ سے ہجرت کہے آئے تھے ، ہمیں اس واقع سے ہوتی ہے کہ اطالیہ کے انتہائے جوب میں بھی ہم اس قوم کے لوگوں کو آباد باتے ہیں۔ سِکان اور صفال یا سکال میں جو مشابہت ہے اس سے باطبع یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ دونوں قوبیں سنل وزبان کے اعتبار سے ہمرشتہ تھیں۔ سیکن اس شم کی تجنیسِ تفقی سے ہمیشہ دھوکا ہوتا ہے۔ اور سِکان و صفال میں یونان لوگ ہمیشہ امیاز اور یہ اعتبار قومیت تفریق کرتے تھے بہر مال ، صفالوں نے جزیرے کا مشرقی نصف سِکان باشنہ وں سے بہر مال ، صفالوں نے جزیرے کا مشرقی نصف سِکان باشنہ وں سے جمین لیا تھا اور اس طح اس کے دو کروے ہوگئے تھے جن میں سے جمین لیا تھا اور اس طح اس کے دو کروے ہوگئے تھے جن میں سے

تاريخ يونان

باب دوم

مغربی سکا نہیہ اور مشرتی حقد صفالیہ کہلاتا تھا۔ اسی عہد قدیم میں سکانیم پر ایک اور علم المیآنیوں سے کیا۔ یہ بُر اسرار قوم عالباً میانوی سس سے تھی اور انہوں سے جریرے کے شمال مغرب میں تعورے سے علاقے پر قبنہ کرلیا تھا اور اس طرح یہ جریرہ ایک بڑاعظم کا مرقع بن کیا تھا۔ اور عقریب یونانی اور نیقی سیاہ کی زوم گاہ بنے دالا تھا۔ گر واضح رہے کہ اس میں سب سے کثر وو قبع جاعت صفالوں ہی کی تھی \*

جزیرے کے سامل پر فنیقیا کے سوراگروں نے بہت عرصہ پہلے ۔ سے اپنے فارخانے قائم کرلیے تھے گر اوّل اوّل انہوں نے یہا اس مم کی ستقل سکونت اختیار نہیں کی تھی کہ جے اُن کی نو آبادی یا تہرکہا جا کے جیقت میں صفالیہ مغرب اتھلی دمیانیہ ) کے راستے میں جہان یہ لوگ سرشیش کے طلائی مغرانوں پر ہاتھ مارنے جایا کرتے تھے، صرف سستانے کا مقام تھا ادر انہوں نے اسی آنباہے کے بیرونی نے جو بورب و افریقیہ کو جُدا کرتی ہے ، اپنی سب سے پلی نوآبادی گادلیس دیا قادص ، آباد کی تھی ۔ اس کے بعد جب انہوں نے صقالیہ کے بالمقابل سائل افریقیہ بر بعض شہر آباد کئے تو اسی سمسایه نوآبادی کا جزیرهٔ ندکور کے واقعات و معاملات برحقیقی اثریرای خود عقالیہ میں اہل فنیقیہ کی جرستقل بتیاں آباد ہوئمی اُن کے بانی عالبًا میمیو اور او تیک والے سے جو قرقا جنہ سے میں پہلے آباد ہو حزیرے کے تشرق حقے میں ابل فنیقیہ کے قدم مضبوطی سے نہم سکے اور یہاں ہر گبہ وہ محض سوداگروں کے بھیس میں نظر آنے

تھے - اسی گئے جب یونانیوں نے ادھر کا کرنے کیا اور پوری توقب ادر ول سے ، صیح منی میں شہر آباد کرنے شروع کئے تو فنیقیہ والے کافور مو گئے ،

اطالیہ کی طبع صقالیہ کی تاینے کا آغاز نبی حقیقت میں یونانیوں کی آمد کے وقت سے ہو تا ہے۔وہ اہل چالکیس کی رہبری ادر ایا او داوتا کی برکت و ساعدت سے یہاں پنیچ اور ان کی بہلی بستیاں قدرتی طور پر مشرقی حصے میں آباد ہوئیں جو یونان کے رُخ واقع مواہد یہ بات بھی قابل کاظ ہے کہ صقالیہ کا یبی مشرقی سال اپنی ہیئت و ساخت کے اعتبار سے یونانی ساحل سے بہت کچھ میںا کبتاہے گر چاکسی والوں نے اور اُن کے ہماہی آبونیائی بانندگان بجنوں لے جو مقام لیسند کیا وہ کھیے بہت ولکِش نہ تھا۔ بینی کو و اتینہ کے شال میں جو قطعہ زمین بہ صورت زبان واقع ہے ہیں کو انہوں نے کسوس کی بنیاد رکھنے کے لیے ننغب کیا (سطائے۔ قم) اور جس طرح كيمة كے معاملے ميں ہم ديجه كيكے ميں ، أسى طرح بيال بھی نوآبادی کے نام کھنے کا خرف ، جالکیس والوں نے اپنے فیر معروت شرکا کے لئے محصور دیا اور چونکہ صفالیہ میں سل یونانی کا سب سے بیلا مسکن یہ مقام تھا لہذا بعد میں بھی اسے ہیشہ ایک فاص قیم کی فضیلت و تقدس ماصل رہا۔ جس مجد یونانی ب سے پہلے اُڑے تھے وہاں ایالو وادیا کی قربان گاہ تمیر کی محمیٰ ۔ کیونکھ روایت عام کی بموجب اسی دیوٹا کی توجہ سے مہیں جو یا بی مواوں سے ڈسکیل ٹوسکیل کر سوائل صفالیہ تک بنجایا تھا،



بعد میں وستور موگیا تھا کہ جو الحبی یونان سے آتے تھے وہ صفایہ میں اس قربان گاہ پر قربانی حرصاتے تھے ، اس کے شاداب شموڑے ہی دن بعد ، چاکلیس والوں نے بنوب اتنہ کے شاداب

میلان میں سندر سے متصل کیا نہ اور اندر برسکر لبوائ منی کی بنیا د رکمی اور یہ دونوں موقع صقال توم سے جھینے گئے تھے ۔ شال شرقی موشے پر مبی اہل بالکیں نے قبضہ کرلیا تھا اور اس طح جزرہ صفار اور اطالیہ کی درمیان کی آباے گو یا اُن کے تحت میں اُگئی تھی ۔ بہا ل حمیر اور جالکیس والول نے ملکر شہر مرامکلہ کو ساحل کی ایک مگریر آباد کیا جو درانتی سے مشابہ تھی، اور بین اس کی وجد تشمیہ ہو گئی (درانتی کو یونانی میں زائیکلو کہتے تھے) اس کے فراے ہوے پھلوے نے انگر اندازی کی گودی بنادی تھی اور جب بعد میں یہاں سکہ مسکوک ہونے لگا تو اس میں بھی شہر کی بندرگاہ کو درانتی کی شکل میں دکھایا گیا جس کی گودی میں تیرتی مجھلی کی صورت منقوش تھی۔ آباد مونے کے سوسال بعد بہال کی آبادی میں بڑا انقلاب اس قوت پیدا ہوا جب کہ مستبینہ سے جاجرین کا ایک گروہ اگر اس میں آباد موگیا - اسی کی وج سے آخر میں اس کا پُرانا اور مقامی نام بھی اڈگیا اور اسے مِنااً کہنے لگے 4 زائمکھ بی سے یوبید والوں نے آگے کیکر ہیمرا آباد کیا تھا دستھ ہے۔ ق م، وشالی سال پریونانیول کی حرف بنی ایک بتی تنی - زاتکلہ کے حق میں یہ ضروری تھا کہ ساحل مقابل مینی جزیره نمائے اطالیہ کا بنوبی سرائمبی موافق اور دوستانہ ہا تھوں میں ہو چنانچہ انہول لئے اپنے وطن مادری کے باشندول كو انجار انجاركر ولل ركيون كو آياد كرايا ادراس مي میت نید والے میں اُن کے شرکی تھے ، جس وقت نمال شقی صقالیہ میں جالکیں والے یہ بتیاں بارہ تھے ، جنوب مشرقی

علاقوں میں ڈورٹین آباد کاروں نے قدم جانے شروع کئے۔ ادران کی سب سے بہلی بتی ہی سب سے بڑی تھی: سینی سیراکیورکو جس کی قسمت میں صقالیہ کے یونانی شہروں کا صدر بننا لکھا تھا، ارکیاس کی رہ نمائی میں کورنقہ کے جہاجرین نے آٹھویں صدی کے فاتے سے پہلے آباد کیا۔ دسکالٹ تی م) اسی کے قریبی زمانے ہیں ان لوگوں لئے جزیرہ کرکا برا میں نوآبادی بسائی کیونکہ بجرہ آلونیال کے یہی جزیرے گویا مغربی ممالک کی دسطی منرلیس تھیں۔ روایت عام نے ندکورہ بالا دونوں مقابات کی آبادی ایک سن میں قرار دی عام نے ندکورہ بالا دونوں مقابات کی آبادی ایک سن میں قرار دی نصف مثران اور ونوں مگھ یہ آبادکار یو آبیہ کے آئے ہی نہوں مان بڑا تھا اور دونوں عگھ یہ آبادکار یو آبیہ کے آئے ہی اور دونوں عگھ یہ آبادکار یو آبیہ کے آئے ہی اور دونوں عگھ یہ آبادکار یو آبیہ کے آئے ہی اور دونوں عگھ یہ آبادکار یو آبیہ کے آئے ہی اور دونوں عگھ یہ آبادکار یو آبیہ کے آئے ہی اور دونوں عگھ یہ آبادکار یو آبیہ کے آئے ہی اور دونوں عگھ یہ آبادکاروں کا لاگھ سے بسے موٹے تھے جنہیں کورتھی آبادکاروں لئے آگر نکالا اور دونوں کردیا یہ بہلے سے بسے موٹے تھے جنہیں کورتھی آبادکاروں لئے آگر نکالا اور دونوں کردیا یہ بہلے سے بسے موٹے تھے جنہیں کورتھی آبادکاروں لئے آگر نکالا اور دونوں کردیا یہ بہلے سے دفل کردیا یہ

محلِّ وقوع کے اعتبار سے سیراکیوز کی وسی بندرگاہ، اُس کی بہاڑی اور ٹا ہو، یہ سب صقالیہ کے مشرقی سامل پر ایسی نتے بہتی کہ قدیم آباد کاروں کی توجہ کو سب سے پہلے اپنی جانب بائل ذکریتی چنا نجہ چاکیس والول نے جزیرہ اُرتیجیا ( بناؤں کے ٹا پو) پر قبضد کر رکھا متما اور عجب نہیں کہ کورنتھ والے انہیں عرصے کے یہاں سے بے رفل نہ کرسکے ہول +

شروع میں اہل مگارا کے ملاحوں نے سمی نئے مکن کی تل میں مغرب کا رُخ کیا تھا۔ اور کئی ناکام کوسٹ نیوں کے ابد ہفر

سر آیوز کے شال یں مبلاک بہاڑیوں سے قریب شہرمگارا تمیرکیا تھا جس کے بسانے میں نتایہ یہاں کے مقالی بانندے مجی ایکے شرک مو گئے تھے دسٹٹ قم ، مین اپنے وطن مادری کی طع اس مبلائی مگارا کے نفیب میں نمبی ایک اور نوآبادی بسانا تھا کہ جو شهرت و ناموري میں خور اُس سے فدق لی گئی۔ یہ بتی جو صفالیہ کے یونانی شہروں کا جانب مغرب سب سے آخری مورج بی اب ساعل ایک نیجی بہاری پر آباد تھی اور خود رو سِلینوں ( ایک قسم کی ترکاری ا کے مام پرسلینوس کہلاتی تھی دستالیہ ق مایگراس اتناء یں صفالیہ کا جنوب مشرتی گوشہ ڈورئین شہروں سے رفت رفت گارستہ بن رہا تھا۔ گیلا کو رووس والول نے جن کے ہم سکاب ابل کریت مجی تھے ، ساتویں صدی کے آغاز میں بایا تھالاشکتہ ق م) اور ایک عرص بعد سیر آلیوز نے کمارسیٰ کی بنیاد رکھی تعلی صفاق ) وورس کی سب سے آخری نوآبادی مرتبے میں صرف سیراکیور سے کمتر تھی ۔ اسے گیلا والوں نے اپنے شہر ادر سلیٹوس کے بھے میں آباد کیا تھا اور اس کی بنیاد رکھنے کے واسطے وطن مادری سے ایک باوی کو طلب کیا تھا اور ہی بلند اور بدید شہر، اک رگاس بهت جلد سير أكيوز كا حراية مقابل اور يوناني صقاليه مي ووسرك درج کا تمبر بن گیا تھا۔ ساحل سندر سے متصل ایک بلند بہاڑی براس کی تعمیر کی گئی تھی اس کی لنگر گاہ تنگ اور حقیر، اور قصے سے کسی قدر فاصلے پر واقع تھی ادر اوگلہ برور اک رگاس کو ایک بُحرى قوت بيني كا فخر كيمي ماسل نه مبوا تما و

صقالیه میں ان شہروں کی بنا رکھتے وقت یونانیوں کو زیادہ ترقوم صقال ے معالمہ بڑا تھا - مغرب میں ذا اور آگے برحکر جو چند بستیال تھیں لکے بانے میں ان کا قوم سکان سے سابقہ ہوا ۔ اور گو یہ ددنوں قدیم نومیں ساعلی علاقول سے محروم و پہا ہوگئیں تاہم اندردن کاک میں وہ لینے بہاڑی تعلوں میں آباد رمی کے یہ جزیرہ بھی اس فدر وسیع تھا اور اس کے الدوني عظ سندر سے اس قدر كاني فاصلے ير تھے كه نووارد يونانيوں كو ا سے کام و کال نئے کرنے کا کہی شوق نہ ہوا ؛ اہل فینتیہ سے بھی یوانیو کو کوئ ایدا نہنجی کیو کے ان کے تجارتی کارخانے اور معامد مستقل طور پر مفاہر میں بنے ہوے نہ تھے بس اُن پردلیدوں کے پینچتے ہی جو بہا منقل تومّن کا عزم بالحرم کئے ہوئے تھے، دہ منگای کارضائے عائب مو گئے ۔ البت جزیرے کے مغربی گوشے کو جہاں یونانیوں نے بینے کی كوسشش مذكى تحى ، إلى فنيقيه لغ خيرباد مدكها ادر تين مقامات برقابن رہے جنہوں نے آخریں منتقل شہروں کی صورت اختیار کرلی یہ شہر ينورتوس اللوكس اور موتيه تح - المياني باشدول كا علاقه، بنورتوس اور مؤتب کے درمیان واقع تھا اور صدر مقام سِکُستا رجو اونانیول کی زبان پر اگِستا بن گیا تھا ) خاص شہر کی حیثیت رکھتا تھا درنہ اُن کی دوسری آبادی ارمکیس ج فرا دور مغرب میں تھی محض مدافعت کی ایک نوجی جکی تمی و سامل بحریر واقع نہ تھی گر سائل اُس کے بند کل وقع کے نیجے تھا۔ اس قصبے میں وہ کسی مظہرِ قدرت کو دیوی نباکے برستنش کیا کرتے تھے جربہت جلد او نابول کی افرودیت داوی کی شکل میں طوہ گر ہونے گئی۔ ان لوگوں کے نیقہ واوں سے ایسے تعلقات تھے

ادر اسی لئے مغربی صقالیہ کا موشہ الی نعیقیہ کے تحت میں مامیا تھا عمروه صرف ساطی علاقے تھے جو اہل بنیان و فنیقیہ کی رزسگاہ سے درنہ اندرونی حسوں پر اسی طرح اوام صقال وسکان کا قبضہ یاتی تھا ، جس نام سے بحیرہ روم کا وسطی جزیرہ کا موسوم ہے ( بینی اطالیہ) اس کی نمالی حدود جونیس سیزر کے زمانے میں سمی دریائے آیہ کم وسیع نہ تھیں اور اس سے پہلے، ابتدا ابتدا میں درخیقت نہبت ہی جیمو کئے رقبے یر اس کا اطلاق موتا تھا۔ جہانچہ مورتے توسی ڈاٹیریر نے بانچویں صدی دق م رس نفظ الحاليك و حرف اس حقے كے واسطے استعال كيا، جو آجيل كلاب ربي كهلاما ي اور أن دو نتانون مي سے ايك د نعلي، تاخ ہے جن میں یہ جزیرہ نا انتہائے جوب میں پہنچکر شقیم ہوگیا ہے ادل اول حب یونانی بہال آئے تو اس مغربی سرے برصفال اور اُنٹری قوم کے لوگ آباد تھے اور نمالبًا انہی کے سامل پر بلونی سس کے اکاٹیانی مہاجرین کو، آشھویں صدی کے اواخر میں لینے کا میدان الل البول نے سب سے پہلے جو بہتیاں اطالیہ میں بسائیں (سام نے م) وه شاید سی بارسی اور کروش تحیی جن کی دولت اور باسمی رقابت مشہورتمی ۔ شہرسکی باریس نے جو کرآئیں ندی کے کنارے ، بری آب و موا مر نهایت زرخیر سیدان مین آباد تفا، اینا علاقه بهت جلد وسیع کرلیا اور اس تنگ جزیرہ نما سے انگے برمفکر مغربی سامل پرا لاؤس اور اس کی وروس نامی دو شهر آباد کئے اور دو سمندرول برابنا تلط قائم كرب ، بحيرة روم كے سفرني سال پر بہنجنے كا برى داست مبى اس کے قبضے میں تھا اور اسی راستے وہ الل ملت کا ، اجنسین طاسد

اب جاکس ان سمندرول میں نہ آنے دیتے تھے آمیتی سامان بحیرہ ترقی کے کناروں کا۔ جمیج سکتا تھا۔ ہی وسایل رسل و رسایل اور رراعت کی تق ابل سی بارسی کی اس دولتمندی کا سبب تھی جس کے طفیل وہاں والوں کا عیش و نشاط ضرب المثل مہوگیا تھا ۔ ابسی ضہر نے پوسی دونیہ ام کی ایک اور بستی مغربی ساحل پر آباد کی تھی جس کا

سی بارس سے خاصے خاصے خاصے برخوب میں ظہر کروتی واقع سے ماسے ماسے کی طرح اس سے بھی اپنا علاقہ دسیع اسی بارس کی طرح اس سے بھی اپنا علاقہ دسیع اسی اور اکانیابی قوم کی سب سے بغوبی نوابادی تولونیہ بھی ، جو مذبی لوکری کے مہسائے میں تھی ، غالباً اسی شہر کے لوگوں نے آباد کی یہ

فہر لوری کو بھی ہم آسانی ہے اکا نیانی فہروں یں وال کرسکتے
ہیں کیونک یہ دونوں نویں ڈورٹین کردہ سے اس قدر نہیں ملتیں جس قدر
کہ آپس یں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں یہ اس کے بعد اگر ڈورٹین بنی
ایک لوآبادی نیلج کے سب ے شمالی نقطے پر ایک تنگ و مخوط گودی
کے کتارے قائم نہ کردیتے تو خوبی اطالیہ کی یہ سب بستیاں ایک ہی
یونائی گردہ ( اکا ٹیا یوں ، سے مسوب کی جاسکتی تھیں مگراس ڈورٹین شہر
مرات یا تاریخم سے جس کے نام پر وہ نیلج اپ تک خلیج تاریخم کہلاتی
مرات یا تاریخم کے مشادیا تھا ادر اس اغتبار سے کہ صرف میں ایک خیر
شہر ہے جسے ڈورٹینوں کے سب سے نامور فرقے لئے ایک فیر
سنروین پر بسایا ، تاریخم کی دفعت ادر زیادہ ہوجاتی ہے دسونے میں

اس مقام پر تقونیہ کے آباد کارکسی غیر معلوم زمانے میں قابض ہوئے اور اپنی لئے اسے ایک ڈورٹین شہر بنایا تھا۔ ان کی خوش حالی کا سب بے بڑا سبب تو صنعت وحرفت تھی لیکن زراعت اور زمین کی زویر بھی ایک صد تک اس میں مقد ہوئی۔ یہاں کا بنا ہوا کیٹرا اور رنگا ہوا اور شہور تھے اور ظروف گلی دُور دُور تک دساور جائے تھے۔ اور طروف گلی دُور دُور تک دساور جائے تھے۔ اور مجوبی طور پر دیکھا جائے تو شہر تاراس حقیفت میں ریک ریا اور می ایک میا ہوا کیٹر ایل صنعت و حرفت کی آبادی بن کیا تھا ہ

اس طرح نطیج نارتم کے مغربی سامل پر اکائیاتی شہروں کی ایک قطار کچی ہوئی تھی، جس کے ایک بازو پر مغربی لوکری تھا اور دوسرے سرے پر ڈورئین ٹاراس ، جانکیس اور کوزتھ کے آباد کروہ شہروں میں اور ان اکائیاتی آبادیوں میں ایک عام فرق یہ تھاکہ اکائیاتی شہروں کی دولت بحری شبارت پر مبنی نہ تھی کیکہ زمین سے نعلق رکھتی تھی ، دیکر مان کے فوش حال باشندے زمیندار ہوتے تھے ، نیکر تاجر اور پہلے بھی آئی دو عمدہ زمینی تھیں ناکہ تجارت ، الفرض تاجر اور پہلے بھی ایک وہ عمدہ زمینی تھیں ناکہ تجارت ، الفرض کی جود سمجے جانے گے اور یہ سارا علاقہ زفتہ فوت ہیں جو بعد میں ایک مجمود سمجے جانے گے اور یہ سارا علاقہ زفتہ فوت ہیں جو بعد میں ایک مجمود سمجے جانے گے اور یہ سارا علاقہ زفتہ فوت ہیں ایک مجمود سمجے جانے گے اور یہ سارا علاقہ زفتہ فوت ہیں ایک مجمود سمجے جانے گے اور یہ سارا علاقہ زفتہ فوت

## ۷ سیجارت اورجهازرانی کا فسرف

مرحند یونانی نوآبادیاں اینے ادری شہروں سے کولی سیاسی تعلق

نه رکمتی تغیی اور اِلکل خود مخدار ہوتی تعیں ، پھر بھی مختلف زائع سے اُکا اتر الت كر ابنے ولمن اللي بر مرور إلى التعاد شتركه فانداني كليت كا رواج ہونے کی وم سے لوگوں کو پروہیں میں جاکر لینے کی جس طرح ترفیب ہوئی اس کا حال ہم پہلے پڑے چکے ہیں ۔ بیں قرینہ نہ تھا کہ وہ لوگ جن سے اس رواج کے طنیل گھر چھٹا تھا اہی نوآبادیوں میں اسی طریقے کو رواج دیتے ۔ اور قیاس غالب ہی ہے کر زمین کی ذاتی اور انظردی ملکیت کا آمین سب سے ہلے نوآبادیوں میں قایم ادر منصبط سوا اور یہ نظر قائم ہونے کے بعد آن کے مادری شہر متاثر ہوئے جال اور قدرتی اساب مجی انترکه ناندان کے رواج کی آستہ آستہ بنج کنی کررہے تھے بینی اڈل تو سلطنت یا ریاست کی قرت جس نسبت سے بڑمتی ماتی تھی ای نسبت سے خاندان کا زور گھٹ رہا تھا ، اور بزرگِ خاندان کا وقاروات کا غیر محموس طور پر کمزدر ہوتا جاتا تھا۔ ددسرے یہ دستور عام ہوگیا تھاکہ منترکہ جائداد کا ایک حصد کسی خاندانی کے حوالے کردیا جاتا کہ وہ اس کا خودیی انتظام کرے اور بلا ٹرکت اس سے متمتع ہو۔ اور خرور ہے کیہ اس کے مرنے پر بالطبع یہ خیال آتا ہوکہ دہ جائداد انہی شرائط پرتوفی کے بیٹے کو سونب دی جانے غرض صاف نظر آنا ہے کہ یہ وستور تھی آخر میں مکیت ذاتی کے اصول کو قائم واستوار کرنے والا تھا ا بھرید کہ غرضتم خاندانی جائدادول کے بیلو بہ بیلو ذاتی الماک بیدا کرنا بھی جائز اور الح بوكيا تها - أس زمانے ميں بہت سي لاوارت زميني بن میں" ورندوں کا گزر" ہوتا تھا ، خاص کر بہاڑی ڈھلانوں یرا افتادہ یری رمتی تھیں اور جب کوئی ستعد شخص اپنی مخت سے ایسا کوئی

قطعہ کاشت کے لئے صاف کرلیا تو یہ نئے کھیت اسی کی ذاتی اکس بن جائے کوئکہ وہ کسی سے ملوکہ یا مقبوضہ نہ تھے کا مخصر یہ کہ ان سب اسباب کو یہ نظر رکھکر سم اس عام نتیجے بر پہنچ سکتے ہیں کہ قدیم دولج کا منا اور ٹری ٹری شترکہ جائدادول کا ذاتی اطاک کی صورت میں تھیم ہوجانا ،کس قدر ناکر ہوگیا تھا ہ

بیوتنید کا شاع، سمبود، اس زمانے میں یونان کے دیہات کی ج معاشرت عنی اس کی ایک نفویر ہارے گئے جیور گیا ہے است منا وه خود نواح اسکرا کا ایک کسان تھا جہاں اس کا باب کیمہ سے آکر بسا اور بلی کن کی ڈھلانوں پر ایک افتادہ زمین کاشت کرنے لگا تھا ہی قطعہ اس کے دو بیوں، پرسلیس ادر مرسیوو میں بط گیا ادرمتود اپنے بھائی کو الزام دیا ہے کہ اس نے علاقے کے ردسا کو رشوت دیر خود ریاد حته ما کرایا تھا ۔ لین پرسیس سے نہ اپنے کمیت کیارکاکام امجی کھے میں سکا نہ اس لئے کچھ فلاح بائی ۔ اسی پر مہسپیو و نے اپنی نظم رر کام ،، لکتی که ایسے نضول خرچ کسا نوں کو زراعت اور کفایت شعاری کے اصول سکھاے ۔ زندگی کے متعلق شاعر کی رائے کچھ الیبی مالیسانہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے اُس زمانے میں بوشید کی معاشرتی حالت نہایت ردی تھی۔ اور یقیناً اُس کا جرا سبب اُمراکا جبرو تشدد ہوگا صف شاعر " نذرانہ خور" شہزادوں کے لقب سے متعب کرتا ہے - وہ عہد مفی کو بڑی حسرت ادر تاسف سے یاد کرتا ہے ادر کہتا ہے کہ عہد زرو نقرہ عقرِ خاس اور وہ زمانہ نتجاعت، جس میں بڑے بڑے سورما طرداے ير جاجا كے اليے ، سب گزر گئے - اور اب نوع النان عصر مديد ين

ہے دور شانہ رور کی مصیبت و پرنیانی سے کیمی نجات نہ پائیگی "نظم یں كسانوس كے مقررہ كام ، تخم إشى اور دروكے اوقات اور توسم ، آلاتِ زراعت بمیتی میں منت متمات وفیرہ سب باتوں کے متعلق برت تفقیل ہلینٹی دی گئی ہیں اور دانائی کی ضرب الامشال اور کہاوتیں اُن کے کیم میں ہواں اعتبار سے کہ ممسیور عوام الناس کے خیالات کا پہلا ترجان ہے، اس کی نظم بھی خاص وقعت رکھی ہے - بڑاعظم اورب کی تاریخ میں سب سے بیلے اسی نے منتقت کرنے والے گردہ سے محکر انی آواز کنید کی اور اُن کی حالت بر انسان کی تومه شعطف کرانی جایجا اگرچ اس میں کلام نہیں کہ یہ ایک مسکین مطبع اور محکوم کی آواز ہے جو اپنے محنت کس بہاٹیوں کو مٹورہ دتیا ہے کہ بڑی بھلی جیسی کمچھ می حالت ہے اسی کو ایمی کھنے مخزار دیں ۔ حمویا انہی کے نیاوت و کرتی کی منرل مہیں آئی ہے ، تا ہم طرف بیکایت زبان تک گلیا ہے اور اُمراکو جابجا تاکید کی کئی ہے کہ وہ عدل و انشاف سے کام میں که ملک مسرسنر اور نوش عال ہو یہ

بیوسٹ بہینہ سے کم مہت کاشن کاروں کا ملک تما چانچہ مسیوو کو بھی تجارت یا سیرہ ساحت سے رغبت نہیں ہے لیکن اس زمانے میں جو فروغ نجارت کو عال ہوا وہ تاریخ میں نہا بیت وقیع نے ہے اور اس معالمے میں بھی اپنے شعرول پر بیرونی نوآبادیوں کا اثر ٹیرا تھا ۔ عالم یونانی کی حدود بیمیلاکر انہوں نے یونانی تجارت کی رامیں گشادہ کردی تھیں اور صنعت و حرفت کی ترتی کو بڑی مدد دی تھی ۔ اب تک یونانی قوم محض گلہ بانوں اور کسانوں بڑی مدد دی تھی ۔ اب تک یونانی قوم محض گلہ بانوں اور کسانوں

کی قوم تمی لیکن اب ان میں ابل حرفہ کا گروہ بیدا ہوتا جاتا تھا۔ اُنہیں اپنی مغربی نوآبادیوں کو تیل اور اُوَن نظردِف و معدنیات کی بہم رسانی کرنی پڑتی تھی اور اسی لئے اب ان کا فینقی تاجر سے شدہ کے کے ساتھ مقابلہ شروع ہوگیا تھا ہ

عام طور پر بیانی اسباب تجارت بحری راستول سے آتا جاتا نعا اور بینال پی سیکیس بنانے سے جو غفلت برتی جاتی تھی وہ بھی ای کا شہوت ہے۔ چنا نجے کہ انتیصنر سے دلفی یا الیوییس کے استوں کا سوائے جیسے کہ انتیصنر سے دلفی یا الیوییس کی یا سائل سے او لمہید کی بنے ہوئے تھے ، ملک میں کوئی بختہ سٹرک نہمی بابئ یونانی لوگ انجی کی جازرانی میں بودے تھے اور اواخر سرا سے پہلے ان سمندروں میں بھی جازرانی میں بودے تھے جن کا چیج چیچ آن کا دیکھا ہوا تھا ۔ سمندر سے عام خوف کا اظہار میسیود کے اس تول سے ہوتا ہے ہے۔ انقاب شمسی سے فصل کے ختم کی جہاز رانی کے بچاس ہوتا ہے ہے۔ ان انقلاب شمسی سے فصل کے ختم کی جہاز رانی کے بچاس دن ہیں ۔ اس موسم میں اگر تم گئے تو جہاز نہ ٹوٹے گا نہ سمندر تہارے لئا توں کو ڈبوے گا سواے اس کے کہ پوسیدن یا زمیس دوتا ہی ان کی تباہی کا ادادہ کرئیں !"

بینه ماتے، گر اس" بچاس جیّد" جاز کا استعال بھی المحوی صدی سے بہلے شاید ہی بونان میں شروع ہوا ہوگا ورنه عہد ہوم میں صرف بیں جَبُوکی کشتیاں اُن کے بان ستعل تھیں ۔ لیکن آٹھویں صدی کے اخیر عظے میں ایک تازہ جدت نے فنیقیہ کی جہار سازی میں انقلاب بیدا کردیا ۔ بینی اب جہازوں کے تختے ایک دوسرے کے اوپر دوہری قطار میں جڑے جانے گئے جس سے جہاز کی لمبائی برمطا بغیر بتواربوں کے واسطے زیادہ مگہ نکل آئی اور جہاز کی رفتار بھی برملی گر یه در طبقه " جہاز بونان میں زیادہ عام نہونے یائے کیؤی تمورے می ون بعد فنیقیہ والول نے اپنے جہازوں میں ایک تبیسر ورج اوریر برماکر انہیں ' سامقہ ' بنالیا اور سی سد طبقہ جہاز حضیں ۱۵۰ بتواری کھتے تھے بال خر سارے ہونان میں اغراض جنگ کے واسطے اسمال مونے لگے كا اگرم اول أول جب كورنته والے يه نمون لونان ميں لائے تو اُس کے بعد بھی مرت تک بچاس چیّر کے جہاز کا عام رواج رہا۔ مر سه طبقہ جہاز ہوں یابچاس جیّو، اس برنجی بھالی یا گدال سے دونوں میں کام لیا جاتا تھا جو اسی زمانے میں ایجاد موئی اور جہاز کے سرے یا مہرے پر لگا دی جانی تھی ۔ یہ حملہ کرنے کا ایک نیا بتبار تھاجس نے یونانیوں کی بحری جنگ کے فن ادر طریقے پر آنیدہ بہت بڑوا اثر ڈالا +

یونانیوں کے نزدیک ، دو یونانی طاقتوں کے درمیان سب سے

عله اس نئم کی مبگی گئتی بائے کا علم دنیا سے مفتو و ہوگیا اور زمانہ حال کے جہاز ساز قدیم ساملیۃ جہاز نہیں تیار کر ملکتے - حالا بحد زمانہ بعبد کے لونانی پانٹی بائٹی دس دس ملکہ جالیں ملقے یک کے جہاز نبالیا کرتے تھے ؛

پہلی اور یاقاعدہ بحری جبگ وہ تھی جو ساقوں صدی کے وسط میں کورتھ اور اس کی آباد کردہ، ریاست کرکارا میں واقع ہوئی (سالانسان می) اگر یہ روایت صبح ہے تو یقین رکھنا جا ہئے کہ یہ واقع بمی اسی کھٹس کے سلط میں وائل ہے جو اطالیہ ، صقالیہ اور سواعلِ اڈریا مک سے تجارت کے معلق ہورہی تھی ہورہی تھی ہورہ اس مغربی میدان میں کورنے کے سب سے بڑے تجارتی حربین ، یورہ کے دو شہر جالکیس اور ارت ریہ ، تھے ہمشرتی سمندروں کی آمد رفت میں ایک نمایاں حصہ جزیرہ ا چینا کی ریاست سمندروں کی آمد رفت میں اپنی کوئی نوآبادی نہ تھی ۔ تا ہم بحری تجارت کے ذریعے وہ بمی ہونان کی سب سے دولتمند ریاستوں میں شار ہوئے گئی تھی

### ه سلطنت لِدبيكا أثريونانيوں پر

سوائلِ اینیا کے یونانیوں کی خوش مالی یا بد حالی کا بہت کچھ انحصار اپنے اندرونی علاقے کے سمسایوں پر تحاان الک سے تجارت آن کے لئے بہت کچھ باعث فلاح تمی اکرکوئی ملجھ سلطنت نفد بکڑجاتی تو انہیں اپنی آزادی اور سلامتی کا سخت خطرہ بیدا ہوسکتا تھا۔ بہر صال ساتویں صدی دقم) کے آغاز میں یونانیوں کی افزوجیہ اور تریی ریالود) کی سمسایہ سلطنتوں میں خوب آلد رفت اورلین دین جاری تھا۔ افروجیہ کے بادشاہ ممیداس کی نفر چڑھایا تھا ہ

علم بنانی لوگ خیر قوس کو مد باربیرین "کتے تھے - بینی وشی جن کی زبان سجے میں نہ آتی ہو ۔ اس نظر میں حقارت و نفرت کی بھی شان ہے اور اسی لئے ہم لئے اس کا ترجم ملجے کرنا درست خیال کیا + مترجم -

لدیہ کے ملاقوں میں بھی اہل افردجیہ کی کافی جاعت پنہج گئی تھی اور اس نے وہاں اقتدار عاصل کرلیا تھا الکین افروجی حکمانوں میں انحطاطاد کروری پیدا ہوگئی اور تبہیں نامی لدیہ کے ایک باشندے نے شاہ کندلیس کو مارکر سلطنت پر اپنا قبضہ جالیا تھا اور یہی وہ انقلاب ہے جس کے بعد سلطنت لدید میں ایک نیا دور تروع موا بینی میبیس نے اپنی قلمو کو شمال میں بچرہ مرتورہ کک وسیع کرنے کے بعد سامل ایجین کو اپنی مغربی سرحد بناننے اور یونانی نتہروں کو مطیع و منقاد کرنے کا منصوبہ باندھا اور وادئی مرتوس کی طرف سے سمرنا پر، وادئی کیسٹر سے کلوفن بر اور وادئی میالد کے رائے ملط اور سگتے پر دباؤ ڈالا - ان میں سے مکن ہے ك كلومن اور شايد ميكنت يه كو أس ك تسخير كرايا موليكن ويكر بلاد ايناني کے مقابلے میں نعنیم کامیاب نہ ہوسکا اور مارکے سٹادیا گیا۔ منتوس شامر اسی زمانے کے ایک جنگ آزماکی رجو شاید خود اس کا داوا تھا) بہادی کے کیت گاتا ہے کہ کس طیح سرتوس کے میدان میں اس یونانی شمشیرزن نے لديه كے سواروں ميں كملبلي ڈالدى تمى 4

لیکن گیمیس کے ارادول میں ومٹی توموں کی پورش نے یکایک ظل ڈالیا یہ وخنی اقوام ، بینی کیمیر داسکیٹ یا شیخی اپنے مسکن اصلی سے نکالدی گئ نمیں جمنی جمیں جمیو ملیس ممیل کے تربیب تھا رجہاں کرمیہ ابھی تک ان کے نام کی یار دلاتا ہے ، او تجرف اسود کے جوبی کناروں پر اٹھ آئی تھیں جہاں انہوں نے استون کی یار دلاتا ہے ، او تجرف اسود کے جوبی کناروں پر اٹھ آئی تھیں جہاں انہوں کے استون کے طیسی آیاد کاروں کو مغلوب کرلیا تھا ، استون سے نکھر یا اور گیمیس نے مجوراً اسورنی بال سے نکھر یا اور گیمیس نے مجوراً اسورنی بال شاہ انہوں کے لیے برحملہ کیا اور گیمیس نے مجوراً اسورنی بال شاہ انہوں کے ایس علی کا تعارک ہوا شاہ انہوں دا بیریو ، کی معاد و عایت جا ہی ۔ اس علی کیلے حملے کا تعارک ہوا

تاريخ يونان

ادر گیمیں نے حلہ آوروں کے سرداروں کو پاب زئیر تینوہ جسیج دیا تھا لیکن کمیروں نے مچمر بوش کی اور اس دفعہ کیجیں مارا گیا اور اس کا ماریخن سارونس مفتوح ہوگیا۔ یہاں سے وحشی فتحندوں نے یوائی تہروں بر اخت کی اور گو افی سوس نے اُن کا عله روک لیا گر شہر نیاہ کے باہر ارتیبیس، دیوی کے مندر کو انہوں نے جلادیا اور اب میآ مدر، شہر میگنشید کو بھی اراج کروالا ، بہرحال یہ بلا ٹل گئی اور بیس کے جانفیں **اردیس** نے نہ صرف کمیریں کو اپنے مک سے نتال باہر کیا ملکہ شاید انی قلمو کو کب**ا دوسیہ** میں دریاہ ہاتیں تک وسیم کرنے میں کامیابی یا اسی انتا میں لدید نے وہ ایجاد کی جس نے تجارتی لین دین میں بہت الله القلاب بيدا كرديا - اور حقيقت مي اسى لِدَيه كے طفيل در مسكوك یورپ میں رائج ہوا ہے . بایل ، فنیقیہ اور مصرکے لوگ سونے جاندی کو قل کر بطور زر مبادلہ پہلے سے استعال کرتے تھے ادر ان دونوں وحالول . كى قيمت ميں ايك خاص تناسب معين تھا ليكن وصات كاتُلا ہوا ليكلا سکہ اسی دقت بن سکتا ہے حب کے اس پر سلطنت کی مہر تبت ہو اور اوس کی صحت وزن اور کھرے ہونے کی تصدیق ہوجائے - اورسی کام تما جے اول لدیہ میں انجام دیا گی جہاں سب سے تدیم ردیبہ فالبًا عیمیں نے ساقیں صدی کے اوائل میں سکوک کرایا- تھوڑے ہی دن بعد اس حبّت کی ملطہ اور ساموس نے تقلید کی اور کھروہی طریقہ دیگر بلادِ ایشیا میں رائج ہوگیا ۔ اس کے بعد اِجینا اور یوبید کے دو برے شہروں نے اپنے بال سکے کاآئین جاری کیا اور رفتہ اللہ عام یوانی ریاستوں سے وہ ابتدائی طراقیہ کہ موسی کی داس سے آبیت کا تین کرتے

تھے، ترک کردیا اور ان میں سے اکثر نے اپنے وارالفرب علی و قام کے ۔ یونان میں سونا بہت کیاب محا اور جزائر سیف نوس و تھاسوں کے سائے کے سوا اور کہیں نہ پایا جآنا تھا، لہذا یونانیوں نے جاندی کے سکتے بنائے تھے ۔ چوبکے سکتے کی ایجاد فاص اُس زانے میں ہوئی جب کہ اہل یونان کی تجارتی سر ٹرمی کا وسیع بیانے پر آفاز ہونے والا تھا اس لئے و ہ نہایت ہی مفید اور اہم نابت ہوئی کہ ایک طرف تو سکتے سے تجارتی لین دین میں بڑی سہولت پیدا سوگئی اور دوسرے اس کی بولت سائے می میں دین میں بڑی سہولت پیدا سوگئی اور دوسرے اس کی بولت سائے صع کرنا مکن ہوگیا ہ

### المصرس تجارت كااجراا وشهربيرنك بنا

کیک مصر کی نتح ، اسار بکرون ، شاہ انتور کا سب سے بڑا کارنامہ تمی د تخیناً سلالے من اسوقت یہ لک سبت سی مجولی تجولی سلالو

یں عکومت کیا کرتے ہے ہوگیا تھا اور ان کے بادشاہ، انتور کے باج گزار نکر کومت کیا کرتے تھے ایم تخیناً موالئہ قام میں انہی ملوک طوائف میں سے مصرصعید کے ایک بادشاہ بسامتی کوس والی سَمیْز نے، جو غالب لید کے دو دالِ شاہی سے تھا، اسورینی بال شاہِ انتور کے فلا غالب لید کے دو دالِ شاہی سے تھا، اسورینی بال شاہِ انتور کے فلا عکم مرشی بلند کیا اور آیونیہ وکاریہ کے اجیر سپاہیوں کی مدہ سے سانے ملک پر سائظ ہوگی بابسامتی کوس اور اس کے وارتوں نے فراعز مصر کی متعمیانہ حکمت علی کو ترک کیا اور مصر کے دروازے دنیا کی شاری شاہد سکونت کی متعمیانہ حکمت علی کو ترک کیا اور مصر کے دروازے دنیا کی شاریر سکونت کی افزار کرنے کی اجازت دی ج

چنانچ شہر سئیر سے قریب ہی دریا نیل کی مغربی یا کنوبی شاخ پر لمسید والوں لئے تجارتی کوشی بنائی اور اسی کے گرد ایب یونالی بستی بس گئی جو نوکر آتمیس ، یعنی ملک بحر کے نام سے موسوم ہوئی ۔ادر بہی نوآبادی تھی جو یونانی تاجروں کی مرجع عام بن گئی تھی ۔ آیادی میں لمسید ساموس ادر اجینا والوں کے الگ الگ محق ادر مسدر تھے گر باتی سب یونانیوں کا مشترکہ اصاط بلینیوں کہ بہاتا تھا ادر اس کے گرد موٹی این کی دیوار چنی ہوئی تھی اور اندر ۵۰ ہزار آدمیوں کی گنجائیں تھی آی اطط میں اُن کی مندی اور معابد بنے ہوے تھے ۔ گر واضح ہوکہ اہل اجینا کی سواے ، نوکر آتمیس کے تام یونانی متولی سوالی ایشیا کے رہنے والے عصو کے اور ایس کے تام یونانی متولی سوالی ایشیا کے د جنے والے عصو کے ایس اور ایس کے تام یونانی متولی سوالی ایشیا کے د جنے والے عصو کے ایس اور ایسیا کے د جنے والے عصو کی سواے ، نوکر آتمیس کے تام یونانی متولی سوالی ایشیا کے د جنے والے تھے ک

ہم ادپر اشارةً لكبہ كيكے بي كد نه صرف تاجروں كے واسط ملكه سيلے سپاہيوں كے واسط كي ملك مصرفمت آزمائى كا عدد ميدان تھا۔

بلای مصرکے شہر الجیمبل میں اُن اینانی سپامیوں کی یادگار موجود ہے جو خوشه کی ایک مهم می دستاف تا ۸۹ ق م ) نناه بسامتی کوس تانی کے ہمرکاب تھے ، ان میں سے بیض نے اپنے نام اسدر کے ديو ميكل تبول بر كرح و ي تصديد اور اس يادكار كا انها حقيرادراك کے ساتھ اتنا قدیم موا بی شاید اس کو زیادہ ویجے با دیتا ہے ہ یوانی تجارت کا مصرین اصلی ہوئے زیادہ عصد نگررا تھا کہ ان کا ایک نیا تہر مصرکے مغرب یں آباد ہوا کا امل میں جنریرہ بخوا بن باسم نزاع کی وج سے کچھ لوگ ترک وطن پر مجبور موسمے تے اسلام قام ) ان فائد بربادوں میں کربت کے جانبازوں کا ایک گروہ ادر الر بر سی اور انہوں نے سواحل بارکا کی جانب جیازہ س کے بادیان کھول دیئے۔ ان کی مشقل آبادی سمندر سے تقریباً آٹھ میل وگورا وو سفید بہاڑیوں برقائم ہول جہاں یانی کا ایک وافر جیسہ موجود تھا اور جہاں سے گرو کے میدان کی یاسانی کی جاسکتی تھی۔ تہر کا نام سیزے ریا سایرین ، تھا اور ساحل افراقی پر بہی ایک ایفانی نوآبادی تھی سے فلاح و اموری بائی م ال جزیرہ کی س تنهم سے اس سے سمام کا رہ نمائی کی نعی وہی ان کا بادشاہ بن گی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اللی نام ارستولمیس نعا نین اب اس نے باتوس کا نوالا لقب انتیار کی اور کئے ہیں کہ بیانی زبان میں اس کے منی مر بادشاہ "کے میں مر بینانی میں اس کے شابہ نفظ کا تفہوم "سکلانا" ہے اور اسی منا ير يه افعان منهور مواجه كر باتوس بولت س بطاياكرتا تعا ٠ باتوس کے بیٹے کا نام ارکسی لاس عقا - اور اس خاندان شاہی میں

یبی دو نام ہیں جن کے سلی ، ایک دوسرے کے بعد سیپرلنہ کے تخت یر شکن ہوتے رہے ہ

# ، يو البين طبقه عوام كول رقائلي

ارتقا کے حق میں بہت سے اہم نتائج پیدا کئے ، مضوعات کے وہطے مزدوروں کی خردرت تمی اور آزاد مزدوروں کی کانی تعداد میسر نہ آئی تمی مزدوروں کی خردرت تمی اور آزاد مزدوروں کی کانی تعداد میسر نہ آئی تمی بیس فلاموں سے یہ کام لینا نگریر تھا اور وہ کثرت سے تحریس و ایشیاے کو بیک اور سواحلِ افتین سے لائے جاتے تھے ۔ اس بردہ فروشی میں متقول نفع تھا اور خیوس والوں نے اُسے اپنا خاص پیشہ بالیا تھا۔گھر کے معمولی کارو بار میں غلاموں کا ہونا، جینے کہ ہومرکے رائے میں ہمیں نظر آتے ہیں اور جو عام طور پر اسیرانِ جنگ ہوتے رائے نے ، ایک بے خرر نوستور تھا جس سے کمی خطرناک نتائج بیدا نہ ہوتے کی ساقیں صدی میں جو باقاعدہ فلاموں کی بحرتی کا طریقہ جاری ہونا کسیا تھا ہ

افزدنی تجارت سے اوّل اوّل کوئٹِ شرفا کے اعلیٰ طبقول کے فائدہ اُٹھایا کیونکہ یہی خاندانی اُمرا سب سے بڑے بیوپاری تھے لیکن تجارت سے جو وولت انہوں نے حاصل کی اسی نے اُن کے سیاسی اقدار کا ناس کیا ۔ کیونکہ اوّل تو اُن کا اثر بہت کچہ اُن کی ذرعی الماک پر مبنی تھا اور حب صنعت و حرفت نے زراعت کے

مقابلے میں سر نکالا تو خواہ مخاہ زمین کی قدر و نمزات گھٹ گئی۔ دوسرے یہ کہ دوست کی دج سے مراتب کا ایک نیا معیار وجود میں آئیا۔ بینی امراکا عام سیلان یہ جونے لگا کہ ابنی امارت کو، نسب کی بجامے دولت پرامنی کیا جائے۔ اور جو بحد امارت انبی کے برطلان اس قسم کی امارت مرتبی ماصل کرسکتا ہے المہدا یہ تبدیلی قودوں کو ہمیشہ جمہوریت کی طرف کے جاتب کی طرف کے جاتب کی طرف کے جاتب کی طرف کے جاتب ہے جاتب کی طرف کے جاتب کی جاتب کی طرف کے جاتب کی جاتب کی حال کے جاتب کی حال کے جاتب کی حال کے جاتب ہے جاتب کی حال کے جاتب کی حال کی جاتب کی حال کے جاتب کی جاتب کی حال کے جاتب کی حال کے جاتب کی حال کی جاتب کی حال کی جاتب کی جاتب ہے جاتب کی حال کی جاتب کرتب کی جاتب کی جا

ادّل اول نقصان میں وہ آزاد باشدے رہے جن کے پاس بھی نہ تھا۔ اور اسی برنیّان حالی اور دِل برآتگی نے انہیں کا بل مساوات کے لئے جدد جہدر پر آبادہ کیا ۔ اور اکثر حالتوں میں ان کی جدد جہد بھی کامیاب ہوئی ۔ یونان کے اکتر حصّول میں ساتویں عمدی دقم ا کے نصف آخر میں سب سے قابل کھانل داقعات اسی قسم کی کھشیں ہیں جو آبادی کے مختلف طبقول میں ہورٹی جمیں اور خود امراے خاندانی میں بہتر اور زیرک افراد کو نظر آئے ایکا تما کہ دیجر ابل وطن کو مراحات میں بہتر اور زیرک افراد کو نظر آئے ایکا تما کہ دیجر ابل وطن کو مراحات کی ترقی اور اب نظری میں شرکے بائیا ضروری ہے کہ بھر صنعت و حرفت کی ترقی اور اب نظریک بنانا ضروری ہے کہ بھر صنعت و حرفت کی ترقی اور اب نظریک کو تقویت بہنی مور برجہوری وہاں ایک نئی شہری آبادی بن رہی تھی جس سے یقینی طور برجہوری کی کششی کو تقویت بہنی ہو

اس بُر آشوب زمانے میں ارکی لوکوس باروی ایک بڑا طباع نشاع ہوا ہے ۔ اور یہ فول بالک برا ہے کے معمولی ووسوشت بوست کا بہلا یونانی شخص جس کی صورت ، قیامت کی وصند میں ہمیں نظر اسکتی ہے ، ارکی لوکوس ہے دوہ اوٹائی کے بیٹ سے ایک امیر

ا ب کا بیا تھا اور قسمت آزائی کرنے اُن جانباندں کے ساتھ مولیا تھا ج اطالیہ یں تہر سیریں بانے بکلے تھے ۔ لیکن حب اسے بجری سفر کا دہ ناگوار تجربہ عاصل ہواجس نے اُسے پوسیدن دیوتا کی "کڑدی نعمت" کے گیت اور" وطن تیرین" کے لئے جہاریوں کی مناجات گانی سکھائی، تو اُلًا بھرآیا ۔ گر بھر اہل باروس کے ساتھ جزیرہ تھا روس آباد کرنے گیا اور وہاں ان فرقہ بندی کے مجھگرموں میں کھنس گیا جن کی بدولت اس جزیر کے کئی کھوے ہوگئے تھے أ نفف انہار میں وہ كسوف شمسى ميں كى كينيت اس نے بیان کی ہے، اس نے ضرور تھاسوس کے زماز قیام میں مشاہدہ کیا ہوگا۔ اور یہ درابریل سن اللہ ملے کا واقعہ ہے اور تھاسوس میں اسکے زماز یام کا بتہ وینے کے علاوہ قدیم تانی بینان کے متعلق بہلی تقینی اور میک ایج ہے جو میں دستیاب ہوئی ہے ؛ ارکی لوکوس مدعی ہے کہ وہ تخالے جنگ کا خادم اور ملکاتِ ربانی کے نفیس علیات سے بہرہ مند ہے کیکن ایک موقع پر حب اہل حزررہ کی ساحلِ مقابل کے تھوس والوں سے جنگ موئی تو جارا شاعر ڈوسال جھوڑ کر میدان سے بھاگ کیلا تھا۔ گر کہنے لگا للجهد مضايق نبي - مجه وسي جي اجي دوسري وصال دستياب مومائلي " اركي توكوس ، ذات كامينًا ، ممّاج و بريشان دورگار اور مصائب كي وجه سے ایک دہل جلا نتاعر تھا جس نے ان خدبات کا اپنی نظموں میں ول مکولکر اظہار کیا ہے اور اپنے رشمنوں کے خلاف خوب زہر اگلا ہے۔ چنانچہای وتمنول میں ایک لیکا تبیس باروسی ہے جس نے ارکی لوکوس کو اپنی بیلی نواولی کے دینے سے انکار کردیا تھا ہ

عله موزر مینی نمنہ وشور کی وہی ویش اجن کو قدیم ہونان میں دیویاں بناکے بوجتے تھے ؟ مست جم -

### باب سوم

# أبيارته كافروغ فيرفأ كازوال يحومت

### ا-اسپارٹه اوراس کی نظام حکومت

ور اور اور اور المرابی المراب

یں انہیں کمکی حقوق حاصل نہ تھے اور حبگی خدست اور بادشاہی رمیوں کی کاشت کرنے کا باران کی گردنوں پر تھا ؛

114

الی اسپارٹ کی تدامت کیسندی ہمینہ سے مشہور تھی - اور اسی كا سبب كريم ان كے نظام حكمت س بين بين يادگاريں اس وض قدیم کی و کیتے ہیں جو ہو آمر کے زمانے میں رائج ہوگی - ان س سب سے زیادہ قابل تحاظ یادگار بادشاہی کا آمین ہے کہ اسیارا میں اب تک ، براے نام نتیضی بادشا ہوں کی حکومت ہاتی تھی ابل اسیارا کی طبیت میں یہ تدامت لیسندی اس تدرسمائی ہوئی تھی کہ انہیں بڑا کھر اس بات کا رہا تھا کہ زمانہ تاریخی میں اُن کے نظام حکومت کی جو صورت بن محمیٰ تھی اسے جس طرح ہو رہی باور کریں كرببت زانے سے وہ ايسا مي جلا آتا ہے اور اس ميں سربوكوئى تفاوت نہیں ہواہے ؛ مالا تحد اس میں کھے سنب نہیں ہوسکتا کہ اکثر دیگر ریاستوں کی مثل ریاست اسارٹہ ہمی بادشاہی کے بعد مکوست شرفا کی منزل سے گذری تھی اور اس کے نظام حکومت کی آخری صورت شرفا اورجبور کی کشکش کا بیعب تھی ۔ البتہ یہ خاص بات الاتی ور ان سب تبدیلیول می وال مورد فی بادشاست سلاست ربی تھی 🛊

بہرطال ، اسپارٹ کی ملکی گل کے چار بڑنرے تھے نہ بادنتاہ بجلی نمزفا مجلی مخلی عوام اور وہ عال جو اِنور کہلاتے تھے - ان میں سے پہلے تین ، قدیم ادر تمام نسل اونانی کی ریاستوں میں منترک ہیں - مگریہ جوتھی مجات بعد میں شامل ہوئی اور اسپارٹہ سے محضوص تھی +

ہو کے آخری عہد میں ہم افتیاراتِ شاہی کی مد بندی ہوتے وکھے کے ہیں جس کے بعد خور یہ بادشاہی نابود موجاتی تھی اگرج معفی مالتوں میں ، اُس کے آبار شاید ایسے عال کی صورت میں ، صبے کہ التحضير كي ورياكن بادشاه" تحد، باتى ره جاتے تھے ، البتہ جيد مقامات یر بادشاہی کا آئین برقرار تھا اور انہی میں اسپارٹ شال ہے۔ گر یمال بادشای اختیارات کی دو گونه حد نبدی موکشی تھی - یعنی نه صرف سلطنت کے دیگر آئین و توانین کی دجہ سے ملک وقت واحد میں وو دد بادنتاہ مونے کے سبب سے بھی بادنتاہی اختیارات محدد موکھے تھے کیونکہ انسان کی یاد میں اسپارٹ پر ہمیشہ سے دو بادشاہ محومت كرق تحد ، اور عالحده على و التبيى اور يورى نبي خاندانول مين بادنتا بت باب کے بدیدے کو پنچ جاتی تھی ؛ باتی اُن نمہی اجگی اور عدالتی اختیارات میں سے ، جو پہلے انہیں اور تام یونانی بادشاہو كو ماصل تھے ، بيض اختيارات شابان اسارت سے جِمن كئے تھے اور بعض ایمی کک أن کے پاس تھے - مثلًا فاص فاص نہمی مناصب اُن سے مضوص تھے۔ تہرکی جانب سے مرجینے آیالو داوا کے نام پر فوجی مہات اور الرائیول سے قبل تمام واجب الاحرام قرانیول کی دہی انجام دہی کرتے تھے۔ گویا دہ بھی قوم کے ندمی پیٹوا ہوتے تھے ۔ اگرچ یہ منصب صرف اپنی سے مخصوص زراع تھا ج

ان بادشاہوں کا ایک حق افوجوں کی سبہ سالاری کرنا تھا۔اس بات کی تحریری شہادت موجود ہے کہ اوّل اوّل انہیں جس ملک سے چا ہیں جنگ کرنے کا اختیار حاصل تھا اور اگر صر زانہ تاریخی بابسوم

یں جنگ وصلح کا فیصلہ بادشاہوں کی بجائے جہور کرنے گئے تھے۔

ہ میدان جنگ میں آنہیں کا راج تھا اور لوگوں کی مرگ ذریت

باکل ان کے اختیار میں ہوتی اور سو آدمیوں کی ایک فوج خاصہ

ان کے پاس رہتی تھی ہے گریہ ظامر ہے کہ اسپارٹہ میں بوقت واحد

ود بادشا ہوں کا آئین کسی نے کسی حدیک ان کے ہمدگیر اختیارات

کو ضرور محدود و منقسم کردتیا ہوگا ۔ بھر بانچویں صدی تن م سے کچھہی

پہلے یہ بات تا فوٹا طے کردی گئی تھی کہ زمانہ خبگ میں صرف ایک

بادشاہ جسے ہر موقع پر جمہور ہی منتخب کریں اسسبہ سالار کے خوائش

بادشاہ جسے ہر موقع پر جمہور ہی منتخب کریں اسسبہ سالار کے خوائش

انجام دسے اور وہی قوم کے سامنے انتظامات جنگ کا ذورہ دار و

اس طح گو بادشاہ بھی کہ دین کے مقدا اور فوج کے سب سالار تھے، نیکن مقدات کے فیصل کرنے کا منصب اب بشکل اُن سے منسوب کیا جاسکتا ہے ۔ کیوبکہ صرف ضاص ضاص معاطات میں انہیں عدائتی یا قافرنی اختیارات عاصل تھے، ورنہ عہد ہتوم کے بادشاہ اُگامئن کی مثل ، احکام ناطق صاور کرنے کا حق ان کے باتھ سے نکل جکا تھا پادشاہوں کی اراضی جس سے وہ ماگزاری وصول کرتے تھے ، پری آوٹیکی لوگوں کے سوانے ( یا علاقے ) میں ہوتی تھیں اس کے بلادہ قوم کی قربانیوں میں بھی ان کا ضاص حسد مقرر تھا ۔ اس قسم علادہ قوم کی قربانیوں میں بھی ان کا ضاص حسد مقرر تھا ۔ اس قسم کے موقوں پر وہ رہوم کی یادشا ہوں کی شل ) صدر پر بھاے جاتے ہوں اور قربانی کی کھا لیں بھی انہی کو دی جاتی تھیں ہور وہ درخ

کے اعتبار سے ، بادشاہی ، باپ کے بعد بیٹے کو پہنچتی تھی اور لاولد مونے کی صورت میں سب سے تربی رشتہ دار نرمینہ کو - اور بادشاہ كا بيا صغير موتو بمي ايها رفت وأر أس كا دلى موتا تحاد سومر کی نظموں میں ہم مر زرگان قوم کا حال پڑھ چکے ہیں کہ وہ مقدمات کے پنج اور بادشاہ کے متیر ہوتے تھے ۔ انہی كى اسپارٹه ميں ايك باقاعدہ جماعت بن حتى تھى جس ميں بادشاہو سمیت تیں رکن ہوتے تھے ۔ بادشاہوں کو بحیشیت بادشاہی رکنیت کا حق حاصل تھا گر ہاتی ۲۸ ارکان کے واسطے یہ لازی نمرط تھی کہ أن كى عمر ما شه سال سے متجاوز مو ـ كويا "معلس بررگان" لفظاً و معنا بڑے بوڑھوں کی ایک جاعت ہوتی تھی اور اس کے رکن مرتے وم یک اپنے عہدے پر قائم رہتے تھے۔اس محبس کی کہنیت كو " مكو أي كا صلى المها جاتا تها اور حس كى نسبت طبئه عام يس جمهور کی عام آواز اور صداے احسنت بلند ہو، اسی کو اطلاقی اوصاف میں سب سے فائق مان لیا جاتا تھا ؛ یہ مجلس تمام معاملات کو مجلس عوام میں بیش ہونے سے پہلے مرتب کرتی تھی اور ایک مشورہ کار جاعت کی چینیت سے ، ملی معاملات میں اس کو بڑا دخل تھا۔الد جرائم کی تحقیقات میں وہ عدالت کے فرائفن بھی انجام دیتی تھی، لکین گو ارکان کا انتخاب عوام کرتے تھے ، گر خور ارکان طبقہ عوام سے نہ ہوتے تھے بلکہ رکنیت کا حق شرفا کو حاصل تھا۔ اور اس طرح اسپارٹہ کے نظام حکومت میں حکومت منرفی کا عفر موجودا البنه اسپارله کا مرنتی ساله فهری ابلاً سینی مجلس عواهم کا

رکن ہوتا تھا، جس کے اجلاس، ماآنہ ہوا کرتے تھے دیے شبہ زمانہ قدیم میں یہ اجماع بادشاہوں کے ایماسے ہوتا ہوگا لیکن تاریخی زیاتے میں یہ اختیار آفروں دعال اے اتھ میں نتقل موگیا تھا۔ بجت مباحثے کا حق اس مجلس کو ایمی کک حاصل نہ تھا اوروہ صرف بارشا یا افوروں کی تجاویر شن کر بآواز ملند اپنی نتا ظامر کردیتی تمی اگر اس سنگاہے میں صاف طور پری نہ معلوم ہواک کثرت راے کدھر ہے تو الگ الگ رائیں لے لی جاتی تھیں و گروسیہ دینی عبس نررگان) ا فور اور دیگر عمّال کا انتخاب عوام ہی کی راے سے ہوتا تھا۔ کمے و جنگ اور معاملات خارجه کا فیصله اورمنصرب بادشای کی تنمازعه درانت کا تصفیہ وہی کرتے، تھے ، اور اس طرح اصولًا و کیکھٹے تو اسپارٹہ کا نظام حکومت جہوری تھا۔وہاں کا کوئی فرد ، علب عوام سے فاج نه تما ، اورجبور مي كا منتاء اس مجلس مين قول ميسل كا عكم ركمتا تما - ایک تدیم ضابطے میں بھی مروم ہے کہ مد اختیار دفیصلہ جمہورکا حق ہوگا " گر اسی کے ساتھ یہی ضابطہ ور بزرگوں اور غال" کویہ انتا تفویض کرا ہے کہ اگر مجمور کے کمی فصلے میں کمجی مو تو روہ ساتھ چھوردیں " جس سے جمہور کی وہ ظاہری فضیلت و برتری بانی نہیں رمتی د معلوم سوا ہے کہ جب کے انتظامی حکام می مجلس عوام کے باضابطه منتشر مونے سے پہلے اقرار و اعلان نکری جمہور کی منتاء قانون كا حكم نه ركمتى تهى - اور أكر بردگان قوم ، عوام كى كثرت راے سے متَّفَّق أنه ہوتے تو وہ جلسے كى كارردائى كا اعلان ہى ندكرتے تھے اور بادشاہ یا افوروں کے باضابط علیے کوختم کرنے ہے پہلے، خود اسکا

چھور دیتے ،، جس سے جلسہ نتشر اور اس کی کارروائی کالعم موماتی تھی اسپارٹہ کے پانچ افرادل کی جاعت وہاں کے نظام حکومت سے مضوص تمی - یا تحقیق نہیں کہ ایس کی ابتدا کب موٹی اگرچہ لوگوں کا گان تفاکہ اس کی بنیاد آٹھویں صدی اقدم اسکے نفف اول میں بڑی تاہم افردں نے جوعظیم سیاسی قوت حاصل کرلی تھی ومکی ع ساتویں صدی سے پہلے انہیں نہ مل سکتی تھی ۔ اور یہ توت انہیں ضرور اُس کٹکش کے طفیل ملی ہوگی جس میں ایک طرف خاندانی اُمرا تھے جو إہ شاہوں کے ساتھ ملکر حکومت كريتے تھے اور دوسرى طرف عوام اجن كا حكومت من كوفئ حقه نه تها - اس نزاع مي بادشاه شرفاکے طرف دار تھے اور افوروں نے عوام کی وکالت کی تمی اس کی شہادت اُن معاہدوں سے متی ہے جن کی سرجینے بادشاہ اور افوروں کے درمیان تجدید ہوتی رہی تھی - بینی بادشاہ قسم کھا یا تھاکہ فرایس شامی کی انجام دہی میں وہ توانینِ سلطنت کا یا بند رہیگا۔ اور افورقسم کھاتے کہ جب تک ہادشاہ اپنے قول کا پابند ہے وہ بادشامی و تقت و اختیارات میس کوئی کمی نه آنے و بنگے - اسی رہم کی تم من ہمیں سلطنت اور جمہور کی ایک شدید نزاع کا نتان ملاہے اور بوبداء افور کا جمہور سے خاص تعلق اسی بات سے طاہر سے کہ اس عہدے کے لئے اسپارٹ کا ہر شہری منتخب ہوسکتا تھا۔ اور یہ انتخاب بھی قریب قریب ایک طرح کی قرمہ اندازی ہوتا تھا ، اور ، تقولی سال کے شروع سے اپنے عہدے کا جائزہ لیتے تھے اور یونکہ انہیں جہوری حوق کی نگہانی کے واسطے مقرر و منتخب

کی جاتا تھا اس کے اُن کا بڑا فرض یہ تھا کہ بادشاہوں کے طرع کل سے ہوشیار رہی۔اس بخوض کے لئے جنگی جہات میں ہمیشہ دو اور بادشاہ کے ساتھ رہتے تھے اور اس بات کے مجاز تھے کہ بادشاہ سے باز پرس کرنے کے لئے اسے اپنے سامنے طلب کریں ؛ اُن عدالتی افتیالات میں مجی ، جو بادشاہوں سے لے لیے گئے تھے ، بیض افوروں کے باتھ میں نیلے گئے اور بیض مجلی بزرگان کو ننقل ہو گئے تھے ۔ لیکن مجلس ، جبیا کہ ہم لکھ میکے ہیں صرف فوجلاری مقدمات کی مجاعت کی تھیات کرستی تھی ورز ولوائی کی عدالت میں فوجلاری مقدمات کی مجاعت تھی اور بری اڈیکی لوگوں کے معاملات میں فوجلاری مقدمات کی مجاعت ساعت کرتے تھے ۔ افوروں کا ایک اور فرض یہ تھا کہ ریاست ساعت کرتے تھے ۔ افوروں کا ایک اور فرض یہ تھا کہ ریاست امیارٹ میں نظم اور ضوابط و شعائر کو قائم رکمیں اور لینے عہدہ کا کا کیات میں لیتے ہی وہ اہل شہر کے نام ایک اعلان جاری کرتے تھے باتھ میں لیتے ہی وہ اہل شہر کے نام ایک اعلان عادی کرتے تھے کہ وہ میں گئی بیس مُنڈوائیں اور وانین کے بابند رہیں ؟

#### ٢- اسيارا كانتقط مسنيدير

بسنیہ کی فتح اسپارٹہ کے عہد فروغ کی پہلی درسب سے اہم منل تھی ۔ داضع ہوکہ جزیرہ نام بلینس کے جنوبی حصے کو کوہ لے گوس نے دو حصوں میں تعلیم کردیا ہے اور اس میں سے مشرقی حصے کے بھی کوہ بازئن کے جج میں آجائے سے دو قطعے ہوگئے ہیں اسپنی بیری کوہ بازئن سے لیکر سامل کہ بوروٹاس ندی کی وادی اور دو مرسے پائن سے لیکر سامل کی کانگستاتی قطعہ ۔ لیکن کوہ لئے گڑوس کا مغربی حصتہ نبتاً زیادہ کانگستاتی قطعہ ۔ لیکن کوہ لئے گڑوس کا مغربی حصتہ نبتاً زیادہ

زرخیر ب اور اس کی زمین مجی اس قدر شکستانی نہیں اور قدر کے ای تحویم کے آب و ہوا مجی اُسے زیادہ ستدل عنایت کی ہے - ای تحویم کی بند بیان اسی حصے کا قدرتی قلعہ تھی •

اسپارٹ کی میبند سے پہلی جنگ کے مقلق ، عن کا زمانہ اسٹویں صدی ، ق م ) کو ترار دیا بڑیگا ، ہیں کوئی اینی بات سلوم نہیں ہے بجر اس کے کہ اسپارٹہ کے اس بادشاہ کا جن کے ماتحت یہ جبر اس کے کہ اسپارٹہ کے اس بادشاہ کا جن کے ماتحت یہ جبر اس کے کہ اسپارٹہ کے اس مقاریزیہ کہ ای تحومہ کے ماتحت یہ جبر اس حبال کا فیملہ کردیا اور مشرتی علاقہ المل اسپارٹہ کے قامنے میں عمل محا

بونکہ ار رہ والوں کا مقصد یہ تھا کہ اپنے ہم وطنوں کے واسط اور قطعارت رہ ن بڑھالیں اس سے انہوں نے اکثر مفتوحین کو ہوت رہیدواٹ الین رعیت یا فلام بنالیا اور کئی سنل بک وہ بھی اس ذکت کو فاہوشی کے ساتھ برداشت کئے گئے ۔ لبن اُس دقت مبد کر فتین اس طرف سے مطنن ہوگئے تھے ، وہاں بناوت کی حب کہ فتین اس طرف سے مطنن ہوگئے تھے ، وہاں بناوت کی سازش سوئی۔ ۱ افیر ساتویں صدی ق م) باغیوں کو ارکیدیہ اور بیاتیس کی ہما یہ ریاستوں سے مدد ملی اور بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا موار بی استومنیس حبیا قابل و برجش اور سینیہ کے ایک ت کی فائدان کا آدی تھا ۔ اقل اقل یہ بناوت کامیاب ہوئی ابارٹہ والی بر بری بنی اور اُن کے جوانوں کو نگست کا داغ کھا نا بڑا۔ مفتوحین کی جوصلے بڑھ گئے اور اسپارٹہ کو اس علاقے کے وابس طنے سے باوسی ہوگئی ۔ لیکن اس طال میں اُن کی سردادی کے لئے ایک شام

الله كفرا ہوا - اور منقول ہے كہ اس ككرك تيرتوس نے اپنے موطنول میں وہ جنگی جوش محرا کہ الزائی کا یانسہ لیٹ گیا اور اسیار انے نقصانا اور ولت کی تلافی کرفے لگا۔ شہنائی کی آواز پر اس شاعر کے "رشمو رہو" کے گیت گاتے ہوئے اسارٹ کے شمشرندن میلان جنگ میں نکلتے تھے اور جب نتام ہوتی تو کھانے کے بعد اسی کے پروش مرشے یڑاو یں بیٹے کڑکائے جاتے تھے ۔ لیکن خود اس کا بیان ہے کہ اس کی جنگی تدبیراس کی رشاعری سے کھم کارگر نہ تھی اور تھوڑے ہی ون ابعد ابل مِسنِيه كو برمي طمائي كى جُلُّ مِن شكست ہوتى اوروه نیدک ندی کے کیارے اپنے نمالی قلع ایرا میں سط آے، جے مِسِنید کی دوسری جنگ میں وہی مرتب حاصل ہے جو بہلی جنگ میں التخصومه کو تھا، افسانول یں بیان کیا گیا ہے کہ آخریہ قلعہ ہی گیارہ سال کے محاصرے کے بعد، تنیر ہوگیا -محصورین کی روح موال ارستومنیس تما اور اسی کا عجیب عجیب طور سے بھے کے کرنکلنا ایک ولول الجيخ واستان كا موضوع ہے - مثلًا ايك مرتب اپنے بجاس اسر ہوطنوں کے ساتھ وہ مجی ایک گہرے فار میں بھینک دیا گیا تھا! اور زندگی سے بالکل مایوس ہوگیا تھا۔ اس کے ساتھی بھی سب ہلاک ہوگئے لین ارستومنیس کو ایک لومڑی کے کموج پر چلتے چلتے آخر کار اس بہاڑی قید فانے کا ایک راستہ مگیا اور وہ دوسرے ہی دن ایرا آبہنیا۔ محر اسارٹہ والوں نے جب ایانک بلا کرکے اس قلعے کو فتح کیا تو اِس وقت بھی ارستومیس زخم کھا کے اُن کے ہاتھ سے کل گیا اور الکسیدیہ بینج کی .

لک یں جو مینوی بائندے ہاتی رہ گئے تھے وہ بچر غلام بنائے گئے یکن ساملی بستیاں اور نیز دو جار اندرونی علاقے والے اب بھی پری ادیکی جبکہ آزاد اور اپنی زمینوں پر فایض رہے 4



اس زانے میں ہونان کی ووسری ریاستوں کی طیح اسپارٹہ بمی المدہ فی مطاب اس زانے میں ہونان کی ووسری ریاستوں کی طیح اسپارٹہ بمی اداخی ملفتنار میں بہتلا ہوا ۔ گر سِنیہ کا پُورا علاقہ فیج ہونے سے تقبیم اداخی کا سٹنہ ایک مدیک مل ہوگیا تھا دوسرے کوئی سٹنہ نہیں کر بی زاید آبادی کی سہولت معاش کے واسط اس زانے میں شہر آلاس دبنی اطالیہ ) کی بنیاد رکمی گئی تھی ہ

جنگ سنید کا جو مال تیرتوس نے لکفا ہے اس سے معلق ہوتا ہے کہ طریق جنگ یں ایک بڑی تبدیی پیدا ہوگئی تھی جس نے ہی وقت سے طبقہ اعلیٰ کے اثر و اقتدار کو میٹادیا تھا۔کیونکہ یہ لڑائی زرہ پوش ، اور بیادہ نیزہ برداروں نے جبتی تھی جو گنبان صفیں باندم کر برُ سے اور فریق مقابل پر مکر علہ کرتے تھے ، یونانیوں کو یہ بہت ہیں گیا تھا کہ ایسے پیاوے جنین وہ'و مُہب کبیت ''کہتے تے ، سوار فوج سے بہتر ادر زیادہ کارآمد ہوتے ہیں الیکن اُن کی اُسلی قدر سب سے اقل اسپارٹ میں پہانی گئی اور دین کی فوجی ترتیب میں انہیں جرو اظم بنایا گیا تھا۔ اس تبدیلی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب شہر کا لڑائی کے وقت اُمرا پر انحصار نہ رہا ملکہ تمام باشندوں ہر ہوگیا ؛ یاد رکمنا چاہیے کہ فن حرب میں یہ انقلاب حرف اسی وقت مکن ہوا جبکہ عام ضعی ترقق کے ساتھ ساتھ یونان میں وسات کی چیزیں بھی اجمی اسیار ہونے لگیں اور اب ہر نوش حال نتہری کے الح گویا راہ نکل آئی کہ جاہے تو سرسے باوں یک زرہ کبتر بین کرمیلان جنگ میں جائے أبس يہ تبديلي عين مساوات وجمہوريت پيدا كرنوالي عله چنانجد دمعات كا جار آئينه ، دانوبند اور بايكر استعال كيا جاً، تما - اور زمان شجاعت كي بقط وضال كي كال بيرموج بوكني حتى ا

تھی کیونکہ اس نے اُمرا ادر معولی فہراوں کو میدان جنگ میں باکل ہمرتبہ نبادیا تھا ،

#### ٣- اسبارله اوراس كالميرج قوانبن كاارتفاء

جس وقت اسپارٹ پوری طرح تائج کی روشنی میں آتا ہے تو اُس وقت ہم اُسے ایسے سخت قوانین کے ماشخت باتے ہیں جن کی ہمد گیری سے آدمی کی زندگی کا کوئی حصّہ بچا ہوا نہیں ہے اور جو پیدائیں سے لیکر موت تک اس کے تمام افعال پر مادی ہیں نیز یہ کہ ہر شئے پر فن حبّ سلط ہے اور حکومت کا ہلی مقصد یہ ہے کہ این رہا یا کو سرووش اور حبّار سپاہی نبادے ہ

اسپارٹ کی کُل آبادی ایک جنگی برادری بن گئی تنی اور وہال کا مہر شہری خدست وہ فاطر خواہ انجام دے سکے ، خردرت تھی کہ وہ ابنی اور ابل و عیال کی معاش کی طرف سے یہ کھر ہو۔ امرا کے پاس ابنی ابنی فاندانی جا گدادیں ہوتی تعیں ۔ کین ہمپارٹ کی آبادی شاہلات کی زمین پر قابض تھی جس کے بہت سے قطعات آبادی شاہلات کی زمین پر قابض تھی جس کے بہت سے قطعات کردیے گئے تھے اور ہر شہری ایک قطع کا مالک ہوتا جو باب سے مینے کو تر کے میں بہنج جاتا لیکن اس کی بیتے یا تشیم نہ ہوسکتی تھی اس طرح کسی شہری کے تنگرست ہونے کا کوئی اختال نہ تھا کی کھی وہ لیک تنگرست ہونے کا کوئی اختال نہ تھا کی کھی بنتی اس طرح کسی شہری کے تنگرست ہونے کا کوئی اختال نہ تھا کی کھی بنتی اس کی بیتے عالی نہ تھا کی کھی بنتی نہری کا خرور مالک ہوتا تھا۔ ملک کے آئی باشتہ دہ لیک قطوع زمین کا خرور مالک ہوتا تھا۔ ملک کے آئی باشتہ بندیں کیکہونی قوم نے بے وخل اور اپنی غلام رعیت بنا دیا تھا)

اب ان فتحند الكول مح لئے زمین كاشت كرتے تھے اور الكب رمين كاحق تفاكه وه این كانشكار سه ستر مدینی گیهول این واسط اور باره مدینی اینی بیوی ک واسط ، اور شراب و نواک کی ایک مقرره مقدا سالانہ وصول کریا۔ اِس کے سوا زمین میں جو کچھ بیداوار ہو وہ بلوت دہیاؤت ) لینی بوسے والی رعبت کا مال تھی اگرچ بلوتوں سے قیدول كى طيع مروقت سر بر كظرے روكر كام نه ليا جاتا تھا۔ بكله أبين واتى املاک پیدا کرلینے کی آزادی تھی بایں بہہ معلوم موتاہے کہ اُن کی طا بہت خراب تھی۔ کم سے محم وہ نہایت بزار وسنگدل ضرور تے اور موقع لمنے یو، بغاوت عملے لئے ہمیشہ تیار رہتے تھے ؛ لوگول کو اس طی رعیّت بناکے رکھنے کا طریقہ اوّل ہی سے مخدوش تھا لیکن منب کی فتح کے بعد سے وہ اور مبی خطرناک بن گیا تھا اور اسیارٹ کے لوگ جو برار حبَّلی تیاریوں میں مصروف رہتے تھے اس کی بھی وجہ ایک عد تک انبی لوگول کا خطره تھا جندیں وہ ماراتسیں سمجتے تھے۔ اسی خطرے کے تدارک کی غرض سے وو کرپ بنیہ" یا خفیہ پاسانوں كي عاعت ١ أرج اس كے قيام كا شيك زمانه معلوم نہيں) قايم کی حمی میں اسپارٹ کے نوجوان شہری دانمل ہوتے تھے اور انہیں یہ اختیار دے کر دیبات میں جیجدیا جاتا تھاکہ جو، بلوت انہیں مشتبہ معلوم ہو آے قتل کرڈالیں ۔ اس تدبیرے یہ نوجان بغیر وسواس و بلا خونِ گناہ مخدوش ہوتوں کی جان لے سکتے تھے کے لیکن ان ساری احتیاطول کے باوجود على - ايك تديم يوناني ذرن جو إمار ايك من سے كچمز إده بوتا تعامترجم

و إلى بار بار خطرناك الموے اور فعاد مواكئے و

بہر مال حسولِ معاش کی خرورت سے اس طرح بے فکر ہوکر ال اسبارتہ قوم یا سلطنت کی خدرت کے لئے وقف ہوگئے تھے اور سلطنت کا مقصد یہ تما کہ لوگ فن جنگ میں بہارت تامتہ بيدا كرس . چنانچه شهر اساراته ايك بهت برا جنگي مرسه تما من میں تعلیم، نادی ، اور معاشرت کی تمام جزئیات کے ضابط بندھ موے تھے تاکہ بہر سے بہر فوج تیار رکھی جائے۔ شہر کا ہر یا شندہ سیا ہی ہوتا تھا اور سیالیں کے وفت سے فوجی ضوابط كى يابندى شروع موجاتى تقى - حب بخير بيدا بوتا تو بيلي برركان قبیلہ کے روبرو بیش کیا جاتا۔ اور اگروہ اسے نا تندرست یا کمزور جانجة تو أے كوو تے كتوس كى سندان وصلانوں بروالديا جايا تماک الک ہوجاے۔ سات بس کی عمر کو پینے ہی مراکا ایک سرکاری افسر کی گرانی میں دے دیا جاتا تھا اور اس کی تعلیم اول ے آخریک صرف اس مقصد پرمبنی ہوتی تھی کہ وہ ' جھیلنے کا عادی ہوجائے ۔ اُسے نہایت سخت ضوابط کی یابنگ سیکمائی جاتی اوراس کے ول میں قوم کی محبت جاگزین کردی جاتی تھی ؛ لڑکوں کو بیس برس کی عمر تک فوج سے نوتے پرایک وسيع مدرسے ميں قواعدِ حبَّاك نمي سَكُماني جاتي تھي ۽

عمر کے بیں برس بورے کرنے کے بعد امپارٹہ کا بانتندہ فوج میں داخل ہوتا اور اُسے نتادی کی اجازت دی جاتی تھی گر امبی تک وہ رم گرمتی " نہیں ہوسکتا تھا بلکہ اُسے اپنے

ساتھیوں میں مکرور بارکول" میں رہا پڑتا تھا اور ابنی بیوی کے یاس وه صرف چوری چینے آسکتا تھا۔ البتہ تیں برس کی عمر میں اپنی تعلیم پوری کرنے کے بعد وہ پورا '' آدمی'' بن جاتا اور تمام حقوقِ شہری حاصل کرلیتا تھا۔ ایسے شہری اسبارٹہ میں ہمویو لینی برابر والے ، کہلاتے تھے ۔ اور سیاکن توس بازار میں ملکر رہتے اور خیوں میں کھانا کھاتے تھے۔ نیمے کے ہر شریک کولیے قطعة زمن كي بيداوار سے ركب بنيرا شراب اور انجير كي ايك مقرة مقدار ہر جہنیے لانی بڑتی تھی ۔ اور مر خیے کے بانڈی وال سینی شرکاے طعام کا میدانِ حبّاک میں منترکہ خیمہ ہوتا تھا۔ بادشاہ كى في خاصه كے لئے أسارتى نوجانوں ميں سے تين سو" شه سوار جِن لَنْ جَاتِ تِن مُ و أُول اول جيسا كه أن كے نام سے ظاہر ہے ، وہ گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے گر بعد میں وہ بھی بیادہ لڑنے گئے تھے ؛ اور نیم مستح بیدل فیج کی مجرتی یری اڈیکی اور بلوتوں سے کی جاتی تھی یا

غرض اسبارڈ کی بتی ایک فرجی جِعاد نی تھی حس میں مرتفض کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ بوری ہہارت وطاقت کے ساتھ میر ساعت اپنے شہر کے لئے لڑنے پر تیار رہے۔ تام توانین کی غایت ، اور معاشرت کے سارے نظام کا ملی مرتبا کی عالیت ، اور معاشرت کے سارے نظام کا ملی مرتبا کی عالیت ، اور معاشرت کے سارے نظام کا ملی مرتبا کی عالیت ، اور معاشرت کے سارے نظام کا ملی مرتبا کی اور اسبارٹ کی سادگی عنی ور اسبارٹ کی سادگی خریب مندب فرد کا دجود، قوم کے وجود میں جندب فرب المثل ہوگئی تھی۔ ہر فرد کا دجود، قوم کے وجود میں جندب

ہوگیا تھا یمی کی ذاتی یا انفرادی زندگی نہ تھی ۔ ملکہ کسی کو ایسے ذاتی جمگروں کے سجھنے سلجھانے کی ضورت ہی نہ تھی جو آدی کے دم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ۔ اہل خور و فکر یا قیاس دورانے والوں کا اسبارٹ میں کچھ کام نہ تھا وہان آدمی کا فرضِ واحد اور زندگی کا سبارٹ میں کچھ کام نہ تھا وہان آدمی کا فرضِ واحد اور زندگی کا سب سے بڑا نصب العین ہی تھا کہ قوانین نتہرکے مطابق کا سب سے بڑا نصب العین ہی تھا کہ قوانین نتہرکے مطابق میں کیا جائے ہ

ان شدید قیود کا لازمی نتیجه یه مونا تها که جول جول زمانه گزرتا جائے لوگوں کی اِس قانون بیتی میں فرق آسے اور بعض اشد ضواط کی بابندی نہ کرنے پر باہم جیٹم پوشی سے کام لیا جانے لکے اور وہ رفتہ رفتہ متروک ہوجائیں اسلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت یلے سے جایز ہوگیا تھا کہ اپنے اسلی قطع زمین کے علادہ اگر کوئی شہری جا ہے تو اور زمین کی عاصل کرلے - اور چونک ایسی زمین مقرره قطعات کی بنی نا قابی انتقال نه بروتی تھی بلکه اُس كى بيع وتقتيم حاير تمى البندا أن من مساواتِ دولت كالممينه قائم ربهنا محال تحا - خياني وه "مساوات برادرانه" د كميونزم ) حب كالمخيف اُوپر ذکر کیا ، حققت می سطی چیز تھی ۔ اس میں شاک نہیں کہ سونے جاندی کی صورت میں مال کا جمع کرنا اہل اسپارٹہ کے نے فانوناً اور به تاكيد منوع قرار ديا كيا تها ليكن اس كے موافذے سے بینے کی بھی لوگ اول اول یا تدبیر کرتے کہ وطن سے باہر اپنا روپیہ مندروں میں امانت رکھوادیتے تے۔ اور موتے ہوتے آخر میں یہ قانون مض" درکتاب" رہ گیا تھا ۔ تتی کہ اسارالہ کے

لوگ حرص وطع کے معالمے میں سارے یونان میں انگشت کا موگئے تھے ہ

اس میں کھید کلام نہیں کہ اسپارٹہ کا یہ نظام تربیت درجہ برجه پاید تکیل کو پہنچا تھا۔ سکن اس کی پوری نباوط میں ایسا نطیف تناسب اور مورونیت بائی جاتی ہے کہ اگر کوئی اُسے تنخص وامد كا نتيجه كور سمع تو كيد تعبب نهيل و خياني تموري دن کیلے تک الیا ہی سمجہا جاتا تھا ، کمکہ مبض کا تو اب مجی ہو عقیدہ ہے ۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ اسپارٹہ کے تمام سرفتے اور قائن نویں صدی دق م اکے آغاز میں لگریس امی ایک شخص نے بنایا اور جاری کئے تھے ، لیکن اس امم کے کسی مقتن کا وجود ملنے کے لئے جو دلیلیں وی گئی ہیں۔ وہ بہت ضعف ہی۔ میرودور كا بيان ہے كه اسيارات والے لكرگس كو افتي ايك قديم بادتنا، کا آالیق یا ولی بھاتے تھے اور دعوی کرتے تھے کہ اُس نے یہ توانین کریت سے لاکر انبارٹریس ماری کے ایکن اس مورخ کے معاصرین کے احضول نے لکرس کا محر ہی حصورویا سے متصاد بیانات ظاہر کرتے ہیں کہ مذکورہ بالا قول تھی منجلہ اور قیاسات کے ، ایک قیاسی بات تمی اور اسے مسلمہ روانیت ک درجه کمبی حاصل نه موا تھا ہ

یہ قیاس قدرتی طور پر یوں پیدا ہُوا کہ جزیرہ کریت میں جو نبد ارضی کی بدولت تاریخ یونان کے سلسلۂ واقعات سے دور مٹن بنل کے لوگ آباد تھے اور اُن میں کا

بہت کچھ اسی قسم کے توانین و نظام معاشرت کا رواج تھا یہنی ان کی آبادی ہیں بھی ایک گردہ سپاہیوں کا تھا اور آیک رئیت یہ فلام کما نوں کا ۔ اسپارٹہ کے افوروں کی شل وہاں وسس عال (کوس موی ) کی جاعت ہر سال نمتنب ہوتی تھی اور گرست کی طرح ایک مجلس بزرگان بھی موجود تھی ۔ لیکن بہاں بادتناہ کوئی نہ تھا اور ارکانِ مجلس یا عال صرف فائدانی اُما ہوگئے تھے ۔ گر اسپارٹ سے بڑی مائلت ، لڑکون کی فوجی تربیت کے معاطے میں بائی جاتی ہے کہ بہاں بھی اس کی بہی عاسیت منظر رکھی گئی تھی کہ یہ نوجان اچھے سپاہی بن کر تعلیں ۔ اسی معاطر میں بائی جاتی ہے کہ بہاں بھی اس کی بہی عاسیت خرض سے انہیں فوجی مجھادتی میں رکھکر کیاں قسم کی معاشرت کا جبرا عادی بنایا جاتا تھا اور اسپارٹہ کی طرح شدید سکاری طوال کی با بندی کرائی جاتی تھی ۔ بلد تقییم الملاک میں جس قدر کامل میاوات کریت میں تھی اس کے برابر اسپارٹہ میں جس قدر کامل مساوات کریت میں تھی اس کے برابر اسپارٹہ میں نہ تھی ہ

## س- اركوس كاعرف وزوال اولمبيدكاميلا

ساقیں صدی (قم) یں آرگوں جزیرہ کائے بلوپی س کی مر بروردہ ریاست عما - لین ادھر اسپارٹہ کے ہاتھوں رفتہ رفتہ میں نوال آیا - میں تو ت ٹوٹی اور ادھر آرگوس کی قوت میں زوال آیا - چنانچہ تنجر سنیہ کے بچاس سال بعد وہ بہت ہوکر ایک اولیٰ وی کی طاقت رہ گیا تھا اور آگرہ اپنی آزادی قایم رکھنے کی اس میں قوت موجود رہی اور اسپارٹ کے بہلو میں وہ ہمینہ کانٹے کی طرح کی طرح

بیجیتا رہا، لیکن اسے امتیاز و فوقیت کھی نصیب نہ ہوئی۔ اس فوقیت کے لئے جو جدو جہد ان ریاستوں میں ہوتی (می اس کے ملاج فتح و شکست کا حال شہور ادلی تہوار کی صدارت کے ردو بدل سے ظامر ہوتا ہے ہ

الفیوس ندی کے کنارے ریاست بینیرا واقع تھی اس نے مستنيه كي بغاوت مي اعانت كي اور اسارته كي دسم موكئ تقي اس ریاست کے علاقے میں ، کوہ کرونوس کے درخوں کے نیمے اور اُس زاوئے میں جو رود کلادیوس کے الفیوس میں آ منے سے بن گیا ہے اولید کا او آلتیں' بینی واجب الاحترام کنج واقع تھا۔ یہان زئیں دیوتا کے نام پر سرج تھے سال ، مری کے ووسرے نہینے اور پورے جاند کے زمانے میں ایک نمبی میلا ہوتا تھا جس میں مرداز کرتب اور عمیل دکھائے جاتے تھے اور یہ اس میلے کی بڑی خصوصیت تھی ۔ گر اول اول صرف بیدلوں کی دور اکم بازی اور کنتی ہوا کرتی تھی ، رتھ کی دور اور گھٹر دوڑ بعد میں اضافہ ہوئیں ؛ اس قعم کے کرتب اور مقابے ہونان میں قدیم سے مرّدہ تھے اور ایکیٹر میں پاترہ کلوس کی موت پر جو کھیلوں کا حال بیان کیاگیا ہے ، اس سے جارا یہ افذ کرنا جایر ہوگا کہ اس قیم کی دررشین نویں صدی (ق م) میں بھی آیونیانی معانترت کا جزو تھیں ؛ بہر حال ، اولیب کے معبد پر، جویقیناً پہلے بیزا کے علاقے میں داخل ہوگا، اس کے شالی مسائے ، آتیں نے مقرف ہونا جال اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ

افعالوں میں ان تعیوں کی ایترا، پلوپون یا مراکلیس سے منسوب کی جاتی تھی۔ اور حب الیس والوں نے ان کی صدارت دو بارہ غصب کی تو رفتہ رفتہ یہ کہانی بن گئی کہ لگرگس ابارئی اور اینی توس باشدہ الیس نے است کے مات کہ قدم میں ان کھیلوں کو دو بارہ رواج دیا ۔ اور یہی سن اولی تہوار کا پہلا سال شار کیا جاتا میا، اور اہل اتیس کہتے تھے کہ اُس وقت سے فیڈن کے تاہے میا، اور اہل اتیس کہتے تھے کہ اُس وقت سے فیڈن کے تاہے میا ان کھیلوں کی صدارت ہم کیا کرنے تھے۔ فیانچہ ان کا یہی قول عام طور بر لوگ بادر کرنے گئے ،

مر میٹی صدی کے شروع ہوتے ہوتے ، اس تہوار نے جو مول عام بایا وہ صرف بلونی کسس کی حدوں میں محدود نہ رہا

باب سوم

بلکہ جہاں کہیں ونانی زبان ہولی جاتی تھی وہاں وال عالم ونانی کے مركوشے سے لوگ اس میں کھنے لگے اور برجو تھے سال تواد کا موسم آتے ہی الفیوس کے کیاروں پر پہلوانوں اور شہبواروں اور عام تا شایتوں کا انبوہ کثیر جمع مونے لگا۔ تہوار کا زمانہ مجی مخرم سجها جانے لگا جس میں جنگ و قال حرام تھے اور الیں والے دعویٰ کرتے تھے کہ اس زانہ میں ان کا سارا علاقہ پاک اور واجب الاحترام ہوجاتا ہے - بازیوں میں جیتنے والے کو حبائلی زیتیون کا ایک مکٹ دیا تاج) انعام میں ملتا تھا کیکن حب وہ فاتحانہ شان سے اپنے وطن میں پہنچکراس تاج کو شہر کے بڑے مندر میں ندر کرہ تو وہاں اُس کو بہت سے تحاقیف و ہدایا مجاتے تھے۔ بہر حال ، او آسید کے میلے نے ایک مرکزی صورت اختیار کرلی نمی جہاں مرگوشے کے یونانی جمع ہوتے اور باہم تبادلہ خیالات و شاہدات کرتے تھے۔ بس یہ مجی انبی شعایر قومی میں داخل ہوگیا تھا جن کے ذریعے مسل یونانی کے منتشر افراد میں احساس تی تازہ اور نمایاں ہوتا تھا۔اس کے سوا جیا کہ آگے آئیگا، یہ میلا ایک نمونہ بن گیا تھا اور اسی کے مطابق اور بھی میلے توی اتخاد کے خیالات کو ترتی وینے کی غرض سے بعد میں قائم ہوئے ،

# ه جهوری تحریب میفتین درجارین

یہ ظاہر ہے کہ جب ک وہ قوانین ، بن کے مطابق کوئی

قاضی یا منصف فیصلہ کرا ہے، ہر شخص کی دسترس میں نہ ہول اس وقت یک اس بات کی کوئی ضانت نہیں ہوسکتی کسب کے ساتھ مساوی عدل ہوگا ۔ بیس قدرتی طور پر، یونانی ریاستوں میں جہور نے سب سے پہلے اپنے امیر حکام سے ب احرار یه مطالبه کیا که توانین کو قلمند کرادیا جائے ؛ یا و رکھنا چاہئے کہ قدیم زمانے میں ایسے افعال جن سے کسی فردکو نقصا بنے گر من کا دین یا سلطنت سے تعلق نہ ہو، فاندانوں کے موافدے سے باہر تھے اور اس کی تلافی خود افراد پر جیموردی تحمی تمی که وه جس طرح چاہیں اس کا فیصلہ سرلیں سلطنت اس میں کوئی دخل نہ نتی تھی ۔حتیٰ کہ خون کے معاملات میں بھی قال سے انتقام لینا، مقتول کے صرف اغزا کا نوض تھا۔ نیکن بعد میں تلدن کی ترفیوں کے ساتھ دادرسی بھی ایک مد تک سلطنت کے فرایض میں داخل ہوگئی اور ضرر رسیدہ اس بات پر مجبور ہوگیا کہ مجرم کو خود نزا دینے سے پہلے اپنا معاملہ عدات میں بیش کرے جہال سراتجور کی جاتی تھی۔بایں بہد، قتل انسان کے سوا سرکارکسی معاملے میں خود دست اندازی نہ کرتی تھی اور جب تک شخص خرر رسیره استفاته نه کرے عدالت میں کوئی مجرم تحقیقات کے لئے بیش نہ ہوسکتا تھا۔ البتہ خونی کی سبت یہ سجبا جاتا تھاکہ وہ نہ صرف خود نجس ہے بلکہ اس نے قوم کے ویوناوں کو بھی ناپاک کردیا ۔ پس قتل انسان کی مرصور وبني حرائم كي ويل من واخل كرلي كني تمي أي

لیکن توانین کو قلبند کرنے اور رواجوں کو قانونی صورت میں ایکی لانے کا جب کام شروع ہوا تو غالبًا اسی کے ضمن میں آبکی اصلاح بھی ہوتی گئی اور اس طح ساقیں صدی کے بڑے بڑے برے ماموان قوانین ایک لحاظ سے واضعان توانین بھی تھے ۔ ان میں مب سے زیادہ جن کی شہرت ہوئی وہ شہر ایتھنٹر کے ورکیجو اور سولن دانا، ہیں ہ

کئی جگہ وضع توانین کے ساتھ ساتھ جہور کو سیاسی مراعاً وی گئی تھیں ۔ اور نظام حکورت کی ترمیم بھی مقتن کے فرایس میں واهل تعی ـ لیکن اکثر شهرول میں قوانین کا تحریر میں آجانا ایک طویل سیاسی جد و چید کی بیلی منزل تعی . اور جمهوری حکومت کے واسطے ہاتھ پاؤل مارنے پر جس شے نے عوام کوہمیر کیا وه معاشی تکالیت تمیں۔ معنی بعض صورتوں میں اس جدو جہد كا انجام يه مواكه جهورى حكومت قائم موكئى وليكن كاميابي ك بینتر ائم اکا ساتھ دیا اور حکومت خواص داولی گار کی ا نے نوگوں کو دبالیا اور بحالِ خود قایم رہی ۔ بایں مہد نتایہ سب سے زیادہ مقامات ایسے تھے جہان اس کشکش کا نتیجہ ایک دای تلاهم کی شکل میں رونا ہوا کہ کمبی خواص برسرِ اقتدار ہوجاتے اور کھی جمهور \_ كويا انقلاب بيهم كا ايك سلسله تما جن مين اكثر كشت وخون کک نوبت بنج باتی تمی و لیکن گو جهوریت مر مگه فتمند نہ ہوسکی اور گو جہال وہ نہایت مضبوطی سے قایم موئی وال بمی اُمراکی سازشوں سے محوظ و بے خوٹ نہ تھی۔ اہم ریکھنے

کی بات یہ ہے کہ ہر عگر لوگوں کو اس کی خواہش و تمنا تھی۔ اور
یہ کہنا کچہ بیجا نہیں ہے کہ یونان کے بہت سے ظہر ایسے
تھے جن کی تابیخ کا ساتویں صدی (ق م) کے بعد سے نہایت
نمایان واقعہ یہی جہد وسعی ہے کہ وطن میں جمہوری محکومت قایم
کی صابے 4

ان ماعی میں عام طور بر، یا کم سے کم بار بار یہ ہواکہ خوو رسن کے گروہ میں جہوریت کے مددگار بیدا ہوگئے ۔ یعنی دِل برداشتہ أمرا اپنے مروہ سے نیل نیل کے ادھر آلمے کہ ول بردانت عوام کی رہبری کریں - نیکن حب حکومت تسرفاکا تخت اکثات تھا تو الفلاب کے بعد عام طور بر وہاں کچھ عرصے کے واسطے بھیمشخصی بادشاہت عود کر آئی تھی کیونکہ عوام النال اہمی کے عنانِ حکومت اپنے آپ سنبھالنے کے قابل نہ سوے تے اور اس لئے خوشی سے یہ مضب اس شخص کے حوالے كردية تمع حس في ظالم أمراكي حكومت كوته و بالأكرف مي ان کی وستگیری کی ہوئے اس طی ایک نئی قسم کی بادشا ہی كا آغاز موتا جو حقوق ورانت كى بجاب زور و توتات يرمني موتى تمی ایسے بلاحق بادنتاہ بن بیٹنے والوں میں اور موروثی بارشاہو میں فرق کیا جاتا تھا اور باوشاہی کی اس نئی صورت کا نام حکومت جابرہ ہوگیا تھا ۔ واضح رہے کہ خود اس نعظ سے يه مغبوم نَد ليا جامًا تماك بادشاه طالم يا بدي - اوركس الجيم بادشاہ کو بھی جار کہنے میں کوئی تناقض نہ تھا۔ بلکہ بہت سے

باسب سوم

جابر واقع میں نیک ول تھے۔لیکن چوکھ ایسے باوتنا ہوں کو حقوق وراثت کا سہارا حاصل نہ ہوتا تھا اور ان کی بادشاہی کا دارو عدار محض مسلح افوج بر ہوتا تھا اس لئے وہ سب سے الگ الگ رہتے تھے اور ببی علیہ گی اکثر انہیں ایسا شکی اور ظالم بنادیتی تھی کہ رہ ٹا پرنٹ "دینی جابر) کی اصطلاح میں وہ برے منی بیدا ہو گئے جن میں کہ یہ نفظ اب بورپ کی حدید زبانوں میں بولا جانے لگا ہے۔ حالائحہ خود یونانی، حکومت جابرہ سے نفرت کرتے تھے تو اس کی بڑی وجہ جابروں کا آزار رسال ہونا نہ تھی کمبکہ اسل یہ ہے کہ حتریت کے دلدادہ یونانی، خود بونانی، خود بونانی بنرار تھے بونانی سے بالطبع بزار تھے ب

جس زمانے ہیں شرفاکی محوسوں کا خاتمہ ہواہے اُسے اکثر جابروں کا زمانہ کہدیتے ہیں کیوبح اس قیم کی شخصی مکومت سب سے پہلے اسی زمانے ہیں وجود ہیں آئی ۔ ادر قریب قریب ایک ہی زمانہ تھا بب کہ یونان کے مختلف حصوں ہیں جابروں کا ظہور ہوا۔ پھر یہ کہ بلا استنتا ان سب نے مکومتِ شرفا کو تہ و بالا کرنے کا کام انجام دیا اور متعدد مقامات برجہوریت کا راستہ تیار کیا ؛ بس اس زمانے کو جابروں سے منوب کا اس نہیں ہے ۔ اگرچہ اس کے بعد بھی تاریخ یونان کے ہر زمانے ہیں کہیں ایسے شاہانِ جابر ضرور ظہور کرتے رہے زمانے ہیں کہیں نہ کہیں ایسے شاہانِ جابر ضرور ظہور کرتے رہے کیونی شخصیت کی موس ہوشہ یونان میں موجود رہی۔ اور یہ چیز اور نیز انرا یا نواص ، وہ بلائیں ہیں جن سے اُن کی جہوری

كوتوں كو مر زمانے ميں خطره لگا رہا : معلوم ہوتا ہے كه كورت جابره كا صلى ولمن أيونيد عما ادر مكن ب ك لديد ك مطلق العناك بادشاموں کی شان و شوکت دیکھکر سی وہال کے بعض باشندوں مي شخصي حكومت كي بوس بيدا موئي مو - بير حال ان مي سب سے شہور آبونیانی جابر تھراسی بلوس ملِلَی گزراہے جس کے عہد حکومت میں شہر ملط کو وہ نایاں رتب ملا جو اور تھمی تصیب نہ ہوا تھا۔ دقیاساً سلامہ ق م ) جروہ س آبس کے شہرمتی لنہ میں مكومت جابرہ كے ساتھ ہم ايك صورت اس سے مفوظ مينے کی بھی مطالعہ کرتے ہیں۔ جابروں کی طالت یہ تنی کہ بے در بے خردج کرتے اور پیم نابود موماتے تھے شاعر الکاپوس کی بھی كميى غربول مين آج بهي أن غدباتِ نفرت و مسترت كي محونج بافي سے جو کسی جابر کی فتح اور شکست بردل میں موجران ہوتے میں مثلاً لکبتا ہے کہ وہ آ۔ آج اتنی بئیں کہ لڑ کھڑا جائیں کیونکہ مرسى لوس مركياً " الكالوس خود حبَّك آزما اور ايك خاندني امیر بخا گر مددانیال کے سامل بر اہل ایسننر سے جب جنگ ہوئی تو اركى لوكوس كى طيح وه عبى ابنى طوحال چيور كريجاگا ، جو فتے پانے والوں کے ہاتھ آئی اور نطور یا دگار قلعہ سی گیوم میں دنکا دی گئی تھی ایگر حباب میں بیتا کوس نے بڑی مردا کی رکھا اور وہی اینے وطن کا شکاکشا ناہت ہوا۔ بینی حب لوگو ل میں اس کا اعتبار بڑھا تو وس سال کے واسطے وہ ماکم شہر متخب كي كياكه شهرس جوخرابيان تحيين أن كا وفعية كرك،

ایسے حاکم کو جو ایک معین وقت کے واسط اختیارات کی رکمتا

ہو" ازیم نیس" کہتے تھے۔ بیاکوس کو جب یہ منصب طاقواں

نے نہایت اعتدال اور قرت کے ساتھ حکومت کی اور نیز

ایک دُور اندیش واضع قوابین کی شہرت یائی ۔ جن اُمرا نے

اس کی مخالفت کی انہیں اس نے جلا وطن کردیا اور اُنہی میں

اس اور اندی خود نہایت مشہور باشدے یعنی الکایوس اور

ساو نامی شاعرہ بھی تھے ۔ بھر دس سال پورے ہونے کے

بعد وہ اپنے عہدے سے دست بردار ہوگیا اور اپنی دفات

بعد وہ اپنے عہدے سے دست بردار ہوگیا اور اپنی دفات

### ۹- وسطی بونان کی جارِ حکومتیں

اس قسم کی تین عکوتیں ، فاکن نے کورنتھ کی حالی یعی ریا کورنتھ سکیان اور مگارا میں ، ساتویں صدی کے تقریباً وسط میں قایم ہوئیں ، مر مقام پر جداگانہ اسباب سے یہ نوبت پہنچی تھی اس لئے تینول جگہ کے حالات کا مطالعہ فایدے سے فالی نہیں یہ سکیان کی عکومت نہایت پُرتجل و فیاض تھی کورخ کی پُرتجل و آزار دہ ۔ مگارا کی عارضی اور چند روزہ جس کے جُلو میں فانہ جنگیوں کا ایک طویل سلسلہ تھا ، جسلے اُمرا کا خاندانِ باکیوس کورخہ میں حکومت کرتا بحت رہنے تیم کردیا۔ باکیوس اُمرا سے خوام کا رہ نما بن کر درج مرجم کردیا۔ باکیوسی اُمرا شہر سے نجال دیئے گئے۔ اُن کی درجم مرجم کردیا۔ باکیوسی اُمرا شہر سے نجال دیئے گئے۔ اُن کی

الماک ضبط کرلی محمیں ۔ خطر اک انتخاص میں قتل کردیتے گئے اور اب كب سكوس نے عنان كورت خود النے إلى ميں لى-اس کے عہد مکوست کا حال بہت کم معلوم ہے۔ قدیم تحریروں میں کہیں تو اسے سخت تبایا گیا ہے اور کہیں نرم البتہ اس کے بیٹے یمان ڈرابیری انڈر) کی نسبت کچہ زیادہ طالت موجود ہیں۔ گر اس کب سلوسی خاندان کے عہد جاری کی ایک عام صوصیت یه تھی که یه بادشاه بیردنی تجارت اور نوآبادیوں کے بڑے مامی اور صنعت و فن کے قدردان تھے: کی ساوس کی غالبً ایک پہلی کا سیابی یہ تھی کر اس نے كركا يراكو سليع كيا - يه جزيره كورنته كي نوآبادي تها مكراب ابنا بیرا الگ باکر، اوصر کے سمندروں میں اپنے مادری تہرکا م جنم و حربیت ہوتا جا ا تھا۔ بیلے ذکر آجیا ہے کہ دو یونانی ریاستوں کے مابین جہاروں کی بہلی ارائی اسی جباک کو مانا جاتا عنا جو كركايرا اور كوزته من موقى اوراس سے ظاہر ہوتا ے کہ در تقیقت شہر کورتھ انی نوآبادیوں کو محکوم نباکے رکہنا چاہا تھا۔ گویا اس بارے میں کب سلوس سے خیالات عارے جدید آئیین سے مطابقت رکھتے تھے اور قدیم نوانیوں کی طرح اپنی نو آبادی کو آزاد و خود نمار مجمور دینے کی سجائے وہ یہ جاتا تھاکہ نوآبادیوں کا اپنے مادری شہرسے مکوارتلق قایم رہے ۔ اُس کا یہ نیا اُصول محض بُعدِ مسافت کی دم سے شہر سیراکیور یو نہ عل سکتا تھا بھر بھی کرکارا پر تعیابی کا وری

تاريخ يونان

بیمہ یہ ہوا کہ یونان کے شال مغربی علاقوں میں کورتھ کا اثر ٹرملکی اور لیوکاس بر قبضہ ہوگیا جس کی تناب فاکنائے کو کاٹ کر انہوں نے آسے خریرہ بنالیا فیلج امیراکیہ کے جوبی اورشالی پیلو بر سمی اُن کی دو نوآبادیان ، اناک ترمین اور امیر کسیم آبا و ہو گئیں اور ایسرس کے سامل پر ایالونمیہ - اوپر سٹسکہال میں کرکارا واوں نے کورخہ کی زیر سر بہتی الی دامنوس کی بتی ببائ اور دنیاے بونان کے دوسرے حصے میں شاہ بریان ور کے بڑے بیٹے لنے جزیرہ نمائے کالسی دلیں پر شہر کتی دیہ آباد کیا؛ شہر کی تجارتی ترقی میں تھی کب سلوس اور بریان ڈرنے کوشٹ کا کوئی وقیقہ نہ اُٹھا رکھا تھا۔ ساتویں صدی کے وسط میں تا یونانی ریاستوں مین ارتربیہ اور چالکیس سب سے مشہور تیاماً شہر تھے ۔ بچاس ہی سال کے بعد سم انہیں رُویہ زوال اور کنتا و اجي نا كو ان كي جگه بيش بيش بوتا، ديجي بي - گران-زوال کی وجه خود آن کی یانهی رقابت تھی جو ایک طویل و برباد کن خباک کی صورت میں رُونما ہوئی 🖫

وہ شاہانِ جا برجر بربانِ ڈیر کی مثل نہایت اقبال مند بادشہ مانے جاتے ہیں اگر ایک طاف رفاہِ عام کے لئے کوشال ہوا تھے تو اسی کے ساتھ اکثر ذہنی اور دماغی مشاغل سے بھی ہؤ دبی فلامر کرتے اور صناعت و فنول کی ترقی میں بھی کچھ دہتے ہوئے اور صناعت و فنول کی ترقی میں بھی کچھ کچھ دھتہ لیتے تھے یہ جبانچہ کورنتھ میں '' دبی دام بوس'' نام نظم کے نشوو نا یا نے کا یہی زمانہ ہے ۔ یسنی دہ بے منگم راگ

انگورکی فضل کے تہواروں میں والونی سیس داوتا کی تعراف میں گائے جاتے تھے ، اب آیک موزون صورت میں جوڑے جانے لئے ۔ یہ ایجاد آرین مطرب سے منوب کی جاتی تھی جس کی سنبت یہ افعان مشہور تھا کہ آسے ماآحول لئے لوٹ لیا اور اس قدر مجبور کیا کہ وہ سمندر میں کود بڑا تھا اور بھر ولفن مجھی کی بشت پر سوار مہوکر کورتھ بنہا تھا اور یہ مجھی والونی سیس ویوا کی ناص بیر ہے ہ

فن عارت تمبی اہل کورتھ کی ہنرمندی نے ، خاص کر مندرو كى تعمير من أبك مفيد اضافه كيا تفاء ساتوي صدى وق م ا میں اینٹ اور کنڑی کی بجائے پرانے مندروں میں لوگ بیتھم لگاتے تھے اور ونیائے یونان کے ہر گوشے میں اس قسم کی متعدد سُلین عارتین تیار مولئی تھیں ۔ ان میں کسی قدر ارک وضع سر آیونیانی علی جس کا آیونیه میں رواج تھا اور ورا بحدی المورياني "كهلاني على جو قديم يونان مين عام تحي - اب كورنتمي کاریگروں نے کھیرل دکوملو) ایجاد کی جس میں ڈھلان رکھت جاسکتا تھا اور ہر مندر کے سامنے ، دیواروں سے چھت کے بالائي حقے تک جو سموسہ خیت جاتا تھا اس میں بیتھر لگاکر مُنگراش انیا بنر وکھا سکتا تھا ہیں یہ سموسہ سمی جسے یونانی مرايروس " يغني عقاب كت تح ، كوزت مي كي ايجاد ما جاما تعا-رمان ڈر کی وفات کے بعد دقیاسًاسلائے۔قم) اس کا بمتیجا سامتی کوس جانتین ہوا گر چند ہی سال کی بادشاری

کے بعد قتل کردیا گیا ۔ اسی کے ساتھ خاندان کب سالیس کی سحوت جابرہ کا بھی خاتمہ ہوا اور کونی میں سوداگروں کی حکومت خواص استحکام کے ساتھ قایم ہوگئی ۔ اسی زمانے میں وہ تسلط بھی چو خاندان کب سلوس نے نو آبادیوں پر حاصل کرلیا تھا ، برقرار نہ رہ سکا کیونکہ کرکایرا خود خمار اور کوزمتہ کا دشمن بن گیا اور امبراکیہ والوں لئے ابنے ہاں جمہوری حکومت قایم کرلی ۔ البتہ اپنی دوسری نوآبادیوں پر کوزمتہ کا اثر اور اُن سے دوستانہ البتہ اپنی دوسری نوآبادیوں پر کوزمتہ کا اثر اور اُن سے دوستانہ البتہ اپنی دوسری نوآبادیوں پر کوزمتہ کا اثر اور اُن سے دوستانہ البتہ اپنی دوسری نوآبادیوں پر کوزمتہ کا اثر اور اُن سے دوستانہ البتہ اپنی دوسری نوآبادیوں پر کوزمتہ کا اثر اور اُن سے دوستانہ البتہ اپنی دوسری نوآبادیوں پر کوزمتہ کا اثر اور اُن سے دوستانہ البتہ ایکی کرلی ہے چو

جس زمانے میں کب سلوس کی حکومتِ جابرہ کا آغاز ہوا
ہو ، اس کے تعورے عرصہ بعد اسی قسم کا انقلاب مگارا
میں بھی داقع ہوا تھا اور ان دونول شہرول میں دوسانہ مکم
پیدا ہوگئے تھے یہ واضح ہوکہ مگارا میں جہاں کی پارچہ بافی
مشہور تھی ، تجارت کے فوف نے نے اُمراکو مالا مال کردیا تھا۔
دیاست کا نظم و نسق سب انہی کے اختیار میں تھا اور
کسانول سے وہ بڑی فرونیت اور ظلم وستم کے ساتھ بیش آئے
تھے ۔ انہی مظلوموں کی وستگیری کے لئے تھیا جنیس اُٹھا اور
خود بادشاہ بن گیا د قیاسًا سلالہ ق م) پہلے اُس نے ایک فرئ
دستہ رکھنے کی اجازت کی تھی اور پھر اجائک اُمرا پر علمہ کرکے
انہیں قس کرادیا تھا۔ اس تنص کے عہد حکومت کی ایک یادگا
انہیں قس کرادیا تھا۔ اس تنص کے عہد حکومت کی ایک یادگا
اس سے ہٹتے ہی عوام اور خرفا یں، جو تھیاجئیں کی جگہ دو بادہ
اس سے ہٹتے ہی عوام اور خرفا یں، جو تھیاجئیں کی جگہ دو بادہ

ریاست پر قابض ہوگئے تھے ، ایک سیاسی کشکش شروع ہوئی۔ مجبور کرکرکے لوگوں نے حکومت سے مراعات حال کیں اور سرایہ دارو سے زبردستی وہ سُود کی رقوم واپس دلوائیں جو اُنہول نے قرض واروں کا گلا گھونٹ گھونٹ کے وصول کی تعین ۔ ساتھ ہی كاشتكاروب كو مجلس عوام من شركت كاحق اور ديهايتول كو بعي برابر کے مککی حقوق کا صاص ہوگئے عالا بحد اب کک روہ ان سے بالكل محوم سے ؛ يه كٹاكش اور تدنى تبديليال تحييوك نيس کے اشعار میں صاف مملکتی میں جو ان برغور و خوض اور بھرافتوں کرتا ہے۔ وہ خود اپنے طبقہ ننہ فاکی نا عاقبت اندیشی اور طامعاً طرز عمل کی سخت بحتہ چینی کرتا ہے اور اُسے نظر آتا ہے کہ ان طلات کا نتیج یہ ہوگا کہ غالب پیم حکومتِ جابرہ قایم ہوجائیگی ؛ ہیں ہمہ خود اس کا میلان خاطر حکومت شرفا کی طرف ہے اور جمهوری خیالات کی روز افزون اشاعت دیکھ دیکھکر وہ نہایت مراسال ہے۔ ایک جگہ وہ بے اختیار کیکار اُٹھا ب کہ م اشعار مر دیوارین نہیں برلیں گر لوگوں کی قلب مامیت ہوگئی ا وہ نیج جو کل ک قانون سے واقف تھا نہ حق سے اورجو بجری کی کھال اور سے مرن کی طرح رساستا تھا تج نرایت بن گیاہے ۔ اور حیف صدحیف کہ خود نرایت سب کی نظروں مِن فِي مِوكِّتُ إِنَّا

تجارت بینیہ اہل کوزخہ میں حکومتِ جابرہ قائم ہوئی تو بظاہر اس کے بالکل قریب زمانے میں سکیان کے مزامین میں بھی اسی قسم کا انقلاب حکومت واقع ہوا۔ یہاں کے جابروں میں سب

سے پہلا شخص حب کے تاریخی حالات ہم کک پنیے ہیں کلیٹرنسس ہے ۔ وہ جیٹی صدی کے آخری ربع میں حکران اور اہل آرگوس سے برسر جنگ تھا جو سکیان کو انیا باج گزار تباتے تھے ؛ ای شمنی میں اس نے حکم دیدیا تھا کہ شہر میں کوئی عبات ہومرکی نظین بی نہ بڑھے کیونکہ ان میں آرگوس کا بہت وکر ہے + کلیس تنس سے اپنی بلی اگارستائی شادی سُر ایمنسر کے امیر مرکا کلیس کے ساتھ کردی تھی اور یہ مگاکلیس وہاں کے 'ای خاندان الکمیوتی کارکن تھا ؛ اگارستا کی خواستگاری کا ایک تقه بہت مشہور ہے جس سے اس کے باب کی مہمان نواری اکثرت مال اور اس عہد کی رسوم معاشرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ او آمییہ کے ایک میلے میں جس میں کلیشنیس رتھ کی دوڑ جتیا تھا اس نے عام اعلان کیا کہ جو یونانی اس کی بٹی کا خوا سٹگارہو وہ آج سے ساٹھ دن کے اندر سکیان آمے اور سال بھر تک اس کے ورباریس جمان رہے۔ اور سال عجرکے بعد وہ فیصلہ کریگا کہ اس کی بیٹی سے لئے سب سے مؤروں کون شخص ہے یہ اس اعلان پر تمام یونانی جو اپنی یا اینے خاندان کی ناموری کا رقم رکھتے تھے سکیان ایں جمع ہونے اور کلیٹنیس ایک سال یک اُکھی قابلیت جانی را - اس نے مردانہ فنون میں سبی ان کا استحال لیا لیکن سب سے زیادہ اظلاق اور آداب مجلسی یہ نظر ڈالی۔ ان میں آسے وہ انتھنٹر کیے اسیدوار سب سے زیادہ پند آئے يني ميدوكليرس ادر مركاكليس ، ادر أن سي سب اس كا زياده

رُجان ميوكليدس كي طرف عما - غرض اب انتخاب كا آخرى رن آبنجا اور اس روز کلیس سے سو بیل کی قربانی اور عام ضیافت کی جس میں شادی کے امیدوار اور سکیان کے تمام بافندے مع تھے - کھانے کے بعد عام گفتگو اور فن موسقى من مقالمه شروع موا مهيو كليدس كي طباعي اس وقت بمی سب سے نمایاں تھی اور چونکہ اُسے اپنی کامیابی کا پورا يتين ہوگ تھا لہذا عالم سرنوشی میں بانسری والے کو بجائے کا حکم دے کے وہ ناچنے لگا۔ یہ حرکت دیکھکر کلیٹنیس کو ٹری جیرت اور وحشت ہوئی اور حب میں وکلیان نے اجس کے زدیک اب اینے منظور ہونے میں کوئی کسر نہ رہ سکتی تھی ا ایک مینر منگائی اور اس پر اسپارٹہ اور انتیمننر کے 'ماج ، 'ماج کر بھاؤ بتانے شروع کئے تو میزابان کی حیرت مبدل بہ اکراہ ہوگئ اس پر بھی وہ ضبط کئے رہا لیکن حب میں کالٹریس نے سرکے بل ناچنا نتروع کی تو اس کا میربان ضبط نه کرسکا اور میکار انگھا کہ ور تسائدر کے میٹے ، اچ ناچ میں تہاری ولین اُڑگئی !" گر محمر مجھی اس نے رہی جواب دیا کہ''میو کلیٹیس کو اس کی پروا نہیں'' اور برابر اچ کیا۔ تب شادی کے لئے کلیسٹنیس نے مرگا کلیس كا انتخاب كرايا اور باقى ناكام اميدوارول كو بهت سے قميتي شحاليت و بدایا دے کرزصت کیا ، ، جَنَّاكُ مُقَدِّسُ - بِوَالْبُولِ كَے قوم مل

کلیتنس کی سب سے بڑی کامیابی حس نے توام ونیامے یوان

میں اس کو مشہور کردیا، مندر و بقی ( ٹربلفی ) کی حایت تمی دیا مناز دیا ہیتیو اعلاقۂ فو کمیں کے شہر اکرلسیا تھی زمین میں واقع تھا۔ ادر کوہ پر اسوس کی سب سے بالائی ادر سلامی دار شانوں کے ذرا ہی نیچے، بیاڑ کی ڈھلان پر اس مقدس عارت کی گرسی تھی جہان سے بلیس توس کی گہڑی گھاٹی باکل یاڈں کے نیچے نظر آتی ہے - غرض مجوعی طور پر اس منظر میں وہ میبت و شان تھی کہ الہامات ربانی کے ننرول کے واسطے اس سے موزون کوئی مقام نہ ہوسکتا تھا ؛ اہل کرتیبا اس مندر پر اور دلفی کے رہنے والوں پر اپنا حق جاتے تھے ادرجو لوگ وہوتا سے اتخارہ کرنے یہاں آتے اُن سے محصول وصول کرتے تھے یا کرتیا کی اسی محومت سے اہل دلفی نے سراد ہونا جایا اور بالطبع شال کی آن متحدہ ریاستوں کی طرف رجوع ہوئے جن میں وکیس کے قدیم وشمن یعنی اہل تھالیہ سررآوردہ مانے 'جاتے تھے۔ ندگوره بالا اتخار ندسبی نوعیت رکھتا تھا ا<u>در اس</u> میں وہ لوگ شرکی تھے جو دہمیر دبوی کی درگاہ واقع اِن ملا کے '' ارد گرو'' آباد تھے ۔ ( ان مِلا درهٔ تحرمو ملی کے متصل واقع تھا) اور ای لئے ابل اتخاد كا نام " ام فيك تيون " يفني سمسائيگانِ ان بلا تما اور اس میں لوکریس، فوکیس، بیوشیہ، اور انتیمننر کی ریاستیں، نینر ودرياني ، كلياني ، ولوبياني ، ايناني ، تحسالياني ، برَّحي بياني اور مأك نبي قومي شركب تمين 4 اماد کی درخواست پر اہل اتحاد نے آیاتو دیوتا اور اسکے

ولقی خدام کی بڑے ہوش کے ساتھ حایت کی اور کرتیا کے فلاف جس لنے اس مقاس زمین کی تومین کی تھی رجہا د کا اعلا سردیا۔ گر شمالی علاقوں کے علاوہ دلقی کا سب سے بڑا حامی بنوب سے بیدا ہوا۔ یعنی مکنیان کے شاہ جابر نے خلیج کو عبور كرك بے دين الل شهر بر حلد كيا۔ چونكه شهر كرتيا نهايت عاره موقع پر واقع تھا اور سندر سے سندر کو جانے کا است اس کی زُد میں تما ، بہذا یہ بات عیاں تنی کد حب کک شہر بالكل تاراج و برباد نه كرد با حائد وتفي كي آزادي خطرے سے منوظ نه موسکتی تمی - اسی مقصد کو پیش نظر رکھکر لڑائی شریع ہوئی اور ابخاد سمائیگاں کے ٹرکا ادر اہل سکیان نے ایک تلخ ومند کشکش کے بعد آخر کار نبہر پر قبف کرلیا۔ اُس کے باشندے میں اور شہر توڑ کے زمین کے برایر کرادیا گیا۔ کرایسا کا یہ تمام میدان داوتا کے نام بروقف ، اورجو اس میں آینو نراعت کرے ، اسے ندا کی تعنت اور سخت غداب کا تناوار قرار د یا گیا ۴

رس جنگ کا نیتجہ یہ ہواکہ مہسائیگان ان بلا اور اہل در تقی میں روابط اتحاد قائم ہوگئے اور شرکائے اتحاد کا ایک اجلال در تقی میں روابط اتحاد قائم ہوگئے اور شرکائے اتحاد کا ایک اجلال در تقی کے من رمیں منعقد ہونے لگا۔ بلکہ خود اس اتحاد کو اکثر در تقی سے منبوب کرنے ادر سوافیک ام فیک تبوق ان کہنے گئے۔ یہان کا مندر اسی اتحاد یا آئمن کی حابت میں آئیا اور اوقاف کا انتظام در میروم نمونی " یعنی منیران دین کی ایک جاعت کو

تغویض ہوا جو سال میں دو مرتبہ ،خزان ادر بہار کے موسم میں ان بلا ادر و تعنی دونوں جگہ اپنے ، اجلاس کرتی تھی ۔ ادر ہر ایک ریاست یا قوم کی طرف سے جو اتحاد میں شریک تھی ، دو ناشب اس جا صب انتظامی میں لئے گئے تھے من اس طبح دلتی ادر اسکے مقدر خلام نے نود فحتاری حاصل کی ادر اب ان کے اوئ دفلاح کا زمانہ شروع ہوا۔ دباں سے میلے کو ،زمرنو شاندار بیانے بر ترتیب دیاگیا اسلامہ قراب میں کے کھیلوں کا انتظام میانے بر ترتیب دیاگیا اسلامہ خواص فرایض میں دامل تھا ۔ اور دوہر المحاد کے مسلول کا انتظام میں میں دامل تھا ۔ اور دوہر المحاد کی مثل چار سال میں او آلیب ہی کے میلے کی مثل چار سال میں او آلیب ہی کے میلے کی مثل چار سال میں او آلیب ہی کے میلے کی مثل چار سال میں او آلیب میں ہوا کرتا تھا ۔

قریب قریب اسی زائے تیں یونانیوں کے اور دو قومی

ہواروں کی بنیاد بڑی - ان میں ایک تو فاکناے کورنتے برہوا

مقا اور دوسرا مقام بنیہ میں - اور یے دونوں دو سالہ میلے تھے۔
گویا اب جٹی صدی دقم) کے شروع سے یونان میں اس
قدم کے جار قومی تہوار منائے جانے گئے تھے، دو بلونی سس
میں - ایک فاکنا ہے کوزشہ پر اور ایک شمالی یونان میں دونی پرا
اور انہوں نے جو دقعت حاصل کرلی تھی وہ آئیدہ تیائے یونان
کے کسی عہد میں کم نہ ہوئی،

یه حیارون انتہوار متام یونانیوں میں ہم عبنسی کا

عله ادلمیہ کے دومیلوں کے دمیان جو بار سال کی مت ہوتی تھی اُسے ایک اولم بیاد کہتے تھے۔ اور اسی سے قدیم ایل ہونان ایک وسٹین کا حساب کرتے تھے۔ مترجم۔

احساس ٹازہ رکھتے تھے اور دلّقی کی برولت دُور دراز کے تمہرول میں باہم تعلق و اتصال بیدا ہوتا تھا کیوبکتہ یہ وہ مقام سخت جہاں دنیائے یونان کے ہرگو نئے سے ایلی اور زارین آ آکر جمع ہوتے تھے اِ انہی دو توتوں نے اہل یونان میں اس خیال کو ترقی دی کہ وہ سب ایک ملمنی نسل سے ہیں اور نسل ہی کی بھلائی میں سب کا بھلائے ہ

ساتویں صدی (ق م) کے وسط کے قریب "بین الہین" کی ترکیب الرکی لوکوس نے اپنی ایک نظم میں استعال کی تھی اور جہازوں کی اس" ہومری فہرست" میں بھی ، جو کہ ساتویں مکا میں مرتب ہوئی ، قریب قریب تمام یونانی ریاستوں کو جنگ طرق کی عظیم مہم میں شریک وسہیم نبالیا گیا تھا 4

ادیر بیان ہوا کہ شمالی اتحاد بین بیوت یہ والے بھی شرک سے یہ نود اس علاقے بی متعدد ریاسیں تمیں ۔ لیکن یہ سب ایک طفتہ اتحاد میں آگئی تمیں اور شہر تیمینز ان کا سر گردہ یا شہر کیک فالب تھا ۔ گر اس اتحاد میں نقص یہ تھا کہ اس کا قیام تیمینر کی توت و چیرہ دستی پر منصر تھا ، اور بعض شمر کا ول تیمینر کی توت و چیرہ دستی پر منصر تھا ، اور بعض شمر کا ول یہ شرک و تیمینر کی توت دو خیاری کی این خود خیاری بی ابنی خود خیاری بی عرضہ دراز تک اڑا رہا ادر محض زبردستی ساتویں صدی کے برعرضہ دراز تک اڑا رہا ادر محض زبردستی ساتویں صدی کے ریاست بلاتیہ تھی ۔ اس سے بیوشیانی آباد کاروں کی آمیزش ریاست بلاتیہ تھی ۔ اس سے بیوشیانی آباد کاروں کی آمیزش ساتیں آبادی کو بالکل پاک رکھا تھا ۔ ادر اس کی تمام

تاریخ یو نان

باب سوم

تاریخ دجس کے بعض دیجب مناظر ہمارے سامنے سے گزرینگی گویا اُسی طویل کشکٹس کا ایک علیٰدہ بچا ہوا سلسلہ ہے ، جو ابتدا میں قدیم یونان کے اصلی بانشندوں اور نودارہ بیوشیا فاتحین میں ہوتی رہی تھی ہ



# باب جارم

## اتحادايي كالوحمبه وريناتفنيركي نبا

#### ري**ه**) ۱- اتحاد ايي کا

اپنے ہمائے بوشیہ اور یونان کے دکر ملاقوں کرطن ایک کا میں بھی ایک زمانے میں بہت سی خود فتار ریاسیں الگ الگ قائم تمیں ۔ گر کوہ سخی رن اور راس سنبوم کے درمیان بیتنی دیاسی مقیس ان میں سب سے نامی الیوسیس اور ایمینر تھے اخرالذکر قلعہ سمندر سے بانی میل کے فاصلے پر دود سنفی سوس کے میدان میں واق بھال اس میدان کا جنوبی بہان کی جانب مگلا ہوا ہے کیکن اس کے مندب میں ایکا لیوس کی جانب مگلا ہوا ہے کیکن اس کے مندب میں ایکا لیوس کی شاری سنمال مغرب میں یارمیس ور شرق میں ہی ہی تیوس کی بہازیاں مغرب میں یارمیس ور شرق میں ہی تیوس کی بہازیاں

تاريخ يونان

کھٹری ہیں اور ان دونوں کے بیچ میں جو فصل تھا اسے یں تلی کوس کے زاویہ کا ٹیکروں نے تجرویا ہے ۔سفی سوسس ندی بھی ایس نی کچہ برت دور نہیں بتی لیکن اس کے قلعے ، اگرواپس کے گرد اس سے بھی جبوٹی دو نتیاں گزری تمیں داری وانوس اور الی سوس بریہ قلعہ عصر نحاس میں یونان کے بڑے متحکم مقابات میں شار ہوتا تھا اودے پونے سے اس کے قدیم الکوں نے جو دیوار پہاڑی کے گرد طینچ کر اس کے بیسلوال کنارے کو قلع کے اندر لیا تھا، اس کے کوے اب تبی باتی ہیں اور دوسری طانب ایک اونچا ٹیکرا قلعے کو آرویاگوس ( ایربوپگیس ) کی پہاڑی سے ملاتب جو اس کا تدرتی دروازه تھا ، گر اس طرف فصیلوں کو اس طرح بنایا گیا تھاکہ خاص قلعے کے مغربی وروازے میں داخل ہونے سے پہلے یکے بعد دیگرے نو بھاٹک طے کرنے پڑتے تھے و اس بلاس جي قلع پر اوّل مرتب جن يونانيوں کا قبضه موا وہ غالبٌ '' کِک روبِ، '' قوم کے لوگ تھے ۔ اور بعد کے ایتھننری حب یو چھٹے ، اپنے تنگِ شاہ کاک روپ کی اولاد کا كرنے بر تيار رہتے تھے۔ يشخص زمانه ماقبل تاريخ كے فرى شام التيمننرين داخل تفا ( ردايتي سله في أ ور كك روب قوم كا فرضَى مورت اعلى مان ليا كيا تها - ليكن اك زمانه أيا جيكم ایٹی کا کے دیگر یونانی باشندوں نے گرویوں پر غلبہ حاصل کہا ا در اُنبی کی بدولت استحصنه د انتیای دیوی کی پرتش بهال رقی موقی



آرد لوس بھی الیخینی (انینی) بن گیا ادر گردب یا بلاس جی انین و جو باشندے بھی اس کے ارد گرد گانوں میں الی سوس و ایری وانوس کے کن رہے ، بیتے تھے وہ سب و اینی نیاتی "

کہلانے گئے۔ گروہ صبح معنی میں ابھی نیانی اس وقت ہوئے جب کہ ان کی تائیج میں را سنوی سس موس " یعنی علامہ علیہ ویہات کے بلنے کا واقعہ پیش آیا۔ جس کی یادگار میں سلانہ را سنوسیا " کا تہوار منایا جا تا تھا۔ اس کے بعد سے ایخبر بہت سی متحدہ ریاستوں کا مرگردہ نہ رہا جیسے کہ بوشیہ یں تھبتر تھا۔ اور نہ اٹی کا کی اور بستیوں میں اس کی حیثیت طاکمانہ رہی ۔ بلکہ اُب ممیرا تھال یا اور کسی گانوں کا رہنے والا بھی بالکل وہی سیاسی حقرق رکھتا تھا جو خاص ایخسنرکے والا بھی بالکل وہی سیاسی حقرق رکھتا تھا جو خاص ایخسنرکے اور کسی گانوں کا رہنے اور کسی گانوں کا رہنے والوں کو حاصل تھے ایر تحقیق نہیں کہ یہ کام کب اور کسی ایک بانی اور کسی آئی کا بانی اور کسی اُس نامی سورہ تھا جسے انہوں نے اپنے قدیم والے یہ سیجنے تھے کہ ان کے اس انتحاد ملکی کا بانی اور کسی آئی اس نامی سورہ تھا جسے انہوں نے اپنے قدیم بادشاہوں کی قہرست میں واخل کریں تھا ہ

#### ٢ جمهورية المحتنزكي بنا

دوسری یونانی ریاستوں کی طرح ایتحفظر میں بھی پہلے بادش ہی تھی جو حکومت شرف اور بھر حکومت جہوری کی صور ت میں مبدّل ہوئی ۔ شاہی اختیارات کی سب سے بہلی حد نبدی بول مارک یا عہدہ سپ سالاری کا قائم ہونا کتا۔ بول مارک یا عہدہ سپ سالاری کا قائم ہونا کتا۔ ملع اپنی کا کی پُرائی روایت میں ، جے ہیروڈوٹس نے مخط رکھتے ہیں ۔ ملح اپنی کا کی پُرائی روایت میں ، جے ہیروڈوٹس نے مخط رکھتے ہیں ۔ محص سیس کے پہلے صرف چار بادشاہوں کے نام کائے کئے ہیں ۔ کمی سیس کے پہلے صرف چار بادشاہوں کے نام کائے کئے ہیں ۔ کمی سیس کے بہلے صرف چار بادشاہوں کے نام کائے کئے ہیں ۔ کمی سیس کے بہلے صرف جار رکھیں ہیں ۔



ادر دوسری ، ایک آرکن یا آلیق کا تقرر میں نے بہت سے بادشاہی فرایض اپنے قبضے میں کرلئے تھے ۔ بہلا آلیق حکومت ، اکاس توس ہوا ہے جسے اس کے میرونتی فاندان والول نے .

اس سے بعد ہے اربی ہوتے وہ بی سم مانے کے لیہ ہم اکاس توس کی مثل اپنے طف کے بابند رہنگے - اس کے بعد یہ عہدہ کمی صرف دس سال کے لئے میعادی کردیا گیا

141

اگرچہ یہ نشرط انجی کا باتی تھی کہ آرکن اسی مدونتی خاندان کا

ہے کہ اس وقت آرکنی یا آتالیتی محض آیک سالانہ عہدہ رہ گیا، واضح ہو کہ بادشاہی کو علائیہ منسوح نہ کیا گیا تھا۔ بلکہ تعریبا

اور رسوم ادا کرنے کے لئے آخر تک ایک آرکن '' باسی لیکن'' دمینی بادشاہ ) کے نام سے مقرّر ہوتا رہا تھا ،

انہی تغرّت کے اثنا میں ایٹی کا میں وہ "سنوی س موس"
یا اتحاد کلی صورت بذیر ہوا تھا جس کا ہم اوید ذکر کر آئے
ہیں۔ اور اسی کے بعد یہاں کے اضلاع اور دیہات کے مقد باشندے جار قبیوں میں تقیم کردیئے گئے تھے جن کے نام رکیوں ہیں ارگادلیں ، اے جی کوریس اور ہوب لیس) شہر ملقہ کے ناموں سے نقل کئے گئے تھے اور معلوم ہوائے شہر ملقہ کے ناموں سے نقل کئے گئے تھے اور معلوم ہوائے

کہ اُن کو خاص خاص بڑوں سے انتساب عضا جیے کا کرار ایک گلمیوں سے کہ ہر قبلے کا سردار ایک رہشنے قبلے کا سردار ایک رہشنے قبلے " ہوتا تھا اور قبلے کے انتحت تین تین برادریاں ا

گویا کل باره برادریان ، ترتیب دی گئی تھیں ÷

#### ساس بحرومت بنرفارساتوس صدى قم

اس طرح ، ساتویں صدی کے شروع میں جمہوریہ ایتھنشر حقیقت میں خاندانی اُمراکی حکومیت تھی اور اس کا کل نظم و نسق تین عهره واردن د نعنی آرکن بادشاه اور پول مارک) کے افتیار میں تھا جو صرف ایک سال کے واسطے نتخب ہوتے تھے۔ تمام دیو انی مقدمات کا آخری فیصلہ آرکن کرا تھا سرکاری فہرست ایں سب سے أوپر اس کا ایام ہوتا کیونکہ وه الم يوني موس ( يعني صدر الم ) كهلانا عما أ يول مارك سب سالاری کے ملادہ عدالتی فرائض بھی انجام ویا اور تمام ایسے مقدّات کا فیصلہ کرّا تھا جن میں کوئی پردنبی، فرایق ہوی بادشاہ کا کام ، امور ندمی کے انعرام کا محدود تھا اور یا دین کے متعلق بغض ایسے مقدمات کی وہ ساعت کرتا جو اُس محلس میں پیش ہوتے تھے جس کا وہ میرمحلس تھا 🗧 ایتمنزیں ایک زمانے کے بعد بولہ یا مجلس بزرگاں كا نام مجلس آريوياً وس ، روكيا تحا تاكه اس ميل اور بعد ميل جو مجلسیں بن کئی تھیں ، اُن میں امتیاز رہے ۔ اور یہ نام اس مقام کے نام پر اُسے دیا گیا تھا جہاں ایک فاص غرض سے وہ اطلاس کرتی تھی،۔ واضح ہوکہ قدیم زمانے میں خون اور قتلِ انسان کے جُرم خلافِ سرکار نہیں مانے جاتے تھے۔ بلکہ یہ مفتول کے خاندان کا کام تھا کہ خواہ وہ قائل سے

مقاص لے یا خون بہا قبول کرلے ۔ لیکن رفتہ رفتہ اک کے ول میں یہ عقیدہ جم گیا کہ قتل کرنے والا نحیں ہوتا ہے اور خرور ہے کہ پاک کیا جائے ۔ خِانچِه مقتول کے اعزا کی خون بہا سے دلجعی سرنے کے علاوہ اب قاتل کا یہ بھی فرض ہوگیا تھا کہ وہ تبف مراسم تطہیر انجام دے اور ستھونی دیویوں اور فیولیس مردوں فیولیس مردوں فیولیس مردوں کی ارول تصور کیا جاتا تھا جو انتقام کے لئے چیختی رمتی تھیں کے پیمر یہ کہ اگر کسی قوم کا فرد نجس ہو اور خارج نہ کیا جائے توسانگ توم بر دیوتاوں کا عتاب 'نازل ہوتا تھا کے بیس رفتہ رفتہ جرایم کی تحقیقات و دادرسی بھی قوم کا کام اور حکومت کے فرایس میں دافل ہوگئی ۔ ایسے مقدات کی ساعات کے لئے مجلس عدالت كاكام ويتى تحى اور كُل كارروائي مين قدم قدم ير مذكوره بالا ویو یوں کی پیرعا کا تعلّق تھا۔ اور چوٹکہ ان دیو یوں کی درگاہ شہر بناہ کے باہر آریو پاگوس کے شال مشرقی بہلو پر بنی ہوئی تمی، جہاں قاتل جاجاکر پناہ لیا کرتے تھے اس کئے انہی جٹالوں پر ابل مجلس جمع بهوكر، تتل و ضرب شديد، زهر خوراني و آتش زني کے سکین جرایم کی ساعت کرتے تھے و

بادشاہ اور نمرفا کے عہد حکومت میں ایتھننرکے آزاد نمبری
تین طبقوں میں منقسم مو گئے تھے ۔ "بوبات ردی" یا خاندائی
امرا - "گیورگی " یا کاشتکار جو اپنی زمینوں میں خود کھیتی کرتے
تھے ۔ اور " دمیورگی ، جن کا بیٹے تجارت اور لین دین کا تھا ۔

بابجبارم

سر ان تین جاعتوں کے علاوہ جنیں مجلس عوام میں خرکت کا حق تھا ، گروہ کثیر اُک آزاد باشندوں کا تھا جو شہری حقق سے محردم تھے اور محنت مزدوری یا اُمراکی زمینیں کاشت کرکے اپنا بیٹ بالتے تھے \*

الطوي أور ساتوي صدى (ق م) من نوآباديال بسانے کی عام تحریک میں اہل ایٹی کا نے بطاہر کوئی حصد نالیا تھا لکین اس عہد کی تجارتی سر صربیوں میں انتھننر والے ضرور تمکر تھے۔ زیبون کی کاشت کو اس علاقے میں بہت فروغ ہوتا جاتا تھا اور اُس کا تیل بڑے نفع سے دساور جانے لگا تھا اس کے علاوہ یہاں کے کہار اب خود طرح طرح کے برتن بناکر صنعت ظروف سازی کو ترقی دے رہے تھے اور تجارت یں صتہ لینے سے اارتِ سبی کی بنیادیں جس طرح کمزور ہوری تھیں اس کا ہرشمض بہ آسانی اندازہ کرسکتا ہے۔کیؤیحہ خاندانی اُمرا نے حب تجارتی کاروبار میں کاتھ کوالا تو تعض کو نفع ہوا اور بیض کو خسارہ تبض نہبت دو تمند ہوگئے اور بیض مفلس رہ گئے اور ادُمر منتی ایل حرفه کا سرایه اور اثر برینے لگائے ان حالات کا لازمی نیتجه یبی مبوگا که نسب ذاتی کی طرح دولت مجی توم و سلطنت میں اپنی عگہ نکال لیگی - جنانچہ ساتویں صدی کے نصف آخر میں نم دیکھتے میں کہ اٹی کا میں تکورتِ اُمرا نے وہ تیموکراسی "د حکورتِ افتیا ) کی صورت اختیار کرلی ہے۔ یعنی ایسے نظام کورت کی جس میں تام سیاسی حقق کا دارو مرار

ال و متاع پر ہوتا ہے ؛ اس کا نبوت یہ ہے کہ اب وہاں کے باشدوں کی دولت کے اعتبار سے تین جاعیں ہوگئی نسی - یه تقییم زرعی جائداد کی بیدا دار فله ، روغن و شراب کی نبا پر کی مکئی تھی۔ اور سب سے اعلیٰ جاعت" بیٹاکوسیو یدینی" میں وہ لوگ داخل تھے جن کی زمین میں غلے اور تیل اور تمراب کی مجموعی بیداوار کم سے کم پانچسو برمینی (وزن) کی ہو۔ ان کے بعد، جن کی بیداوار مین سو تا پانسو وز ن كى بوتى وه ومنايث ينى صاحب فرس كبلات - ركويا وه أن لوگون میں تھے جو سواری میں گھوڑا رکھ سکتے اور حباب میں سوار ہوکر لڑ سکتے گئے ؛ آخری جاعت میں جو لوگ شامل تھے ان کی آمدتی کم سے کم دو سو مرمنی درن کے برابر ہوتی اور وہ ' زبوگتے '' یعنی مرجوط والے '' کہلاتے تھے ۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ خوش مال زمیندار تھے اور ان کے یاس ابنی زمین اور بیلوں کی امک حوث یا جوڑی کاشت کے واسطے ہوتی تمی برسب سے اعلی عہدے بعنی آرکنی ، بادشاہی اورسیہ سالار صرف جاعت اعلیٰ کے افراد کو حاصل ہوسکتے تھے۔ اور اسکے لئ المرت خانداني كي بجي تعيد نه تعي - يعني الركوئي اليق شخص یویات ردی نہ ہو تو بھی ان عبدوں کے لئے نتخب ہوسکت میا ؛ گان غالب یہ ہے کہ سی زائے میں دقیاساً سات فی مس موقعتی کے نام سے جو نیا محکہ قائم ہوا وہ می اونی طبقوں کی مرعیانہ کوششوں کا نتبحہ تعام یہ تصر موقعتی ابنیوں

کی ایک جاعت تھی جو سر سال منتخب کی جاتی اور اٹیفنر کے تمام عدالتی انتظام کی نگرانی کرتی تھی ۔ تھوٹرے دن سے بعد ہی یہ جاعت بھی اعلیٰ عہدہ داروں کی ذیل میں داخل اور آرکن ، باسی لیوس ربادشاہ ) اور بول مارک رسیب سالار) سے ساتھ شامل موگئی اور اب ریاست کا نظم دنسق انہی نوکے ہاتھ میں اگبا جو نوارکن کہلاتے تھے +

نرکورہ بالا مین جاعتوں کے بعد ایک گروہ غریب اہل حفر اور ان جمو نے زمنیدا روں کا تھا جن کی زمینوں میں دوسو مِرْمَيْنَ (وزن ) كى بيداوارنه موتى تقى - ياسب تحقيس كهلات تھے جس کے اصلی معنی مزدور کے تھے گر اب کسی قدر بدلکر اس لفظ کو اصطلاح نبالیا تھا اور اس سے وہ آزاد سری مُراد تھے جنمیں نظم و نسق ہیں کوئی حق نہ دیاگیا تھا۔ گر جب بحری تجارت کی ترقی کی دہہ سے بٹرا بڑھانا پڑا اور بحری سیاہ میں اسی گردہ کے وُگِ بمرتی کرنے بڑے تو اس وقت تعلیس کی نمبی منزلت برصد گئی اور سیج یہ ہے کہ المحتنر کی جمہورت کا اس کی بحری توت سے ہمینہ فرین تعلق رہائ گر مرمیند سکتے کی ایجاد سے ساتویں صدی میں جو معاشی انقلاب ہوا اس نے لوگوں میں بہت انتشار و افلاس بیدا کردیا تھا تا ہم صدی کے ختم ہونے سے تقریباً ۳۰ سال يهلے ايك واقعہ بيش آيا جل سے ظاہر ہوتاہے كہ ادائى طبقہ انعمی ک انبی حکومت کا موا خواه اور وفا دار تھا ہ

قیاسًا سطالیه ق می کیان د یامیان ) نامی ایک امیرزادے نے مگارا کے حاکم جابر تھیا جنیس کی بٹی سے شادی کی اور وس کی مدرسے کومشش کی کہ ایمتنز کا خود بادشاہ بن بیٹے۔ اس کام میں اُس سے چند فو جوان امیرزادوں کو ملا لیا اور تھیا جنیں نے تھی مگاری سپاہیوں کا ایک دستہ مدد کے لئے أسے بہیجا - لیکن حامته الناس میں کوئی اس کا رفیق نه تھا۔وه قلعهٔ اکروپولس بر خضه کرنے میں کامیاب موگیا لیکن کوئی شهری اگر میان می اس انقلابی کوشش کو دل سی دل میں امیما جانتا تھا تو وہ نجی برنسی سیاہیوں کی صورت دیکھ کر الراكيا-كيانُ كو ابل شهرنے قلع ميں گھيرليا ادر كو عرصے ك محصور رہنے کے بعد وہ خود اپنے بھائی سمیت بچ کر نکل گیا لیکن اس کے ساتھی بہت جلد ہمیار رکھنے پر مجبور مو گئے۔ انہوں نے انتھا پولیاس کے مندر میں بناہ لی اور اُس وقت باسر آئے جب آرکنوں نے اِن سے جان بختی کا دورہ کرلیا۔ ليكن الكيوني خاندان كا مكاكليس أس سال أركن تما اور اسی سے اِفتعال ولانے سے اہل سازش تمل کردیئے گئے ؛ یہ اليسي عبد شكني تفي جس مي خود ديوتاول كي تومن نكلتي تمي كيوك وہ فریادی اس وقت دیوتاول کی بناہ میں تھے یس جب تک اس معمیت کا کفاره نه بهوخود شهر سزادار عداب تما ؛ یبی وه بہلو تھا جس پر الکیونی خاندان کے وشمن اور نیز کیائن کے خنیہ طرفدار سبت زور دیتے تھے ۔ چانچہ کیان اُس کے بھائی ادر

اولاد کو اگر دوامی جلا وطنی کی سزا دیگئی تو انہی کے ساتھ الکمیونی خانلان بھی مواخدہ سے نہ بچا ملکہ مقدمہ قایم ہونے کے بعد اس کے تمام افراد کو اہات نہی کے جرم میں سخت سنرا دی گئی۔ اُن کا مال متاع ضبط اور انہیں ہمیشہ کے واسطے جلا وملن کردیا گیا ؛ یہی وہ واقعہ ہے جس کے نتایج کا انتخفنر کے ملکی معاملات میں دو سو برس بعدیک اثر ظاہر مواد فننهٔ کیان کا ایک نتیج یه ہوا که مگارا سے التیصنر کی حباک چے میں نے دہاتی آبادی کی مصبت کو ادر بڑلے دیا۔ کیو کھ ایک تو سواحل ایلی کا کو دشمن اخت و تاراج کرر با تھا دوسرے مگارا کی مندی میں تیل کی تجارت مسدود ہوکئی تھی غرض معلوم ہوتا ہے دیہاتیوں کی سی تکلیف دیجے کروہاں شورش و فياد كا اندلیته پيدا بوا اور يه فيصله كيا گيا كه امک مجموعت وانین مرتب و قلم بند کیا جائے - اس کام سے لئے دیکو تجوز ہواکہ وہ ایک غیر معمولی مقنن انتیس موتھیں) کی حیثیت سے وانین کی ترمیم کرے - (سلالی ق م) ہیں اس مجموع کے صرف ایک حضے کا علم ہے جس میں جرایم قتل و خوال ریزی کے سعتق دفعات ہیں ۔ لیکن تمہرت کے اعتبار سے معتن كا ام سنگ دلى ميں ضربائنل سوگيا ہے اور حب ايك ایجفنزی مقرر نے اک بر یہ نقرہ خِبُت کیا کہ " توامین وریکو مسیاسی کی بجائے خون سے تحریر کئے گئے ہیں" تواس کی بہت داد ملی ۔ اس خیال کے بیدا ہونے کا صلی سبب یہ

کھا کہ اس مجوعۂ قوانین میں بعض معولی خطائیں جیسے گومی جُانا اسی منزے مُوت کی مستوجب قرار دی گئی تھیں یا لیکن فراوعت نوار میں گئی تھیں یا لیکن فراوعت نوار میں میں دریکو سے کام لیا جائے تو یہ مجدوعہ اتنا بُرا نہیں نظر آتا۔ اس میں وریکو نے قتل عمد اور اتفاقی یا قابل جواز قتل میں طری احتیاط سے فرق کیا تھا۔ اور ہر خبد اسے اُمرا نے مامورکیا تھا اور وہ مجبور تھا کہ دولتمند ارباب حکومت کے فائدے کا خیال اور وہ مجبور تھا کہ دولتمند ارباب حکومت کے فائدے کا خیال رکھتے ، تاہم اونی طبقے کے واسطے یہ بھی کچھ کم بات نہ تھی کہ اُمرا کے خود غرضا نہ حقوق حراحت کے ساتھ قید تحریر میں آگئے ہ

144

### س ٨ قوانين سولئ وجمهورت كي بنا

در یکو کا مجموعۂ قوانین فی الجلہ فنیرت تھا لیکن وہ اصلی مرض
کی دوا نہ تھا۔ قلیل التعداد دولتندول کا جبرو تشدواور کاشتکارول کے گروہ کنیر کی شاستہ حالی روز انزول تھی ۔ غریب زمین دار تنگدستی میں مجبور روبیہ قرض لیتا تھا۔ رویے کی مقدار المجی تک ملک میں کم تمی الله ادر اس لئے اُسے ابنی مختصر حقیت کمغول کرنی بھی ادر یہ زمینیں سرمایہ داروں کے قبضے میں آجاتی تھیں جو بڑی تباہ کن شرح سود پر روبیہ قرض دیتے تھے کان زمیندالہ سے بھی برتر '' کہ تموری '' یعنی اُن آزاد باشندول کی حالت تھی جو محنت مزدوری کرکے لیسر اونات کرتے تھے ۔ زرعی بریدا وار

عله اُس زمانے میں جاندی کی قیت کا اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ ایک کری کی قیت ایک دراکر ﴿ یا درہم = ١٠ ) ہی ۳۲ سیرجو کی بجی ایک دراکہ اور بیل کی ہ دراکہ ﴿ یا

كارتج يونان

كالمجيميل حصة ان كاحق الخديت موتا تحا -ليكن عو معاشي حالات اب بیدا ہوگئے تھے اُن میں یہ اُجرت گزر اوقات کے واسطے کافی نہ ہوتی عتی اور وہ عبی نا جار اینے مالکوں سے روبیہ قرض لیتے تھے ی سُود کی ترح توبہت زیادہ تھی ہی کیان دوسری معیت یه تمی که گر قرض ادانه موسکے تو خود قرضدار کی ذات تفرضخواه کی مِلك بوجاتي تهي أن اس طرح جهال دولتمندول كي تعليل جاعت زما ده بالدار اور زباده حرايس و طامع بهوتی حاتی تھی وہاں جبوتے زمیندار روز بروز زمیول سے محروم، اور آزاد باشندے جن کے یاس زینیں نہ تھیں غلامی کے غذاب میں گرفتار موتے جاتے عے۔ ان سب پر ظرہ یہ تھا کہ عدالت میں بھی انسان نہ ہوتا کلکہ دولتمند اہل اقتبار کی طرفداری میں قانون کے کچھ سے کچھ منی بنالنے جائے تھے۔ اینے کے رقم طاکوں کی یہ زیادتیا ویجے دیکھ کر لوگ دانت یہتے تھے ، اور کوئی سرگردہ لمجائے تو بغاوت کے لئے بائل آمادہ تھے 4

کی مصالحان کوشش کی بردات یہ طوفان بیا ہوئے کی نوبت نہ آئی ۔ سنب کے اعاظ سے سولن ،طبقہ اُمرا کارکن اور مرونتی فا تدان سے قرابت رکہتا تھا اور سوداگری کے باعث یول بمی فا تدان سے قرابت رکہتا تھا اور سوداگری کے باعث یول بمی وہ دیاست کی سب سے دولتمند جاعت کا فرد تھا ؛ آیونی علم ادب کا اس بر رگا۔ چڑھا ہوا تھا اور اُسی زبان میں فن شعر ادب کا اس بر رگا۔ چڑھا ہوا تھا اور اُسی زبان میں فن شعر کھی جہ کہ اور یہ ہاری خوش قسمتی ہے کہ

اس کی دسیاسی انظوں کے تبض بیض حضتے اب کک موجود ہیں جنیں اُس نے جمہور کی راہ نمائی کے لئے شائع کیا تھا۔ اسطی گویا صورت حالات کے متعلّق خود سولن کی رائے اسی کے تفظوں میں ہارے سامنے ہے ؛ معلوم ہوتا ہے کہ بعض اعتدال بیند امرا اصلاح کی فوری ضردرت اور آبنده خطرات كو سجمه كئي تح اوريبي سبب بواكه سولن س يدكام باته مِن لِينے كى درخواست كى گئى دستاھية ق ) اور دفع قوانين کے فیر معمولی افتیارات دے کر اُسے آرکن منتخب کیا گیا۔ بہ جو دستور تما کہ عہدے یہ فایر موتے ہی آرکن ، اعلان کہاکہ الرميل لوگول كي مال و متاع تبعيل معفوظ ركهنے كا زير والمولي اس کی بھی سوئن نے یا بندی کی مکلہ اس کے برعکس اس نے اعلان کیا کرم تمام قرفے اور کفالت نامے جن کی روسے قرفِدار کی ذات یا زمین کفول ہے ، مسوخ سی اور تمام آفال جو قرض کی وجہ سے غلام بناے گئے ہوں ، آزاد ہیں !" اس اعلان کے طفیل ایتحننر والول نے ور اپنے بوجھ اُٹار بھینکے" اور سولُن کا یہ پہلا اصلاحی کام س سی ساکتیہ" بینی نجاتِ عظیم کہلایا اور اس کی یادگار میں لوگوں نے جنن عام بریا کیا ، قوم کی جس جس طریقے سے سوئن نے جارہ گری کی آگی پوری کیفیت کا علم نہیں تاہم ہو کچھ طالات ہم یک پنیے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ پُرائے قرضے منبوخ کرنے سے بعد اُس نے یہ قانون امناعی نافذ کیا کہ آیندہ کوئی تنص قرب

کی دج سے فلام نہ نبایا جائے۔ نیز یہ کہ کوئی شخصِ واحد ایک مقرره مدسے زیادہ زمین اینے داسطے نہ کے سکے۔مطلب یہ کہ بڑی بڑی جاگیروں اور کٹرتِ مال سے جوطرت طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اُن کا سدّباب ہوجاے کے سوان کے ان توانین سے متول طبقہ بہت خسارے میں رہا اور اس مصلح الک کی طرف سے طبعاً اُس کے افراد میں بریمی بیدا مُوكِئُ - بَالِيكُه طبقهُ عوام كو حوبري بري أميدين تفيس وه إن قوانین سے خاطر خواہ پوری نہ ہوعمیں اور اُن کی شکایت الگ باتی رہی ۔ ان میں سے اکثر اس بات کے خواہاں تھے کہ دولتمندون کی جائدادی بالکل ضبط کرلی جامین اور انہیں از سراف سب پرتعتیم کردیا جاہے ۔ اور یہ سوکن کو منطور نہ تھا اور اسی طرح اگرج اس نے آزاد مردوروں کو غلامی سے نجات ولادی تھی لیکن ایک سدُس اَجَرت کے طریقے میں کوئی تغیّر ناكي تها جل كے معنى يہ تھے كه كواب وہ غلام نه بنائے ما سکتے تھے گر اُن کے دسائل معاش میں کوئی کشایش نہ ہوئی تھی 🛊

کین یورپ کے اعلیٰ مرتبین میں جو نترفِ شمولیت سوئن کو ماصل ہے وہ اس کی آئینی اصلاحات پر مبی ہے۔ اس میں کلام نہیں کہ اُس لئے نظام حکومت میں جو تبدیلیاں کا متعیں اُن ہے ایجھنٹر میں حقیقی جمہوریت اُسی وقت قایم : موگئی تھی ۔ بلکہ اصلاحاتِ سوئن کے ایک عصے بعدیہ نوم مرکئی تھی ۔ بلکہ اصلاحاتِ سوئن کے ایک عصے بعدیہ نوم مرکئی

بابجهارم

و ال آئی ۔ بایں ہمہ اس جہوریت کی بنیاد سولن نے رکھی کلکہ كنا چاہئے كہ دُ معانج أسى نے تياركيا تھا - بادى النظر ميں تو اس کی اصلاحات کے بعد عبی ریاست میں دولتمند آمراکا راج (یعنی حکومتِ افنیا کا نظام) نظر آتا ہے جس میں کہیں کہیں جمہورت کے آثار ہیں کے چنانجہ مال و دولت کے اعتبار سے آبادی کی جو تقلیم پہلے سے جلی آتی تھی اُسے سُولُن نے برستور رہنے دیا لیکن اسی کے ساتھ اُس نے تصنیس کو چوتھا طبقہ قرار دے کر تعین سیاسی حقوق دیئے کے اوکیر کی تین جاعیں مفا سلطنت کا بار اٹھاتی تھی اور سوار یا بیادول کی حیثیت سے فوجی ضرت بھی انجام وتی تھیں ۔ تمرینس پر کوئی مالی بار نہ تھا گر وہ بیڑے میں یا نیم اسلّے سامیوں میں بجرتی کئے جاتے تھے۔ باتی خاص خاص عہدوں کا حق جن جاعتوں کو پہلے سے مال تھا، أن ميں غالبًا سولُن نے كوئى روو برل نه كيا اور تحقييس كونى انتظامى عهده نه با سكتے تھے - البتہ انہيں وو اك كاسية تعنی مجلس عوام میں تکرت کی اجازت اور عہدہ داروں کے انتخابات

میں رائے دینے کا حق مِل گیا تھا ،

لکن سوگن کا بڑا کارنامہ عدالتوں کی از سرنو تنظیم ہے۔
اس نے ایک نئی عدالت بنائی تھی جس میں تفتیس سمیت ہر
فرقے کے افاد نتامِل ہو سکتے تھے۔ ارکانِ عدالت یعنی د ججول)
کا تقرر ہر مرتبہ قرعہ اندازی سے کیا جاتا تھا اور اس لئے غریب سے غریب دہقانی بھی اس منصب پر پہنچ سکتا تھا۔ یہ

عدالتیں ریاست کے عال سے دجب وہ عہدے کی میعاد پری کو ان جہوری عدالتوں کے ذریعے عال ریاست پر عاکمانہ گرانی کا حق حاصل ہوگیا تھا۔ ارکان عدالت ، چند جاعتوں میں الگ الگ اطلاس کرتے تھے اور ان کی پوری جاعت یا مجلس کا نام سربائیہ تھا اور وہ '' اک کلیے " سے بالکل جا گانہ مجلس تھی ۔ کیونی اخرالذکر میں لوگ مرف وضع قانین یا انتخاب عال کے لئے جمع ہوتے میں لوگ مرف وضع قانین یا انتخاب عال کے لئے جمع ہوتے اور ان سے اس قدم کا کوئی صلف زیا جانا تھا جیسا کہ ارکان عدالت سے ۔ آرکنوں کمو جو عدالتی اضیارات پہلے سے حاصل عدالت سے ازل اول وہ ان سے محوم نہیں کئے گئے اور مہائیہ حرف عبل مافد کے فرائی انجام دیتی رہی ۔ لیکن رفت رفتہ آرکنوں کمو جو عدالتی انہان کا دروائی روائی اور مہائیہ جی عاصل عالی مافد کے فرائیس مافد کے فرائیس مقدے کی ابتدائی کا دروائی روگئی اور مہائیہ جی انتخاب میں مقدے کی ابتدائی کا دروائی روگئی اور مہائیہ جی انتخاب میں عدالت بن گئی پہلی اور آخری عدالت بن گئی پ

الکان عدالت کا تمام قوم سے نینا جانا ہی جمہوریت کا وہ گر تھا جو سب سے پہلے سوئن کے ہاتھ لگا۔ ادر اس لئے ہمیں جمہوریہ ایٹھنز کی بنا کو سوئن سے نسوب کرنے میں بہ مشکل آآل ہوسکتا ہے ؛ اسی ضمن میں اس لئے مجلس آرابو باگوس کے فرائین میں بھی اس طیح ترمیم کی کہ وضع قوانین اور نظم دنسق میں براہ راست اس کی کوئی مداخلت باتی نہ ہی۔ اور نظم دنسق میں براہ راست اس کی کوئی مداخلت باتی نہ ہی۔ لیکن یُوں اُسے عمال پر عام بحرانی کے دسیع اور غیر معین حقوق لیکن یُوں اُسے عمال پر عام بحرانی کے دسیع اور غیر معین حقوق و بدتے اور اختیار دیا کہ وہ جس شہری سے جا ہیں کی بیجابات

بر باز پُرس کرسکتے ہیں ؛ البتہ عگین حرایم کی تقیقات اور بعن مرمی مراسم ادا کرنے ہیں جو فرائین مجلس آربو پاگوس آنجام دیتی تھی یا آن میں اب بھی کوئی فرق نہ آیا ۔ نیز آئیدہ سے اُس کی رقبتہ کہ نہ ہوگیا کہ وی فو آرکن جو سال سے ختم پر جہتہ کہ سے علیمہ ہوتے ، عیلس آربو پاگوس کے دوامی گرکن بنالئے مبلا سے تھے ۔ اور چونکہ خود آرکنوں کا انتخاب مجلس عوام کیا کرتی تھی ، اہذا مجلس آربو پاگوس کے ارکان کو بھی حقیقت میں جمہور ہی کا متخب کردہ سمجہا جا ہیے ہو

اب مجلس آرفیاگوس ایک ایسی مغزر جاعت ره گئی تمی و مکومت سے ارفع تمی اور خود مکومت میں قریب قریب کوئی دخل نہ رکھتی تمی لہذا ضروری تھا کہ کوئی اور جاعت قام کی جائے جس کا کام مجلس بھام کے روبرو معاطات کو مرتب صورت میں بیش کرنا ہو۔ جنانچہ سولن نے اس غرض کیلئے جارسو ارکان کی ایک نئی مجلس شطامی دکونس بہنائی جس میں موتے تھے اور خود اہل قبیلہ ان کا انتخاب یا فالبًا قرعہ ڈال کر نامزدگی کرتے تھے گر اس کی رکینت کا حق تین اعلیٰ طبقوں کو حال تھا اور تھیس اس سے خاج تھے و مرکاری عہدہ داروں کے تقرر میں قرعہ اندازی سے کام لیا مرکاری عہدہ داروں کے تقرر میں قرعہ اندازی سے کام لیا مرکاری عہدہ داروں کے تقرر میں قرعہ اندازی سے کام لیا مرکاری عہدہ داروں کے تقرر میں قرعہ اندازی سے کام لیا حقیدہ تھا کہ قرعہ ڈالن کویا میں بات کا فیصلہ دیوتاوں پر جیوٹر نا ہے۔ گر سوئن نے جو اسکو کسی بات کا فیصلہ دیوتاوں پر جیوٹر نا ہے۔ گر سوئن نے جو اسکو

اختیار کیا تو بے شبہ اُس کی دجہ یہ احتیاط بھی تھی کہ ختلف ذیل یا خاندان اپنے اثر سے نا جایز فائیرہ ند اٹھا سکیں کے ادر اس سے اعلیٰ کی آم کا تقرر بھی بچا ہوا نہ تھا۔ لیکن سوئن کیسا ہی خوش حقیدہ کیوں نہ ہو، یہ ممکن نہ تھا کہ دہ ایسے اہم معالمات کا فیصلہ بالکل قرعہ اندازی ادر دیوتاوں کی مرضی پر چھوڑ دیتا اور کسی نا اہل کے نام قرعہ نکل آنے کا کوئی حفظ ما تقدم نہ گرا چنا نچہ اُس نے یہ تدبیر کی تھی کہ قرعہ اندازی ادر انتخاب، دو اوں کو ملادیا تھا اور پہلے ہر قبیلے سے دس دس نشخاص دو اوں کو ملادیا تھا اور پہلے ہر قبیلے سے دس دس نشخاص کترب رائے سے منتخب کئے جاتے اور اس کے بعد صرف مقرر کر لئے جاتے سے نو آدکن ندر نئیہ قرعہ اندازی مقرر کر لئے جاتے تھے ہو

سیاسی توازن قایم رکھنے کی غرض سے سوئن کے کوئٹ سی توازن قایم رکھنے کی غرض سے سوئن کے کرکے کرکے کرکے مرکب میں دو تمنداور موں کے اصل یہ سے کہ اس وقت کک ملک میں دو تمنداور محتاجوں کی باہمی کشکٹس کا اتنا اندلنیہ نہ تھا جنا کہ اس شدید نفاق اور باہمی حدکا ، جو بہت سے فاندانوں کے دلوں میں بھرا ہوا تھا ۔ اور چونکہ ہر فاندان کی بنتی پر اس کا قبیلہ موا تھا اور قبیلہ ملک کا عضم اعظم تھا لہٰذا ان فاندانی فاندانی نزاعات کی آگ کا کسی وقت سارے ملک میں بھرک میں بھرک اس کا کسی وقت سارے ملک میں بھرک بیا ہوئی فیر ممکن ایس نظام حکومت کو تب و بالا کردنیا کوئی فیر ممکن بات نہ تھی کے لیکن اس مشلہ کی گرہ کتائی سوئن کے بعد، بات نہ تھی کے لیکن اس مشلہ کی گرہ کتائی سوئن کے بعد،

ا کے دسرے مقنن کے نصیب میں آئی تھی ہ نتروع ہی میں سوئن نے ایک کام یہ کیا تھا کہ ور سکو کے مجوعہ قانین کو منوخ کردیا اور سوائے اُن قوانین کے جو قتل عد کے سعلق اس نے منضبط کئے تھے اس کا کوئی قانو ناند نہ رہنے دیا تھا یہ خود سولن لنے جو توانین وضع کئے وہ چولی تختیوں پر کھدواکہ الوان شہر اپلک ال اس رکھوادیے گئے تھے۔ یہ جو کچھ کام سوائل نے کئے ان میں جبارت و دلیری ضرور تمی گر ساتھ ہی آئین و ضوالط کو بھی کاتھ سے نہ دیا تھا۔ وہ مطلق العنان نہیں بنا - حالائک یہ اس کے لئے کیجہ وشوار نہ تھا اور بہت سے لُوگ اس سے اسی توقع بھی رکھتے تھے؛ برعكس اس كے ان اصلاحات ميں الك بڑا مقصد حوسوئن کی بیش نظر رہا وہ یہی بیش بندی تھی کہ ملک میں آیسے حالات صورت پذیر نہ ہونے پاٹیں جن میں شخصی حکومت کی خرورت اور امکان بیدا ہوجاتا ہے اسطی دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ گویا سوئن اپنی اصلاحات یں ہر ت دم بھوتک بھونک کے رکھتا ہے۔ خود اس کے معاصرین اس اجتباط پر متعجب اور اکثر جِزبِر ہوے اور جب سولن اپنے عہدے سے دست بردار ہوا تو مرطرف سے نشکا توں کی بوجمار مونے لگی۔ لیکن اپنے قوانین میں ردو بدل کرنے کا اُس سے خیال کے نہ کیا اور یہ سجبہ کرکہ جدید توانین پروائع كي فيبت مي زياده الحي طح على موسك كا، وه عبدة آركني سے وست کش ہونے کے بعد بہت جلد الیمبنر سے باہر جلاگیا اور وس سال یک سیّ جی کرتا رہائے ہر جنداس کی نفین نافس اجزاکی صورت میں اقی ہیں ، ہر جند اس کی زندگی کے بہت کم داقعات تحریر میں موجود ہیں اور ہر خند اس کے قوانین کے تفییل حالات دصند لے ہیں ، بایں ہمہ سولن کے ادصافِ ذائی کا دلول برنقش بر جاتا ہے اور جو کچھ ہیں معلوم ہے اسی سے جاری تاکھوں میں ایک ایسے شخص کی تصویر بیم جاتی ہے ہماری تاکھوں میں ایک ایسے شخص کی تصویر بیم جاتی ہے جو قدیم ہونانیوں کا ، اخلاقی اور ذہنی صفات کے اعتبار سے بہترین مؤر اور اور اونانی عقل میں سب سے انصل تھا ہ

بہتری ہوئ اور یہ ای طا ی عب کے ہیں ان سے کا حمد کے تھیں اُن سے کا برابر متفید ہوتا رہا ۔ لیکن اس کی سیاسی اصلاحات ، جن کا مقصود مصالحت تھی ، بہت لوگوں نے ناپند کیں اور اُسکے عہدے سے الگ ہوتے ہی بجم فرقہ بندی اور اہمی خالفت کا طوفان بریا ہوگیا اور تیس سال کے بعد اسی نفاق کا نتیجہ ہوئی جو کہ بعد اسی نفاق کا نتیجہ ہوئی جو کہ وی اور تیس سال کے بعد اسی نفاق کا نتیجہ ہوئی جو اگر مقد رہا تھا۔

یہ ہوا کہ وہاں شخصی بادشاہی یا حکومتِ جابرہ کی بلا نازل ہوئی جسے روکن ، سوئن کا سب سے زیادہ غزیز مقد رہا تھا۔

ان لوگوں کا تھا جو مجموعی طور پر سوئن کے نئے نظام حکومت ان قولی تو سے نوش تھے ۔ اور دوررا بڑا فرتی ان کا تھا جو ان اصلاحات سے نوش تھے ۔ اور دوررا بڑا فرتی ان کا تھا جو ان اصلاحات کے جہوری بہلو کو نا بند کرتے تھے اور اسی حکومت امرا کو جس کا سوئن نے تخت الٹ دیا تھا ، بچر قایم کرتا چاہتے تھے۔

اس فراق میں زیادہ تر لوبات روی خاندان کے افراد شال تھے اور اُن کا نام " اہل سیدان" ہوگیا تھا۔ فراق خالف" اہل سامل" کے نام سے معروف نفا اور اس میں طبقۂ متوسط کا بڑا حقتہ ، کسان اور نیز ومیور کی ٹرک تھے جنہیں سولئ کے نئے قانین سے فائدہ پہنچا تھا۔ ان کا سے گروہ و ہی مگا کلیس پیرالکیون تھا جے مگارا کی ٹہزادی اگارستا بیائی مگا کلیس پیرالکیون تھا جے مگارا کی ٹہزادی اگارستا بیائی تھی کے یاد ہوگا کہ کیکن کے معالمے میں یہ سارا فاندان جلا ولن کردیا گیا تھا کی سارا فاندان جلا ولن کردیا گیا تھا کی ماندان کو واپس آنے کی اجازت دی تھی ہے

\_\_\_\_\_<del>(</del>\*)\_\_\_\_\_



جزیرہ سلامیں ، سوامل ایٹھنز و مگارا کے درمیان، دونو
سے اس قدر قریب واقع ہے کہ جس ریاست کے قبضے میں
انجائے ایسا وہنمن بغل بن سکتا تھا کہ اس سے دو سری
ریاست ہر وقت ضغطے میں رہے ۔ پس اسی کے قبضے پر
ایتھنز و مگارا کی آئیدہ گارخ کا فیصلہ ہونا تھا کہ جس زانے کا
ہم ذکر کررہے ہیں اس وقت ایتھنز کے ہمائے میں مگارا
کی ریاست ، اپنی روز افزون تجارت اور بیرونی نو آبادیوں
سے تعلقات کی بدولت بہت طاقور ہوگئی تھی ۔ کیلن کی

باب ليحم سازش کے ضمن میں اس ریاست سے ایتھینز کو جنگ کرنی بڑی جس کا اوپر ذکر آجکا ہے (مالانہ ق) جنگ میں تھے نہیں نے سواحل الٹی کا پر بھری ناختیں کیں اور انتھننر والوں نے سلاميس پر قبضه كرنا جا إ - ليكن وإل قدم جانے كا موقع نه مِل سکا اور مایوس ہوکر انہوں نے یہ کوئٹش چھوردی یا کئی سال گزرنے کے بعد سوائن نے دیکھا کہ سب سے عمدہ موقع اب آیا ہے۔ اُس نے ایک ولولہ انگیز نظم تیار کی جن كا آغازية تحاكه ومين حبين سلامين كا نقيب بن كرآيا بيول گر باتوں کی بجائے میری زبان ، شعر میں اس کا بیام بنجائی اس کا بیام بنجائی اس کے بعد نظم میں ان صلح بج انتخاص کی ترمت می جنہوں نے سلامیں کو اس وات کے ساتھ سنگل جانے دیا اور جوش دلایا تھا کر المھو اور سلامیں آؤ۔ اس خوبصورت جزیرے کو جمین لو اور وه داغ ذلّت دصو دو ۱۰ مس کی اتنی خالی نه *گئی ـ* ابل ایتھنٹر کو قومی جہاد کا جوش آیا اور ان کی ایک فوج گویا کھی عظمت کا سنگ بنیاد رکھنے وطن سے روانہ ہوئی 🔸 اسى مهم مين سوائن كاغزير دوست في سيس تراتوسس

ر پیسس ٹراٹس) بیسر م**ہوکر آمی**س بھی تشریک تھا جس نے اسے کامیاب بنانے میں بڑی مدد دی ۔ اور نہ صرف یہ جریرہ مگارا سے چین لیا گیا بلکہ جزیرے کے مقابل سامل کا تہرمیایا می بی سیس تراتوس نے فتح کرلیا اور گو صلح کے وقت اسے وایس وے ویاگیا تاہم سلامیس کے قبضے میں اب کوئی

حجت زربی اور یہ جزیرہ متقل طور پر اٹی کا سے کمی اور اس کا بہلا ماوراے کر مقبوضہ ہوگیا ۔ اس کی زمین کو بہت سے قطعاً میں بانٹ کر ایجھنِنر کے شہرلوں کو دے دیا گیا جو ور کاروک بینی قطعہ دار کہلاتے تھے بہ

ایمونز کے لئے سلامیں کی تنجیر کجھ کم نتیجہ خیز واقعہ نہ تھی۔ اس خریرے پر قبفہ ہوجانے سے خود اس کا علاقہ ایک اصلا کے اندر اور خلیج ال پوسٹی کی محفوظ گو دی بالکل اُسکے تحت میں آگئی اوراب خود مگارا کو اس سے خطرہ بیدا ہوگیا ب

#### ۲- عهد بي سيس تراتوس،

نیسایا کا فاتح اپنے وقت کا سورہ بن گیا تھا۔عیارانہ البہ فریسی سے اب اس نے ان انتہا پند احرار کے دِل میں گھر کڑا نیروع کی جو اہل ساحل و میدان ،دونوں فریوں سے الگ تھے۔ اور اس طرح اُس نے ایک تیسا فریق تیار کیا جو اہل جو ایل کہلاتے تھے کیوکہ اس میں زیادہ ترسطے مقفع کے غریب بہاڑی لوگ نیریک تھے۔ اس فریق کو ابنا پشت کے غریب بہاڑی لوگ نیریک تھے۔ اس فریق کو ابنا پشت و بناہ بناکر فی سیس تراقوس نے افتیار مطلق عاصل کرنے کا منصوبہ باندہ اور ایک روز زخمی جوک میں بہنچا اور زخم دکھا کے بیان کیا کہ سفو فراف نے دہوکے سے حملہ کرکے دکھا کے بیان کیا کہ سفو فراف کے جلے میں جہاں گرزبردار بہاڑی کئرت سے جمع متھاں بیاس گرزبردار رکہنے کی منطوری کی منطوری کیا ہے میں جہاں گرزبردار رکہنے کی منطوری

مل می رسین الله اور اس فوج خاصه کو لے کر دجوکہ جابروں کی کامیابی کا پہلا زمینہ ہوتا تھا) اُس نے اکرو پولس پر قبضہ کرایا اور سلطنت کا خود مالک بن بیٹھا 4

قسمت کی بات ہے کہ سولن بھی ابھی تک گویا وہی شخصی حکومت دیکھنے کے لئے زندہ تھا ، جس کا اُسے اتا نون تھا۔ گر دہ اس عہد شخصیت میں تھوڑے ہی دن جیا اور بیسیں تراتوس نے بھی اس زرگ قوم کے ساتھ کم سے کم ادب و تکریم کا برتاد ضردر مرعی رکھا ہ

تقریبً بانچ سال کے گزرنے پر اہل میں دان و سامل بی سیس تاتوں کے خلاف متد ہوگئے دسلام میں اور انہوں کے اسے ملک سے نکال دیا ۔ لیکن تعورے ہی دِن بعد ان میں نفاق ہوا اور معلوم ہوتا ہے کہ اہل سامل کے سرگروہ بمکا کلیس کی نہ صرف فرنق نخالف سے بلد خود اپنے فرنق سے ان بن ہوگئی ۔ بہر حال اس نے بی سیس تاتوں سے فریق سے ان بن ہوگئی ۔ بہر حال اس نے بی سیس تاتوں سے کی بیٹی سے نتادی کرے ، اُسے حکومت بر بحال کرنے میں املا کل وعدہ کیا ۔ روایت کی جاتی ہے کہ بی سیس تراقوس کے کی بیٹی سے نتادی کرے ، اُسے حکومت بر بحال کرنے میں املا طرف داروں کو کسی گائوں میں غیر معمولی قد و قامت کی فرید نامی ایک عورت مل گئی تھی اور اُسے انصوں نے انجینم فرد والی بی فیر معمولی قد و قامت کی دیو کی بیس مقررہ دِن فید نامی ایک عورت مل گئی تھی اور اُسے انصوں نے انجینم دیو کئی مقررہ دِن فید نتیب شہر میں داخل ہوئے اور انصوں نے بیکار پکار کے دیو نتیب شہر میں داخل ہوئے اور انصوں نے بیکار پکار کے دیو نتیب شہر میں داخل ہوئے اور انصوں نے بیکار پکار کے

اعلان کی کہ خود داوی پی سیس تراتوس کو اپنے ساتھ واپس لاہی ہے ۔ تعور سے ہی دیر بعد ایک گاڑی بنجی جس یں پی بیت تواتوں ادر فیہ سوار تھے ۔ اور عوام الناس پر یہی فرسیب جل گیا۔ در موام الناس پر یہی فرسیب جل گیا۔ در موام الناس پر یہی فرسیب جل گیا۔ در موام نے میں ا

کین پیس تراتوس اور مگاکلیس کا زیادہ دن تک ایکانہ رہا ۔ بہلی بیوی سے بی سیس کے دو بیٹے تھے جیٹیا سی ادر میں اور میں اور میں اور اسے اندلتیہ تھا کہ دوسری بیوی سے اگر اولاد ہوئی تو شاید ان بیٹوں کی حق تمنی کا سبب ہو اور خاندان میں فناد بیدا ہوجائے ۔ بیس گو اس نے شادی کی فناندان میں فناد بیدا ہوجائے ۔ بیس گو اس نے شادی کی فناہری رسوم سب ادا کرلی تھیں لیکن مگاکلیس کی مٹی کے ساتھ زوجیت کا تعلق نہ رکھا اور جب یہ اطلاع مگاکلیس کے کان تک بینی تو وہ نہایت بر افروختہ ہوا اور بیسیس تراتوس کے دشمنوں سے بل کر اس نے بیمر ایک مرتبہ اسے گک

یہ دوسری جلا وطنی دس سال کے رہی ۔ اور اس آتناء میں بیسیں تاقوس کے مقدونیہ میں تازہ وسایل و تعلقات بیدا کئے ۔ دریاے سیری من کے قریب اس لئے کوہ بال گیوس کی طلای کانیں کمدوائیں ۔ نیز غیر ملکی سیاریوں کی ایک فوج مرتب کی اور اس طرح اپنی حکومت وابس لینے کے واسطے روبیہ اور آدمی ، دونوں چیزیں جہیا کرلیں ۔ بچرجب وہ میرا تحال میں لنگر انداز مواتو اس کے رفیوں کی جاعب وہ میرا تحال میں لنگر انداز مواتو اس کے رفیوں کی جاعب

کٹراس کے زیرِ علم جع ہوگئی۔ مقابلے میں کومت آئینی کے طفدار لڑنے نکلے گر جنگ بالنی میں شکست کھانی اور پھر کوئی فراحمت بی سیس تراتوس کے راستے میں حایل نہ رہی۔ایک مرتبہ اور مکومت اس کے قبضے میں گئی اور بھر جیتے جی ہاتھ سے نہ گئی ہ

عرد بیسیس تراتوس کو ایک آئینی حکومت جابرہ کے نام سے موسوم کی جاسکتا ہے۔ کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ اُن سای تابیر کے علاوہ جو اُس سے اپنی شخصی بادشاہی سے شفظ کی عرض سے اختیار کی تخیں ، اور کوئی ظاہری فرق قدیم ضوابط وآئین میں نہ آیا تھا اور سون کا نظام حکومت بہیٹت مجموعی اسی طح نافذ رہا تھا۔ گر فیسیس تراتوس ارکنوں سے تقرر میں ابنا اٹر اس طبع ڈال تھا کہ اُس کے ہوا نواہ اس عہدے پر مقرر ہوں اور بالعم ایک عہدہ دار ضرور اس کے این خاندان کا آدمی ہوتا تھا <sup>ی</sup>ہ مشاہرہ باب سیاہیوں کی فی<sup>ج</sup> باقاعد اس کے پاس رہتی تھی اور فالبًا ان میں سینت کے تیر انداز بھی شامل تھے جن کی تصوریں اس زملنے کے طوف پرینی ہوئی پائی گئی میں ؛ اپنے بڑے بڑے خالفین کی جاندادیں یی سیس تراتوس نے ضبط کرلی تھیں اور اُن میں سے بہت لوگ عله قدیم برنانی دریائے دان آوب (ڈین بوب) کے تمام شمالی علاقوں کو ایکیٹر یا دو سیستہ، کو دیتے تھے ۔ در حقیقت یہاں کے در اسکیٹ، یا سیسی باشندے ترکما نوں کی نسل سے تھے اور نبجرہ اسود کے بخناروں سیے بجرہ خزر مک انہی کی مخلف قومیں یا خانہ بدوسٹس قیایل دیتے تھے

باب تينجم

جن میں الکیونی فاندان بھی داخل ہے گھر حجوار حجوار کردیس کو جلے گئے تھے۔ یہ زمیس لی سیس سے اپنے ان خیر خواموں میں بانٹ دی تھیں جن کے پاس پہلے کوئی زرعی جایلا فراموں میں بانٹ دی تھیں جن کے پاس پہلے کوئی زرعی جایلا نہ تھی اور جو ایک سُدس پیدادار پر مزدوری کرتے تھے جو زئیں انمیس ملیں ان پر پیداوار کا حرف دسوال حقتہ ماگزاری اداکرنی بڑتی تھی۔ لیکن اس ماگزاری اور دریاے سترکیس کی املاک سے پیسیس تراتوس کو بہت معقول آمدنی ہوجاتی تھی کے اپنی کا میں اس کے ماتحت امن وامان قایم تھا۔ لوگ خوش صال تھے، وہ شہر کر خوبصورت بنا رہا تھا اور بیرونی علاقوں میں سلطنت کی بنیاد ڈال رہا تھا ہ

بی سیس تراتوس کے جابر بننے سے چالیں برس قبل اہل آئینر فی سیگیوم کو خوردانیال کے دہائے پرلس بوش والوں کے قلع ، سیگیوم کو فیخ کریا تھا اور دُور کے سمندرول میں یہ اُن کی سب سے بہلی قسمت آزائی تھی ۔ لیکن تھوڑے ہی دن بعد جب وطن میں تنازعے بہا ہوے تو یہ قلعہ اُن کے ہاتھ سے نکل گیا تھا ؛ بی سیس نے اُسے اب بھر فتح کی اور اپنے ایک بیٹے کو وہاں کا حاکم بنادیا ۔ بھراسی کی زیر سر برستی ، لیکن اس کے ایک خالف نے بہاں ایک اور بہت بڑا علاقہ حاصل کیا۔ اس شخص کا نام مل تیا ولیں تھا ۔ وہ میدانی فریق کا ایک سرگروہ اور فیلی خاندان کا امیرزادہ تھا اور بی سیس کے عہد میں آبد فیلای خاندان کا امیرزادہ تھا اور بی سیس کے عہد میں آبد فیلای خاندان کا امیرزادہ تھا اور بی سیس کے عہد میں آبد کاروں کا ایک گروہ لیکر خرسنیس د علاقہ تھراس) میں نوآبادی

بسانے روانہ ہوا ہ

آیونیانی قوم کے وطنِ ملی اور سرگروہ ہونے کا آتھنٹر بھی تھا۔ لیکن اس کا حقِ بزرگی بڑے شدو ہر سے بیس تراتوس ہی نے تابت کیا ۔ یونانی ویو الل میں جزیرہ ولوس (ڈیلوس) کو ایا لو دیوتا کا جنم عبوم مانا گیا ہے اور وہال اس کا مندر ابجرہ ایکن کے دونوں جانب بنے والے ، آیونیانیول کا مرکزی تیر تھ بحت ا ییس تراتوس سے اس مقدس مقام کو اس پاک کرایا " یعنی مندر کی سیس تراتوس سے اس مقدس مقام کو اس پاک کرایا " یعنی مندر کے دونرے میں ون کراوی ہی دونرے کے دونرے کے دونرے کے دونرے کی میں ون کراوی ہی دونرے کے دونرے کے دونرے کے دونرے کے دونرے کے دونرے کی مقتول میں دفن کراویں ہ

دین کے ہر معالمے یں پیسیں تراؤس کو واقعی خاص غلو تھا۔ لیکن اس کا کوئی کام اتنا نتیجہ خیز نہیں جس قدر کہ وہ فدا جو اس نے ڈالونی سیس کی پرستش کے مقلق انجام دیں۔ اس فداے ٹراب کا نیا گھر اس نے خاص اگرو پولس سے نیچے تعمیر کیا جس کے کھنڈر اب بنگ ناپدید نہیں ہوئے ہیں اسی مندر کے متعلق ائس کے حسب ایا وہ نیا تہوار منایا جانے لگا جے " شہر کی بڑی ڈالونی سیا" کہتے تھے اور جس نے فصل نزاب کے پرانے تہوار دسائیا ) کو باکل ماند کردیا۔ اگرچہہ ڈالونی سیس کے پہلے مندر بریہ پرانا تہوار اب بھی ہوتم بہار کے اوایل میں ڈالونی سیس کے پہلے مندر بریہ پرانا تہوار اب بھی ہوتم بہار کے اوایل میں مرسال منایا جانا تھا کو ان میلوکی بڑی خصوصیت یہ تھی کہ گوگ دیوتا کے بک ماش میں مندر بریہ پرانا تہوار اب بھی ہوتم بہار کے اوایل میں جرسال منایا جانا تھا کو ان میلوکی بڑی خصوصیت یہ تھی کہ گوگ دیوتا کے بک ماش کے کہ وہ در آدھا ادنان کا کوئر جم

عاروں کا سانگ بناتے تھے اور بکری کی کھالیں اوڑھ اور صر کر قربان گاہ کے مرد ناچتے اور مکرار بری کے گیت " گایا کرتے تھے لیکن رواج موکیا تھا کہ ناچنے دالوں کا سردار جس کا کام گیت بنانا بھی ہوتا تھا ، اس تنحص کا بہروب تھرتا جس کا گیت میں وَر ب ، اور ساتھ والوں سے الگ موکر جواب سوال می کرتا جاً الله عنا - ديهات من ايس سائك لوگ أي طورير نبأ ليت تھے گر بڑی ڈالونی سیا میں دہ سرکاری اہمام سے دکھائے جانے گئے اور سیر دو یا زیادہ طائیوں میں انعام کے واسطے ا کڑا جگری '' دینی کبری کے گیت ) کا مقابلہ ہونے لگا۔ رفتہ رفت وہ افسائے بھی گائے اور سائگ میں وکھائے جانے لگے جن کا ڈایونی سیس ولو تا سے کچھ تعلق نہ تھا ۔ اور ان میں ناچنے والے بب مانسول کا بھنیں بھرنے کی بجائے ، اپنی نقل کے مناسبِ مال لباس پہنے لگے ؛ ایسے ساتگ میں تین جلوے (بینی ایکٹ) ہوتے تھے اور ہر دفعہ ناچنے والے نیا بھیں برککر آتے تھے ۔ البتہ آخریں وہ ابنا اصلی لباس یعنی کری کی کھال بہن کر آتے اور کوئی ایسی نقل کرتے جس سے مر طرامٹری "کی صلیت فراموش مونے نہ پائے ؛ لیکن رفتہ رفتہ یہ مجی زیادہ خردری نه را - نیز ایک دومرا ایجر تاشے یں آنے لگا - اور اس طرح وہی نے جو لی سیس تراتوس کے عہد میں محض ور بری کا گیت " تم موت ہونے اس کائی کوس کی <del>طراحد</del>ی ینی باقائد

باب سيجم

انتھینہ دیوی کے یادگار میں ہر جوتھے سال ایک اور بڑا تہوار ور پان اہمینیہ ،، منایا جاتا تھا ادر **بی سیس تراتوس** کی غضب بادنتاسی ہے چند ہی روز پنتیر ، اگراس کی بنیاد نہ بڑی تو تجدید ضرور موئی تھی ۔ اس تہوار میں موسیقی اور مردانہ کرتبول کے مقابلے ہوتے تھے لیکن اصلی چیز ادر سیلے کی جان دہ جلوں تھا جو شہر سے دیوی کی بہاڑی سک ، اس کی درگاہ میں ایک قبا چرمانے تخلتا ، جیے در شیرگان شہر اپنے باتھوں سے مُنی تعیں ؛ انتھنہ اور اِلاک تیوس دونوں کے مندر بہاڑی کی تمالی چوٹی کے قریب واقع تھے۔ گر اب اس تہر کی دلیری کیواسطے ا ک اور مکان بہاڑی کے جنوب میں تیار کیا گیا ہما اور آگرج اس کی تعیر فی سیس الوس کے عہدے پہلے ہوئی تھی لیکن اس کے اگرد محوریانی ستون فالبا بی سیس تراتوس نے سنواے ؛ اینی لمبائی کی وج سے اس مندرکا نام اوسوفیٹ کی حوبی بولیا تھا اور وبواروں کے سب سے نچلے بیتھروں سے جو ابھی ک انی جائے پر باقی ہیں اعمارت کا مقام اور نقشہ سجہہ میں آسکتا نے اور اس کی سب سے قابل وید شنے وہ سموت یا عاشی تھے جن کی آراسگی میں اس عبد کے سنگ تراشوں نے انیا پرا كمال مناعي حرف كيا تھا۔ اس كام كے لئے كچه ون بہلے تك أن كارمرول من بيرتيوس كا مُونا بهت مقبول تمالكن اب رجیمی صدی کے نصف آخریں ) یونانی سنگ تراش زیادہ سحنت اور زیادہ نفیں مصالحے پر اپنا نہر دکھا نے لگے تھے۔

خِنائِ التجھنہ کے اس نو ترمیم مندرکا حاشیہ باروسی سگو مرمر
کا بنایا تھا جس پر دیوتا اور عذبیّوں کی جنگ کندہ تھی اور بجھ
میں خود التجھنہ کی تصویر ایک عفریت کو برجھ سے قتل کرتی دکھائی تھی جو اب بھی موجود اور اہل نظر سے دادطلب ہے و مطائی تھی جو اب بھی موجود اور اہل نظر سے دادطلب ہے و تیلی توقیم نے کے جنوب شرق میں الی سوس کے کن رے پیس توقیم کے زئیس دیوتا کے ایک وسیع مندر کی ڈوریائی وضع پر تعمیر خمروع تو کی گر اسے اتنے عظیم بیائے پر اُٹھایا تھا کہ اس کی خمروع تو کی گر اسے اتنے عظیم بیائے پر اُٹھایا تھا کہ اس کی کرنا ٹرا

## ٣- اسپارله كاعروج اوراتخاد مليوني

انجى يە نتاه جابر تو انتينبز كا منتقبل دوھال رہائھا گر اُدھر اسسبارشە تمام جزره نمائے بلوپئىسس مىں سر برآدردە رياست بن چكائقا ،

واضح ہوکہ مشرقی ارکیدیہ فاص اُس وسی میدان کو کہتے تھے جوسطے سمندرسے بلند ہے۔ اس میدان کے شالی دہات سمٹ کر مال تبنیا کی بتی بنی تھی اور خوبی دہات بل کر ترکھیا رفتہ رفتہ ابنی مرحدوں تک اسپارٹہ نے رفتہ رقبہ ابنا علاقہ برمالیا اور انجام کار خود ترکھیا ہے دست و گریبان ہوگیا۔ دقیا ساسٹ میں مقتی یہ دلیسب دقیا ساسٹ میں کہ جب اہل اسپارٹہ نے دلفی کے مندر میں افسانہ شہور ہے کہ جب اہل اسپارٹہ نے دلفی کے مندر میں

ره کرایا که آیا وه ارکیدس بر فتح کی اُمید رکھیں ، تو دیو آ طرف سے بٹارت دی گئی کہ تکمیا انہیں ضرور بل جا ٹیگا۔ پہ اسی تجروسے پر وہ اسیران حباک کے رواسطے پہلے سے ن كر ملے تھے . گر مقابلے ميں اہل مركبا نے شكت دى انہی کی بیران اُن کے یاؤں میں ڈالکر بجبر اپنی زمینوں قلبہ رانی کرائی کا جنگ کا سِلسِلہ بعد میں تھی جاری رہائین ۔ اسپارٹہ کو ہر مرتبہ ناکامی ہوئی تو انھوں نے پیمر دیوتا مشورہ مانگا۔ جواب میں اُن سے ۔ اُرس تمیس کی تم یال لانے فرایش کی ممنی اور جب اس سورها کا مدفن انہیں نه مل سکا تو ، مُرتبہ کیم انھول نے دلوتا سے رجوع کیا ۔ اس دفنہ جو ى جواب أنهيل ملا وه نهايت بيجيده ادرمهم الفاظيس تما " اركيديكي بهاريون من ايك ميدان تركيا كو لي مويه. جہان دو رکبتی تبعثیاں بلا پہ بلا گرا رہی ہیں۔وار یہ وار كرف والے أمنے سامنے میں - تجھے حب لاش كى تلاش ك وإل ميود بي فاص اگاممنن كا بنيا! أس كرك آ-

 کورتا تھا ہو سات ہوتھ لیے تابوت ہیں اسی قدر کمبی لاش نرین سے شکی اور میں نے دوسری جگہ اُسے دبا دیا یہ بات سنتے ہی لیکاس کو دلی کے جواب کا حل سوجہ گیا اور اسپارٹ اگر اُس نے سال فقتہ وہاں بیان کیا یہ بچر یہ انگنائی کراے پر لے کر تلاش کی تو وہ تابوت بل گیا اور مردے کی ٹریال لقونیم لیے آئے یہ اُس کے بعد ہی زاب ہم افسانے کی صدوسے نوگل رواقعات کی سرحد میں دافل ہوتے ہیں انگیا فتح ہوگیا لیکن اس شہر کی ادافی کے ساتھ مسلیم جیا سلوگ نہیں ہوا گئی کہ سے فاتین کی اور قرار بایک گئی کو ایک باج گزار ریاست بنا کے قایم رکھا اور قرار بایک وہ فاتین کی فوج کے داسطے بوقت ضرورت سیاہیوں کا وہ فاتین کی فوج کے داسطے بوقت ضرورت سیاہیوں کا ایک دستہ فراہم کرتی رہیگی ن

142

قریب قریب اسی زمانے میں اسپارٹ کو آخرکار اپنی کاک فرام خواہ مد بندی کرنے میں کامیانی ہوئی یعنی اس نے شمال مشرق کا تمنازعہ فیہ علاقہ تیریاتیس، ریاست ارکوں سے چھین لیا۔ (قیاسًا سنصہ ق م) دونوں طرف کی فوجیں میدان میں لڑانے نظیں کیکن فریقین کے سرداروں میں یہم یہ قرارداد ہوئی کہ دونوں طرف سے حرف تین سو جیدہ جنگ آزم میدان میں آئریں ادر انہی کی فتح و شکست پر براق کا فیل ہوجائے یا دوایت میں ہے کہ اس مبارزة میں فریقین کے تام سپاہی کے مرے ادر سواے تین جوانیل میں فریقین کے تام سپاہی کے مرے ادر سواے تین جوانیل میں فریقین کے تام سپاہی کے مرے ادر سواے تین جوانیل

بابتيمم کے ایک شخص بھی زندہ نہ بھا۔ ان تین میں دو ارگوس کے خِلُّ آز ما نفے اور ایک اسیارٹ کا ساہی باقی رہ گیا تھا۔ لیکن ارگوس والے تو اپنی فتح کا اعلان کرنے کی خوشی میں وطن کی طرف دوڑ بڑے اور اسپارٹ والا میں کا نام اُتر ما دلیں تما ، اکیلا میدان میں رہ گیا اور وہاں فتح کا جینڈا اسی نے گاڑا۔ بہر نوع دونوں فرنق اپنی فتح کے دعویدار تھے اور آخر بھر ایک جنگ ہوئی جس میں اہل ارگوس نے کابل شکست رکھائی اور ساتھ ہی سارے جزیرہ نما میں اسپارٹہ بالاًد ہوگیا ؛ ارکوس اور اکائیہ کے سوا یونی سس کی تمام رہیں ایک لے قاعدہ سے اتحاد میں اس عہدوبیان کے ساتھ شامل ہوگئیں کہ منتزکہ اغراض کے واسطے جب حرورت ہوگی اسپارٹ کے زیر علم اپنی اپنی الدادی نوجیں مجتمع کردیگی شکائے اتحاد كا علمه اسيارله مين مهوما عما اور اس مين مررياست اینے نائب وکیل مجھیجتی تھی ؛ اس اتحاد میں شرکت بر کوزتھ کی ریاست بڑی جلدی آمادہ ہوگئی تھی ۔کیونکہ اس کا ارگوس کی صف سقابل میں نظر آنا قدرتی بات تھی اور اسی طح اس کا تجارتی رقیب جزیرہ احی نا ارگوس کا جانب دار تھا ؛ خاکنا ہے کی دوسری ریاست مگارا بھی جہاں بھر اُمرانے تسلّط جالیا تھا، اتحاد میں ترک موئی ۔ اس طرز کومت کا اسارٹ ولسے مای تھا اور حکومت خواص کے تیام و بقا کے واسطے مِر مَلِد این رسوخ و افر صرف کرتا تھا کہ جہوریت سے اکسے

باب ينجم

ہر مگر مخالفت رہی ، بجز ایک یادگار موقع کے جس کا دکر ایک آگے آتا ہے :

مرم - خاندان بي سيس راتوس كاخاتم اوراسيا بيكم اخلت

جب فی سیس تراقوس مراقواس کا برا بیا میدیا کسس ان با نیا میدیا کسس مراقواس کا برا بیا استیار کوس به ای کا حکومت بی ایم بیان کوس به بیان کا حکومت بی ایم بیان کا در سخت در ایم کا برای می بیاس جے تعبیر و کہانت کے علم میں برا وضل تھا اور اس کا بہائی ، دونوں اپنے زمانے کے برے صاحب دوق اور تربیت یافتہ امیر زادے تھے اور نامور شعاب می مولی دیس کیوسی اور اناک رین ہوسی ان کے دربار میں حاضر ہوتے رہے جے ب

اس کومت جابرہ کے خلاف پہلے کے کا منصوبہ داتی پرف بر بہتی تھا۔ ہمییارکوس نے ایک خوبصورت فہوان مہرمودلوس کی دل آزاری کی تھی اور وہ اور اس کا عاشق ارس گی تن ہمیارکوس کے دشمن ہوگئے تھے ۔ انہی نے مکر دونوں جابروں کو مار نے کا منصوبہ باندہا اور اس کام کے لئے جلوس کا دن مقرر کیا کہ اشو شبہ بیدا ہوئے بغیر وہ علانیہ مسلّے ہوکر آسکتے تھے ۔ لیکن حب مقررہ وقت آیا تو اہل سازش نے دیکھا کے ان کا ایک ٹرک بہیارکوس کے ساتھ مکم ا باتین کررہا ہے جس سے وہ فوراً بہتے ہو

ملے ۔ کیوس اور ہوس دونوں بحیرہ ایجین کے جزیروں کے نام ہیں؟ مترجم ،

ابتيج

نال بیٹے کہ سازش کمل گئی ۔ اندا مہیباس کو جھوڑ کر وہ بارار کی طرف جھوٹے اور مہیبار کوس کو مارڈالا اُس کے سپامیوں نے مرمودیوس کو تو اسی دقت مکڑے کریا سیامیوں نے مرمودیوس کو تو اسی دقت مکڑے کریا سیکن ارس مگی تن بچ گیا اور بعد میں گرفتار مہوکر نہاست عقوتوں کے ساتھ مارا گیا ہ

اس وقت الل سازش سے کسی شخص کی ہم دردی طاہر نہیں ہوئی تھی لیکن اس فغل نے خود ہمینیاس کے طرز حکومت کو بالکل بدل دیا ادر اس وہم کی وجہ سے کہ نہ معلوم یک بہ یک کون اراسین بیدا ہوجائے ، و ہ نہایت سخت گیر شکی اور فرون مطلق بن گیا - تب بہت الله شہر بھی اس سے بیزار ہو گئے اور جابر کش مرمودیوس اور ارس بھی تن کو دِل ہی دل میں یاد کرنے گئے ہ

لین کومتِ جابرہ کے استیمال کا قری سبب خاندان الکیونی کی کوشنین تمیں کہ یہ لوگ اپنے وطن میں آنا چا ہتے تھے اور جب یک خاندانِ پیسیں تراتوس کا راج تھا کسی طرح نہ آسکتے تھے ۔ بیں انہول لئے ولفی کے کامنول پر اثر ڈالا کہ وہ ریاست استیارٹہ پر زور دیں ۔ چنانچہ جب کسی اسپارٹہ والے کسی معالمے میں دیوتا سے متورہ کرنے آتے وہاں سے ہمیشہ انہیں بہی جواب بلتا کہ

' پہلے انتیننر کو آزاد کرد''؛ ''لکیونیوں میں اس وقت مگاکلیس کا بیٹا کلیس شنیب ''لکیونیوں میں اس وقت مگاکلیس کا بیٹا کلیس شنیب

تاريخ يونان

بابيمج

بزرگ خاندان تما اور حب و کفی کی مد شامل حال ہوئی تو آخر ان لوگول کی تدبیر مل گئی اور اہل اسپارٹ بجبر ایمننر کو آزاد کرنے پر کمرابتہ ہو گئے ۔ انھول نے نتاہ کلیونیس کی ماتحتی میں ایک مہم روانہ کی جس سے میدیا مسس کو اکرو ایس کے اندر محصور کرلیا ۔ تھر جب اس کے بیٹے جنمیں وہ خنیہ طور پر باہر کسی معنوظ مقام پر بھجوا رہا تھا ، دشمنون کے ہا تھے۔ میں گرفت ار ہوگئے تو اس نے بھی اطاعت کرلی اور اس ترط پر کہ اس کے بیٹے واپس ملجائنگے ، یا نج ون س ملک اینی کا چبور دینے کا اقرار کررایا-اسی قرار داد کے مطابق وہ اور اس کا تمام خاندان سیکیوم مِلا آيا ﴿

اس طرح اسسیارٹہ کی مدر سے استحنزکو اپنے نتابان جابرسے نجات ملی ۔ لیکن آیندہ چل کر حب اُسے آزادی کی قدر ہوئی تو قدرتی طور پر وہ اس امرکے اظہار کرنے میں عار کرنے لگا کہ اُسے یہ نعمت ایک غیر ریاست کی بدولت حاصل ہوئی ہے ۔ اور ہر تیمر کراس کی ابتیدا انہی دوستوں کی جانبازانہ سعی سے مسوب کی جانے لگی جنموں نے جابروں کے تل کا تہیتہ کیا تھ چنانچہ کوئی گھر نہ تھا جس میں مرمود اوس و ارس بھی تن کے نام بچے بچے کی زبان پرنہ مول ہ

حب میتیاس دفع موگیا ادر ایل اسیارته نمی واپس

بابتمجم

چلے گئے تو سچر آن میں دہی فرقہ بندی اور مخافت کا ہنگار برپا ہوا۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ دہی ساحل و میدان کے فریق اب کلیس شعیل اور اس کے حرفیف الیبا کوراس کی مرکروہی میں آمادہ کشکش ہوگئے۔ ایسا گوراس کو ان لوگوں سے بھی اماد بل رہی تھی جو در بردہ شاہانِ جابر کے ہوا خواہ شعے کیکن اس مقابلے میں غلبہ کلیس شعیس کو حاصل ہوا۔کیوبکہ غریب عوام الناس کا گردہ کثیر جے سیاسی حقوق حاصل نہ تھے

علہ کلیں تنیں کے خاندانِ الکیونی کا نیجو ذیل میں درج ہے اور پانچیں صدی قرم کے اس میں شارل کے نام بھی اس مین شارل کروئے میں ا

التحمیوان میکوکلیس اسکیان کو تنبرادی اگارشاکا شوہر) میمیوکرامیس کلیشنمیس (دفع وانین جہوری) اگارشته (دوجهٔ زن تیویس) مگاکلیس (جے جلا ولن کیاگیا) پری کلیس مگاکلیس وینو ماکه (دوجه بی نیاس)

کلیے تنسی کا ساتھی ہوگ تھا اور اس سے انہیں پورے حوق دادانے کا وعدہ کرلیا تھا ؛ چنائیہ اُس نے بعض جہوری تجادیر اسی سال مجلس عوام میں بیش کردیں جس سال اُس کا دین اُرکین تھا دستنف ق م ) اور جب کٹرتِ رائے کے راگے الساكوراس كا زور نه طِلْ تو اس كو مجبوراً اسپارشه سے مددكي التجا كرنى يُرى يُ اس كے كنے سے اہل اسپارٹ نے مجى ، جنہیں جہوریت مطلق بند ناحی ، رور دیا کہ الکیبونی ناندان دبوتاوں کا گنہگار ہے اسے الیمی کا سے مکال دیا جائے ک اس پر کلیس سی سے بغیر حجت و مراحمت خود ہی وطن کو خیر باد کہی اور با ہر طلاگیا ۔ لیکن جہوریت کے وشمن اسی پر اکتفا کرنا نہ جا ہتے تھے۔ شاہ کلیونیس دوبارہ انٹی کا میں داخل ہوا اور سات سو خانلانوں کو جنمیں الیما کوراس سے خطرناک بتایا، جلا وطنی کا حکم دے سر اس سے نے نظام حکومت کو توڑنا اور اس کی بجائے حکومتِ خواص کو ڈام کرنا جاہا۔ گر اُس دقت ساری قوم بتیار سُنھال کر اُکھیا کھڑی ہوئی ادر نتاہ اسسپارٹہ جو تھٹری سی فوج لے کر آیا تھا ، ایساگواس سمیت تھے میں گھیرگیا - سمیسرے ہی دن اُس نے مجبور ہوکر شیار رکھ دیٹے اور اب مجمر ملا وطنوں کو اور خاص کر کلیٹیٹیٹیٹسٹس کو والیس آ نے کی آزادی بل گئی کہ آئے اور جو کام نتروع کیا تھا اوس کی تحمیل کرے و بابتنجم

اصلاحات كليتني

جہور کے واسط جو آلہ مکوست سولن بناگیا تھا وہ اب کام نہ دے سکتا تھا - برادری اور علاقول کی تعتیم سے فرقہ بندی پیدا ہوتی تھی ، ہر برادری کے تمام افراد ایک ہی قبیلے اور علاقے میں داخل ہوتے تھے۔ اور چاکہ قبیلے جار تھے لہذا برادریوں کے جتھے بن بن کر ریاست میں بیب غلبه حاصل کر لیتے تھے۔ کیونکہ کسی دولتمند فاندان یا برادری کی نیتی پر نورا تبیله ہوتا تھا ۔ ادر اسی طرح خاص خا**ص علاق** کے بانندے جیسے اہل سامل ، تبیلے کی مدد سے اپنی وت بڑا سکتے تھے ؛ کلیسٹنیس کا سب سے یادگار کارنام یہی ہے کہ اُس نے ایک نیا نظام تیار کیا جس سے یہ مقامی اور نماندانی گروه بندی توٹ گئی اور مر باشنده اپنے علاقے والول کی بجائے تمام قوم کا فائدہ ترنظر رکھنے لگا ہ اللِّي كا ميں أس وقت "ومي" بيني بركنے يا حجمو لطّ چھوٹے منلع تعداد میں تلو اور دو تنو کے درمیان تھے مالاتِ طبی کے نواظ سے کلیں تنہیں نے کل کاک ہے علىده علىده تين خطّ كردي ته عدد انتهر سواحل - اندروني علاقہ - مجمر مرفظ میں اضلاع کے دس مجموع بنادئے تع جن كا نام " ترتي" تها اور يه كل كك مين تمين تمي - اب انبی تیس جموعوں کی اس سے ایک دوسری تقیم یہ کی کمخلف

خلوں سے ایک ایک مجوعہ اضلاع لیکر تین تین مجوول کے شعبے اور تیار کئے اور انہی کو دس قبایل قرار دیا حالا تھ اُن میں بالكل مخلف خاندان اور علاقول كے باشدے شامل ہوتے تھے مثلًا تبيلًه بإن ولوسس من تين مجوعه اضلاع شامل تع ايك شہر کے خطے میں تھا۔ دوسرا ( بیانیا ) اندرونی علاقے میں اور سرا (میرٹیوس) سامل کے خطے سے لیا تھا ادر ان تینول أبك تبيلهُ ( مان دونيس ) نباليا تقا - إن وس فيح قبیلوں کے نام قدیم سور ماؤں کے نام بر تھے و غرض اب سر شخص کی تین حیثییں موکئی تھیں: اول تووہ ایک (دموس یا) و می رضلع) میں شامل موتا تھا، دوسرے تربتی (مجموعه اضلاع) میں اور تمیسرے تسی قبلے میں یہ سیاسی حقوق و فرایش کے علاوہ تعبیلون کی تقسیم سے ایک اور کام یہ لیا گیا تھا کہ اب ہر قبیلہ پیادہ اور سوار فوج کی مقررہ تعداد خور فراہم کرتا تھا اور اس طرح ان نئے قبیلوں کے افراد من رائے واپنے کی غرض سے ہی لیک جا نہ ہوتے ملکہ ایک ہی دستہ فوج میں شامِل اور اپنے قبیلے کے ایک ہی مردار کے ماتحت شریک جنگ ہوتے تھے ،

مر دمی کو بجائے خود ایک جاعت تسلیم کیا گیا تھا اور اس کا ایک دمارک یا میر مجلس الگ ہوتا تھا اور سترہ بیں

علم نئے قبلوں کے دس نام یہ ہیں:- ارکتیں - ایکیئیں - بان داونیس الیون میں -اکالمان میں - اونیئیں - گروہیں میں ہوتن میں - ایان میں - ادر اُن تیو کیس خوا ا

کی عمر سے زیادہ کیے تمام باشندوں کی فہرست اُس کے پاس رہی تھی ؛ لین تریتی یعنی مجبوعہ اضلاع کا علی ہ کوئی نظام نه تفا ـ وه صرف دي ادر قبيلے کي درمياني کرمي تفي اجو مخلف مقامات کے باشندوں کو ایک طلقے میں لاتی اور وطن کے منتركه فايدے كے لئے ملكر كام كرنا سكھاتی تھی اور اس تدبیر سے جبال و ساحل اور میدان کی برانی تغربی غائب ہوگئی تھی ؛ جدید نظام کے استحکام کا راز یہ تھا کہ آخر میں دیمی پر ہی جاکر اس کی بنیاد مخیرتی تھی ادردمی ایک قدرتی اور واقعی حصته ملک تھا نه که مصنوعی ـ اور ولدیت کی بجائے آیندہ سرکاری کاغذات میں ، لوگ انہی کی سکونت سے منوب و معروف ہوتے تھے کلکہ کوئی شخص اپنی سکوت بدل دے اور دوسری وغی میں جا بسے تو بھی وہ اسی وغی کا باشنده مانا جاتا تھا جس کی سرکاری فہرست میں اس کا

نام مندرج ہو چکا ہے ،
یاد ہوگا کہ سولُن نے چارسو الاکین کی جو کونسل بنائی میں اس کی بنا قدیم آبونیانی قبایل برسمی کلیس نیس نے آبائی اسکی بجائے اراکین کی تعداد صوردی اور اپنے دس نئے قبلول کے ، ۵ ۔ ۵ ، ارکان اس میں شامِل کئے ۔ ان کا تقرر کل قبیلہ کی طرف سے نہ ہوتا تھا بلکہ ہر وی ابنی آبادی کے تناسب سے دو دو چار چار رکن مقرر کرتی تھی ۔ یہ انتخاب تناسب سے دو دو چار چار رکن مقرر کرتی تھی ۔ یہ انتخاب قرمہ اندازی کی روسے کیا جاتا گر سابق کونسل کوخی حال قرمہ اندازی کی روسے کیا جاتا گر سابق کونسل کوخی حال

تھا کہ اپنے علی مہونے سے پہلے نئے الاکین میں کسی کو نا اہل دیکھے تو اس کا انتخاب مشرد کردے یا منفب رکبیت پر سرفراز ہوتے وقت نئے الاکین حلف لیتے تھے کہ وہ شہر کے حق میں بہتر سے بہتر مشورہ " دیا کرینگے ۔ نیز میعاد رکبیت کے دید، حب وہ علی دہ ہوتے تھے جو کچھ انسول لئے کیا اس کا محاسبہ کیا جاسکتا تھا ہ

یہ کونس یا مجلس انتظامی اجس میں الٹی کا کے مرحصے کے لوگ شامِل ہوئے تھے، ریاست کی سب سے اعلیٰ کھران جماعت تھی ۔ آرکن اور دیگر عمال کا فرض تھا کہ وہ تمام طالاً کی اطلاع اس مجلس کے سامنے بیش کریں اور اس کی ہدایا یر کاربند ہول ۔سلطنت کے مداخل و مخابق یرعملاً اس مجلس كُو اختيار كُلِّي حاصل تحا اور مال سلح وس في د مرتبيلے سے ا بك ) عمده دار حبيس اليو كت " كت ته اس ك تمت کام کرتے تھے۔ امور عاملہ بلکہ امور عنگی کے متعلق بھی یہ جات مجلس وزرا کے فرایض انجام دیتی تھی۔ ریاستہائے غیرسے مراسلت یا اُن کے سفیرول سے گفت و شنید تھی ای مجلس كاكام عِما لهذا اسي كو وزارت خارج سجبا جا سكتا ہے۔ كين اعلان جنگ یا معاہدات صلح کا اس کو عوثی اختیار نہ تھا اور یہ حق شاہانہ صرف جمہور کی مجلس عام کو حاصل تھا ک تا ہم انتظامی اختیارات کے علاوہ مجلسِ انتظامی کو مشورہ دینے کا خرور حق تھا اور وضع توانین کی تحرکیب اسی کی طرف سے

باب ينجم ہوتی تھی ۔ یعنی مجلس جہور کے سامنے کوئی ایسا مسودہ قانون نہیں بیش ہوسکتا تھا جس کی خود مجلس انتظامی پہلے سے غور کرکے تحریک نہ کرے ۔ خِنائجہ مر قانون پہلے مجلس اتفامی کی جانب سے 'ر پرو بُولیوما '' ( یعنی مسودہ قانون ) کی شکل میں بیش ہوتا تھا اور بھر مجلس جہور کے اجاع سے منفوری یانے کے بعد" سِفِيا" ( بعني قانون أفذالوقت ) بن سكتِا تحاد مزيد برآل مجاسِل تظامی کو عدالتی اختیارات بھی دیئے گئے تھے اور مجلس عوام کی طرح وه استفانوں کی ساعت کرسکتی تھی و

یہ ظامر ہے کہ پانسو انتخاص کی جاعتِ کثیر کا ، انتظامی كاروبار كے لئے ، برابر اجلاس سرتے رہا نہابیت وضوار تھا۔ یں سال کے ۳۲۰ دن کی وس حقول میں تقیم کردی گئی تھی اور مر قبلے کے بیاس ارکان کی جاعت ہاری یاری سے مجلس کے پورے انتظامی فرایض انجام دیتی تھی جب تبیلے کے ارکان کی یاری ہو اس کو سیاد مقررہ (۳۷ دن ) میں صدر سمبا جاتا اورخود ارکان کی یہ جاعت اس وقت کا کے واسطے " بری انٹیں" بینی صدر نشین کہلاتی تھی - نیرسال کے دعیں کے ایخوں نے ، ہم ون فرض کر لئے تھے ) وہ ون حصے جن میں باری باری ایک جاعت صدر نشین ہوتی۔ '' بری تانی " کہلاتے تھے 🗧

نے تبیاوں کی وج سے فوحی تنظیم کو بھی بلسا بڑا مرتبیله برار بیاده اور ایک دسته سواردل کا بحرتی کرتا تمااور پیادوں پر وس سیہ سالار ہوتے تھے جنھیں لوگ کترتِ رائے سے د فی قبیلہ ایک) منتخب کر لیتے تھے ۔ یہ عہدہ آیندہ جل کر ریاست میں سب سے زیادہ با اثر بن گیا تھا لیکن ابتدامیں ریاست میں ضلر کی فرج کا بددار ہوتا تھا ف

سالار ممن فتبلے کی فرج کا سردار ہوتا تھا ؛ کلیتنیں نے مجلس انتظامی کو جس طح ترتیب دیا تھا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یونانی مرتبر نیابتی طریق حکومت كا اصول سحية تع كيؤكه يه ملب ، ملكي نيابت كا نهايت عدہ نمونہ تھی کہ اس کے ارکان ہر مقام سے رائے وہندو كى تعداد كے كاظ سے نتخب كئے جاتے تھے اور كيم عنان مكومت ، علاً اى منتخب جاعت كے ياتھ ميں ہوتی تھے لیکن اس اصول کو سجنے کے باوجود یونانی مدتروں کو تمام اختیارات الیی منتخب جاعت کے حوالے کردینے میں ہمینہ یس و بیش ہوتا تھا۔ دوسرے ان کی شہری ریاستوں کے رقبے اس قدر کم تھے کہ اس قسم کی مجلس عام کا بالینا مكن تما جس ميل، وإلى كا مر بانتنده بلا دقت تحركت كرك - لهذا اس بنيادى اصول يرلفظً لفظًا عمل موسكتا تھا کہ اپنی حکومت اور وضع توانین کا اختیار حرف جہورکے المحه مين بونا جائي ؛ اسى بات كو بين نظر ركمكر الميمنز میں مجلس انتظامی کو رفع توانین کا اختیار نه دیا گیا تھا۔ تاہم وضع توانین میں اس کی ٹراکت ناگزیرتمی اور نہ صرف وہ توم کی نائب تمی بلکہ اس کی ایجاس ارکان کی ) جماعتین بھی وہی

خینیت رکھتی تھیں جو ہاری زمانے ہیں اعلیٰ احکام یا مکورت اللہ کورنٹ کو حاصل ہوتی ہے۔ اگرچہ اُن کی نوعیت کو جداگانہ احکول پر منی تھی کہ بہر حال محلس انتظامی کا وضع توانین پر بورا اثر تھا اور اکثر اوقات محلس جہور اُن مسودات کو جو محلس انتظامی کی طرف سے بیش ہوتے تھے ، مِن وعن اسی رسمی طریق پر منظور کرلیتی تھی جس طرح کہ انگلستان میں بادشاہ یارلیمنٹ سے قوانین پر منظور کرلیتی تھی جس طرح کہ انگلستان میں بادشاہ یارلیمنٹ سے قوانین پر منظوری وے ویتے ہیں ن

## المدجمهوريت كي بهلى فتوحات

جہوریت کے میدان میں آتے ہی ایتھنز کو نہایت خطراً
منرل یہ پنی آئی کہ خود بادنیاہ کلیونیس جس نے پہلے ایک
ماہر کو مٹایا تھا اب دوسرے جاہر کو اُس کی جگہ بٹھانے کے
دریے ہوگیا۔ چنا نچ الیساگوراس کی اماد کی غرض سے ، جو
اپنے وطن میں شخصی بادنیاہی حاصل کرنے کا آرزو مند تھا کلیونیس نے بیوشیہ اور جالکیس کو ساتھ ملایا اور وقتِ
واحد میں تین جانب ہے اپٹی کا پر حملہ کرنے کا منصوبہ واحد میں تین جانب ہے اپٹی کا پر حملہ کرنے کا منصوبہ کو مارا توس ، اپنے تمام طیفول کی فوج گئے ہوئے فاکنائے دوارا توس ، اپنے تمام طیفول کی فوج گئے ہوئے فاکنائے کو منص ہوگئے تو کورتھ والوں نے ان کا ساتے جھوڑ دیا اور قابض ہوگئے تو کورتھ والوں نے ان کا ساتے جھوڑ دیا اور اس مہم پر بعنت بھیج کے اپنے گھروں کو لوٹ گے۔ وکنشی میں اس مہم پر بعنت بھیج کے اپنے گھروں کو لوٹ گے۔ وکنشی میں اس مہم پر بعنت بھیج کے اپنے گھروں کو لوٹ گے۔ وکنشی میں اس مہم پر بعنت بھیج کے اپنے گھروں کو لوٹ گے۔ وکنشی میں اس مہم پر بعنت بھیج کے اپنے گھروں کو لوٹ گے۔ وکنشی میں اس مہم پر بعنت بھیج کے اپنے گھروں کو لوٹ گے۔ وکنشی میں اس مہم پر بعنت بھیج کے اپنے گھروں کو لوٹ گے۔ وکنشی میں بیارا توس مہم پر بعنت بھیج کے اپنے گھروں کو لوٹ گے۔ وکنشی میں بیارا توس مہم پر بعنت بھیج کے اپنے گھروں کو لوٹ گے۔ وکنشی میں بیار بیارا توس مہم پر بعنت بھیج کے اپنے گھروں کو لوٹ گے۔ وکنشی میں بیارا توس میں بیارا تو

بالبنجيم

اریج یونان

اوہر اسبیارٹہ کے دونوں بادشاہوں میں اَن بن ہوگئی اور س لیے فوج کو ایسا بے ترتیب کیا کہ انجام کاروہ سب نشر ہوگئی۔ کلیونیس کو اور اک دفعہ ذلت و ناکامی

ہوئی اور ایتحیننر دوسری مرتب مجم اسسیارٹ کے جرو تشدد سے بچ کیا ہ

ا و ہر بیوستے یہ کی سربآوردہ ریاست تجھبٹر، بڑی خوشی

سے اس کام میں اسسیارٹہ کے ساتھ ہوگئی تھی۔ گرقصینہ بلاشيك جو بيوشيه كي جانب كوه ستحي ركن كي وصلانون ير واقع عُما ، اين علاقه والول سے اللَّ را اور ائس نے استخصنے کے دامن عایت میں آنے کی آزرد کی اسلامی

یه گویا أن دوستانه روابط کی ابتدا تھی جو عرصه دراز تک ان دونوں سہروں میں قائم رہے۔ بہر طال جب کلیونلیس

کی نوج ازخود واپس ہوگئی تو ایتھنینر کی سیاہ ادہر سے مَقْمَيْنِ مُوكِر بَوِسَتُ بِيهِ اور جِالْكِيسِ والول كو روكنے پرِ متوجّم

ہوئی ۔ کیوبحہ اہل بوکشیہ کوہ ستھی آن کے درول کواور جالکیس والے لوری یوس ندی کو عبور کر آئے تھے اور بیوٹ، ساہ اُن سے بل جانے کے لئے اٹی کا میں آگے برم

ربی تھی۔ لیکن اُستھنٹری فوجول نے انہیں راستے ہی میں روك ليا اور كال شكت دے كر جالكيس والوں كى طرف

ملت بڑے اور ان کا آبائے کے بار تک بیجیا نہ حیورا  باببنجم

الیی صاصل کی کہ اُن کے وشمنون کو جبورًا لِلانتی میدان فتحندوں کے حوالہ کرنا بڑا۔ اس میدان کے سب سے زرخیز حصے کو ، بہ قطعاتِ مساوی دو ہزار ایشننربول پرتشیم کردیا گیا جو ایٹی کا سے اُٹھ کر بہان (علاقہ لو بہر میں) آبے اور اس طرح مرجہور" نے نہ صرف اپنی مدافعت کی مکبہ کمچھ اور اس طرح مرجہور" نے نہ صرف اپنی مدافعت کی مکبہ کمچھ اور علاقہ بھی فتح کرلیا یہ دسمان میں م



## ۱- ایران کا عرفی اور دولتِ لدبه کا خا

ادِهر اِنانی تو اپنے سندروں میں گشت لگارہے تھے اور انبی شہری ریاستوں میں آئین عدل وحرّیت کی شخیل و تہذیب میں معروف تھے ، اور اُدہر مشرق میں بڑی بڑی مطلق العنان سلطنتین مجورہی اور بن رہی تھیں اساتویں صد دق م میں اُنسور (اسیریہ) کی طاقور سلطنت زوال کی آخری منزلین طے کررہی تھی اور جس قوت سے مخلوب ہونا اُس کی قسمت میں لکھا تھا ، وہ اب اُوپر اُنجمر رہی تھی سلطنت اشور کا یہ جراغ گل کرنے والے وَر اور ایرانی سلطنت اشور کا یہ جراغ گل کرنے والے وَر اور ایرانی سلطنت اشور کا یہ جراغ گل کرنے والے وَر اور ایرانی سلطنت اشور کا یہ جراغ گل کرنے والے وَر اور ایرانی

تاريخ يونان

بابششم

لوگ تھے جو یونانیوں کی طرح ایک آریا زبان بولتے تھے گرتاریخ یونان کی سب سے وقع دو صدیوں میں یونانیوں سے مقابلے کے لئے بھی قضا و قدر نے انہی کو منتخب کیا تھا ہ انسویں صدی اق م ) کے اواخر میں اشور کی کوت سے اہل برآیہ دمادہ) نے انخراف کیا اور وٹیوسیس دوس کی قیادت می الاکر مدید د موجوده عراق عجم ) کو آزاد کرایا - اور قوم نے خود ایی مرضی سے اپنے اس محسن کو بادشاہ نتخب کیا۔ اور اس نے اک بتانا (موجودہ مدان) کے شہر عظیم کی تعمیرسے کلی اتحاد کی یادگار قالیم کردی ۔ دقیاتیا سنست، تا سنتی می اس کے جانفیو میں فرمیرُرز کے جنوب میں ایران کی سرزمین فتح کی اوراس طرح سُلُ آریا کی ایک سلطنت ، اشور و بابل کے ہمائے میں ، بحیرہ خزر سے ملیج فارس کے کناروں تک پھیل گئی یہ اس کے بعد دوسرا مرحلہ خود استور کی فنتے ، تھا اور اس غرض کے لئے فریم پرر کے جانفین سیا گزار دسیا وش ) نے دولت بابل سے بیمان انجاد باندھا۔ چنانچه وه سلطنت ان فتمند اتحادیوں نے باہم تعیم کرلی۔ اس طرح کے عدودِ متَّمر کک جنوب مغربی علاقہ بابل کے قیضے میں اگی اور خاص اشور اور ایٹیاب کو حیک کک اس کے شمال مغربی علاقے مِدید میں مضم مو گئے کا سنت ق م) اب دولت مدیم کی نظر کشور کشائی ، لدیه کی طرف تمی-عله ان قدیم ایرانی نامول کی تحقیقات کے لئے الماضد مو" باغ یوان قدیم" ضمیریا مولد مترجم

تاريخ بونان تعورے ہی دن میں اعلان جنگ کا بھی حیلہ مل گیا لڑائی شروع ہوئی اور اسی کے سلیے میں جیٹے سال آیک مرتبہ مبدان رزم گرم تھاکہ دفعیّہ دن مجھپ کی اور تاریکی جھاگئ سوج کے اس طح تیرہ و کثیف ہوجانے سے فرلقین کے دلوں پر کی ایسا افر بڑاکہ انھوں نے بتیار رکھ دیئے اور ہا ہم صلح کرلی حقیقت میں یہ وہ کسون شمی تھا جس کے و قوع میں آنے کی مغربی اہل علم نے بیشین گوئی کردی تھی (١٨ مرمتي سفي قم) نيني عليم طاليس على جو يوناني اور مغربی حکمت و فلسفہ کا مورثِ اعلیٰ ہے ، اور م نے ہیئت کی تعلیم مصرین عاصل کی متنی اپنیں از بیش ایل آبونیه (آی اونیه) کو نیردار کردیکا تما که فلال سال کے نعم ہونے سے پہلے سورج فرور گہنائیگا و لدّیہ کے بادشاہ الباتیس نے اپنی بیٹی بدیہ کے نے یادشاہ استیار ( افراسیاب ) سے منوب کردی تھی اور اس طرح کیے عرصے کے لئے انبی ملکت کو معنوظ کرایا تھا اور اس میں شک نہیں کہ یہی فہلت لدید کی تاریخ میں اس کے عروج کا زمانہ تھی ۔ کیمری حلے سے بنجات ملتے ہی وہاں کے بادشاہ اردلس لئے اپنے پیش روکی سعی کو تازہ کیا اور تھر یونانی شہروں کے نتح کی کوشش شروع کی تھی جے اس کے جانشینوں نے جاری رکھا تھا اور انہی میں شاہ الیاتیس تھی فہر ملطہ سے ایک طویل و صبر

بالبضتم

آزما جنگ كرتا را تما ـ ليكن ان اينيائي يونانيون كو مطيع كرن كا منصوبه الياتيس كے بيتے شاہ كرى سُوس (كركيس) کے اکتوں اور امونا تھا (سامتانی قرم) اور اسی نے ملے کرکرکے نیکے بعد دگیرے تمام الونیانی اور ابولیانی شہرور كو تنجركي - بجر للطه كے ، جس سے أس كا باب صلح كا عبد رجیکا تھا۔ کری سوس نے عبد نامے کی خلاف درزی نہ کی اور اہل ملطہ نے یمی اس کے عوض ، اپنے یونانی بھائی بیدوں کو مد دینے سے اخراز کیا ای اس کے بعد علاقه کاربه کی خوریانی ریاسی مجی جیراً باج گزار نباقی طبی ادر اب کری سوس کی وسیع سلطنت بجیرہ ایجین سے وربط مالمیس د موجوده ترکی نام قزل مار ماق ) یک وسیع بوگئی۔ ہی زانے یں یونانی زبان لدریہ یس بھیلی ۔ یونانی اصنام کی و ہاں برستش ہونے لگی اور یونانی مندروں میں استخارہ كيا جائے لگا - انبى وجوه سے يونانيوں سے لديہ والول کو بالکل غیر تھی نہ سجا ۔ بلکہ شاہ کری سوس کے ساتھ تو أنهيس كيمه عجيب أكس اور خصوصيت بيدا مبوكمي تمي اور وہ اس کے معاملے میں بڑی دوستانہ روا داری سے کام بیتے تھے حالا بحہ الیتیائی یونان کو غلامی کی رنجیری اُسی فے بنہائی تھیں اور دسی ایک مطلق العِنان جابر بن کر اُن پر حکمانی کرتا تھا ؛ لدریہ کے پہلے بادشاہ تیجیس کے خزانوں یر آیونیہ والے بہت امینھا کیا کرتے تھے تگراب کربیوں

کی بے شمار دولت انکے ہاں ضرب المثل ہوگئی۔ جو بیش بہا تحالیف کرنیوس نے دلفی کے مندر پر جڑھائے تھے خود وہی اس قدر قبتی تھے کہ وہاں کے حراص بجباریوں نے نواب میں بھی نہ دیکھیے ہونگے۔ لیکن اسی واقعے سے ایک عربی نبوت اس بات کا ملتا ہے کہ اس زمانے میں وقعت حال میں دلفی کے الہانات لئے کس قدر سیاسی وقعت حال کرلی تھی 4

ابنی سلطنت کے دامن سامل کا بھیلانے کے بعد کریوس کے دل میں جزیروں کی تنجر اور لیدیے کو بحری قرت نبالنے کا خیال پیدا ہوا لیکن ابھی اس کوعمل میں میں لانے کی فربت نہ آئی تھی کہ ایک نہایت اہم واقعے کے اس کی قوقہ کو اپنی طرف بھیرلیا۔ بینی انہی دنوں ایکے براور نسبتی استیاڑ د افراسیاب) کو ایک ایرانی سوربیر لئے تخت سے انتظار بھینک دیا اور مِدید کی اینٹ سے انتظار بجادی۔ یہ فاصب سلطنت جس کا نام ، دُنیا کے سب سے انتظار بین مقدر تھا ایرانی حن نمانی منیشن کی کارکن رکین سیروس الاعظم دیفی منیا کی خسرو ) تھا ہ

استیاڑ کے زوال وولت سے لدیہ کے حراص تاجارا کو ایک حیلہ مل گیا کہ مشرق میں ابنی تلوار کے جوہر دکھا۔ متقبل کے جمعیے ہوئے اسرار کی تہ تک پہنچنے کے شوق مائنة

کردیا یہ گر کرمیوس کی جان بھ گئی دستان تم ان کہ جوشنی ما یہ اعتقاد تھا کہ جوشنی ما یہ این کا بہت اعتقاد تھا کہ جوشنی ما یہ دیانیوں کو اس بات کا بہت اعتقاد تھا کہ جوشنی ما یہ این دیار میں دیوتا ابنا تہر نازل کئے بنیر نہیں دہتے۔ کرلیوسسر کی تعدیر میں جو انقلاب ہوا وہ اس عقیدے کی ایسی تقدیر میں جو انقلاب ہوا وہ اس عقیدے کی ایسی تھی۔ او اسی کئے اُس کی یاد میں ایزان لئے این کمی نہ دیکھی تھی۔ او اسی کئے اُس کی یاد میں اواقعے کی نسبت نہ لیا تھا۔ کیا جیبا کام لیا اور کسی شخص یا واقعے کی نسبت نہ لیا تھا۔ کیا حقیقت میں کسی تاریخی واقعے کو ایسی کہا نیول میں گوندہ لیا جن سے انسانی زندگی کے متعلق نہایت عبرتماک ویُر ان میں سبق حاصل ہول ، یونان والوں کو خوب آیا تھا ہ

رسیوس کی نسبت یہ کہانی میرو ڈوٹش نے یو س بیان کی ہے کہ سیروس نے ایک ادیجی جا بوائی اور یودہ امر لکوں سمیت کرسیوس کو رخیروں میں باندھ کو اُس پر كرا كرايا - اور اس حالت مي جب كر سواے موت كم اور کوئی چیز اسے نہ رکھائی دیتی تھی ، کرسیوس کو سولک كا وه تول ياد آيا جو ايك مرتبه اس نے لديد كے اس بد نصیب بادشاہ سے کہا تھا کر وہ جب یک کسی شخص کی زندگی باتی ہے ، اُسے با مُراد نہیں کم سکتے " اور یہ اُس وقت کا ذکر ہے جب کر سوئن انناے ساحت میں ساراس آیا اور السیوس نے اپنے بادشاہی خزائے اور سامان تعظمت و ٹروت دکھاکر اس سے سوال کیا تھا کہ تیرے نزدیک منیا یں بب سے بامراد تنض کون ہے ۔ سولن نے جواب میں بیف گنام اور مرے ہو عج بینانیوں کا نام لے دیا اورجب كرتسيس اني حيرت اور نا خوشي كو ظا بركئے بغير نه ره سكا اور جلایا کہ اس ایم نیز کے برولی ، کیا تیرے مردیک ہاری نروت و بادشا ہی الیی حقیر ہے کہ تو سمولی آدمیوں کو میے مقایلے یں بیش کرتا ہے ؟" تو اس یونانی علیم نے وُنیوی سازو سامان کی ہے اعتباری اور دیوتاوں کی حاسدانہ در اندازی ير تقرير كي اور مذكوره بالا الفاظ كه تقع ، غرض وبي تام

عله وافع رہے کہ صنعت اضانہ ہاتی میں واقعات کی سندت زمانی کا الها اللہ جنداں خروری نہ سجہا جاتا تھا - ١٢

واقعہ اب کرنسیوس کو چتا پر یاد آیا اور بے اختیار آہ کا نفہ اور تین مرتبہ سولی کا نام اس کے منہ سے بھا او سیروس نے بھی یہ آواز سنی اور ترجان کو بلاکر وریافت کرایا کہ وہ کے پکاررہ ہے بھوڑی دیریک کرسیوس کے منہ سے کوئی بات نظم سکی گر میم اس سے جواب دیا "میں ایا ایسے شف کو بکار رہا ہوں جو کاش تمام خود پرست بادشالم سے بلتا اور باتیں کرہ " آخر میں حبب اور احرار ہواتو کرسپر یے سوئن واما کا نام اور قول وہرایا - اور مرحیند جیتا میں آگ دے دی گئی تھی لیکن سیروس کو اپنے تیدی کا یہ ببان سُنکہ ِٹری عبرت ہوئی کہ آخر میں بھی انسان ہوں ؟ اُس نے حکم دے دیا کہ ٹاک بھما دی جائے اور قیدی آزاد کردئے جائیں ۔ گر اب آگ بجٹرک بجٹرک کر اس کی بیدہ ایسی اُدنجی اُدنٹھ رہی تھی کہ لوگ بجھا نہ سکے اور کرنتیوس نے ایالوکو مدد کے لئے پکارا جانج گو مطلع صاف تھ گر و ہوتا نے یادل بھیج کر اس زورسے مینہ برسایا کہ اگ۔

یہ ہے وہ اضانہ جے ہمیروڈوٹس نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے اور اس کی تہ میں اصلی کلتہ صاف مان ؛ نظر آتا ہے کہ اور اس کی تہ میں اصلی کلتہ صاف مندر بر نیاز چڑ صاو ؟ اور اس میں نتایہ ہی کسی کو شبہ ہوسکتا ہے کہ یہ تمام قصر دلفی کی عقیدت کے جوش میں نبالیا گیا تھا ،

## ٢- اينيائي يونان كي تسخير أله بولي كراتيس بانتنيره سياري

ردیہ کی باڑ بیچ میں سے ہٹتے ہی، تایخ یونان کا ایک نیا باب تروع ہوتا ہے ۔الیتیا کے یونانیوں کو خداوند سارویس کی بجائے اب اس شہنتاہ کا طوقِ غلامی سرون میں طوالنا ہے میں کا دربار سوس میں لگتا ہے یعنی اتنی دُور کے شہرمیں کہ جس کی مسافت کا حیاب مہینوں کے سفرسے كيا جامًا تها خ خود دارات ايران مجبور تهاكر التياعي كوجك کے نے مقبوضات اینے "ست راپ" بینی والیول کے حوالے كرجائے - اور اس لئے يوناني اپنے فرانروا كے مزاج میں کوئی درخور حاصل نہ کر سکتے تھے ۔ کیونکہ یہ صورت اسی وقت مکن متی جب که اس کا یا یُه شخت سارولس یا اور كسى قريي شهريس بوتا و بهر تقدير، وه برآساني ايرانيول كا شکار ہو گئے۔ سیروس کے سیہ سالار مربا کوس نے ایک ایک کرکے سب یونانی شہروں کو فتح کرلیا اور خراج کے علاقہ بوقت ضرورت ایرانی فوجول میں تجرتی ہونے کا بھی اُن سے وعدم لے لیا گیا ۔ لیکن اُن کی آزادی تجارت پر سی قسم کی قیود نه عائد کی گئیں ہ

خود کریہ کا فاتح ، بابل کی طاقور سلطنت فتح کرہے ، مشرق کی طرف بلٹ گیا تھا کین اس کی یہ فتوحاست ہماری تاریخ کے دارے سے باہر ہیں - اس کی آخری فوج بكشثم

کشی مماگری پرتمی جستیمی دیا ترکمانی ) نسل میں ، جمیل الال کے قریب بینے والی قوم تھی ۔ اور ایک حکایت میں بیان کیا گیا ہے کہ انہی کے ساتھ جنگ میں یہ ایرانی فاتح مارا گیا اور اس قوم کی وحشی ملکہ لئے اس کا سرمنگاکے نون کے طاس میں رکھا کر ویا سامنسے تم )

مرحیند تعفی اطراف میں سیروس کی کومت انتور کی صدود سلطنت سے کہیں آگے بڑھ کئی تھی لیکن حبوب مغرب کی طرف ایک بڑی قلمو ( مِصر) اس سے جُمِعْی رہ گئی تھی جو کسی زمانے میں انتور کا علاقہ تھی - سواس کی تلافی اس کے بیٹے کا مبنیر ( کے کاوس ) کے وقت میں مہوگئی ۔ اور جب مصر فتح ہوکر ایران کی ایک ورست رابی میں ریعنی ولایت یا صوب) بن گیا تو سیرنہ کے یونانی بھی طقم اطاعت میں آگئے ہ

ایرانی خطرے کے وقت ایا کسس شاہ مصراور اس کے بیٹے کو اگر کسی پر مدد کا بحردسہ ہوسکنا تھا تو نتایہ وہ ان کا طاقتور یونانی دوست حاکم ساموس تھا کہ اس جزیے میں ، ایرانیوں کی تنجر آبونیہ کے چند ہی روز بعد ، لولی کرائیس نامی ایک شخص نے حکومتِ جابرہ بینی شخصی بادتیا ہی کی بنیاد ڈوالی تھی اور نئو حبگی جہازوں کا بیرا ترتیب دے کر ساموس کو نہایت توی ریاست بنا دیا تھا۔ اور آبونیہ ساموس کو نہایت توی ریاست بنا دیا تھا۔ اور آبونیہ کے محکم ہوجائے کے بعد سے غالباً بجرا ایکین میں کوئی

بالبششم

یویانی ریاست اس کے برابر بحری قات نہ رکہتی تھی اسکے يُرتجلُّ ورباركي زمينت كو اناك رمين حبيا شاعر دو بالأحربا . تھا۔ اور دہ فسمت کا ایسا رصنی تھا کہ جس کام میں ہاتھ وال كامياب بيوتا تما - دولتِ ايران كا أسے ذرا خوف نه تھا۔ خود ایرانیوں سے محکوم آلونی شہروں میں وہ اینا نفوذ برصاما تھا اور شاید اس تمام علاقے پر اسے قابض ہوجانے کی امید ہوملی تھی کو اس کا ایران کے خلاف آمکسس شاہ مِم سے ایکا کرلینا بالکل قدرتی بات سی کیونکہ ایران اِن دو نوک کا رشمن تقا ایکن حس وقت کامبیز مصر بر برصاتو ساموسی جابر نے سجھا کہ اس کا بیرا فنیقیہ اور قبرس کی متّحدہ توت بحری کا جو ایران کے ساتھ تھی کسی طرح مقابلہ نہیں کرسکتا ۔ بیں اپنے مصری دوست کی مدد کو پہنچنے کی بجائے اس نے چالیں جنگی جہاز خود ایرانی حملہ آوروں کے یاس روانہ کئے کہ تنجر محریں اُن سے مدولی جاے ک ليكن يه جهاز متِقر ك نه بينج كيونك ان مين جو بحرى سابي یولی کراتیں نے روانہ کئے تھے وہ خاص ایسے لوگ تھے جن سے وہ اس بنا پر بدخن تھا کہ یہ مجھسے اور میری تحقی بادفتاہی سے بیزار ہیں ممعر بھیج کر اُس نے انہیں وطن سے وفع كرنا جا إلى الكن يه داؤل بيط برا اور سابيول نے مكر اراده كركيا كه دايس ساموس جائيں اور اس جابر كو مر نگول کردیں کے جنانچہ وہ آئے اور جنگ میں نشکرت کھا

119 تو اسیارٹہ سے مدد مانگی۔ یہ بیلا موقع تھا کہ اسیارٹہ نے اتنی دور مشرق میں کوئی مہم روان کی اور ساموس کا محاصرہ کرنے کی غرض سے فوج بھیجی ۔ نگر اس میں انہیں بھی نامگی . ہوئی ۔ لڑائی میں وہ بیا کردئے سمح اور تنجیر شہرسے مایوس ہوکر اینے وطن کو والیں سے آسے ،

پولی کرائیس کا ایک تفتہ بہت مشہور ہے کہ جب سے سے اپنے دوست کے نصب کی یاوری کا طال سنا تو السے خط میں لکھا کہ آسمان کے حد سے بینے کے لئے تہیں جو چیز سب سے زیادہ عزیر ہو اُسے اس طرح المن سرووكم ونياس اس كا وجود باتى نه رہے۔ یولی کرتنیس کشی میں بیٹے گیا اور ایک زمرد کا چیلہ سے تسی مشہور کاریگر نے تراشا تھا ، اُس نے سمندر میں بینیک ویا یک لیکن جندسی روز گزرے تھے کہ ایک ماہی گیر بارنتا کے واسطے بہرت بڑی مجھلی نذر دینے لایا اور جب اسے صاف کیا گیا تو اس کے بیٹ میں سے وہی زمرو کا تجلد نکلائے یہ تصد بولی کرائیں نے ااسس کولکھا اور اما کو گفین ہوگیا کے اس کا انجام طرور بڑا ہوگا جنانحیہ اس کا انجام طرور بڑا ہوگا جنانحیہ اس کا منجام طرور بڑا ہوگا جنانحیہ اس سے قطع تعلق کرلیا! اور واقعی، اسپارٹہ والوں کو بہا کرنے کے جندہی روز بعد، پولی کرتیں سار وسی کے ایرانی والی کے حال میں عینا اور طرفت ار ہوكر سُولى ير لنكا ديا گيا۔ دتياسًا سُلائد ق م) ب

٣- اوايل عيمه داريش تيفيس كي فتح

ف کامینر ایک غاصب کی سرکونی کے لئے معر ایس آیا تھا گر بدیا کہ کوہ بے ستون کے شہور کی ایس آیا تھا گر بدیا کہ کوہ بے ستون کے شہور کی ایس منقول ہے ایس آیا این کا وارث مہیتا سیس آگئی اس کا بیا تھا ہتا ہیں اگئی اس کا بیا تھا ہتا ہیں اگئی کا می ایک شخص تھا اور وارلوش اس کا بیا تھا ہتا ہیں لئے اپنا حتی حاصل کرنے کی کوئی سعی نہ کی گر وارلوش کے ذیالات باب جیسے نہ تھے ۔ اس نے چھے امیروں کے خیالات باب جیسے نہ تھے ۔ اس نے چھے امیروں کے خیال کی تمام مزاحمتوں کو دفع کرنے اور اپنی توت کو مضبوطی سے تمام مزاحمتوں کو دفع کرنے اور اپنی توت کو مضبوطی سے تمام مزاحمتوں کو دفع کرنے اور اپنی توت کو مضبوطی سے تمام مزاحمتوں کو دفع کرنے اور اپنی توت کو مضبوطی سے تمام مزاحمتوں کو دفع کرنے ایندہ سلوں کے لئے اپنی گررگاہ گزرگاہ کندہ کرئیں جو کہ روز کورش دکوس بیس ) کی بالائی گزرگاہ کردہ کرئیں جو کہ روز کورش دکوس بیس ) کی بالائی گزرگاہ کرداتھ ہے پ

عله واروش یا داراے اکبرسے مراد اسپندیار ہے دمترجم .

باشتيشم میں سال مرمورہ کی یونانی بستیاں بھی خامل تھیں ، ایک والی کے اتحت تھا اور اس کا ستقر شہر واسی لین تھا۔ مریونانی شهر پر ایک مطلق العنان امیر فرمانروائی کرتا تھا ادر جب تک وہ خراج یا بندی سے ادا کرتا رہے نیر ہو آت خرورت امرادی فوج نہیا کرنے میں سنستی نہ کرے ، اسو تك خود اينے گھر ميں جو جي جا ہے كرے ، ايراني والي أل کے اندرونی معاملات میں دخل نہ دیتے تھے ہ وارلوش نے سکتے کے متعلق جو اصلامیں کیں اُن سے تجارت نے رونق یائی تھی اور یونان میں سب سے بڑی ایرانی انترفی اسی باوشاہ کے نام پر بہیشہ و داریک ، کہلاتی تھی ہ بجیرہ روم ریا بحر متوشط) کے مشرقی سامل سیروس نے فتح کئے بقے اور کامبیر نے تنج مقر سے گویا ال فوا كى، جنوب مي تحيل اور استحفاظ كا كام انجام ديا تها ي تخرس دیاتراکیہ) کے تسلط سے، جانب شمال ان مقبوضاً کو اور مضبوط و مکنّ کرنا داریوش کا حصته تھا ؛ تھاریں کے بانندے جنگ حُو تھے اور یہ سرزمیں بھی کوستانی ہے لہذا ایرانیوں کو حصول مقصد کے لئے کتیر فوج اور مری احتیاط درکار تھی۔ ساموں کے ایک کارگرنے، بای زلطہ کے شمال میں آباے باسفورس پرکشیوں کا بِل باندہنے کی ضرمت انجام دی اور اس پرسے ایرانی انبوہ آباے کو عبور کر آیا

دقیامًا سلامه ق م نخال کی طرف سامل سامل دریائے

بأكثبتم

دان یوب کے دانے کک طریخے اور کمک پہنچا نے کی غرض سے ایان کے آیونی مقبوضات نے ایک بیڑا فراہم کردیا تھا۔ اور مریونانی شہر کا امادی دستہ خود و ہاں کے مطلق العنان حاکم کی ہتھی میں اس کے ہمرکاب تھا اور ان میں بلطہ کا حاکم مشایروس اور خرسونیس کا باتیادیس اس سے متاز تھے ،

تقریس میں جو لڑائیاں ہوئیں اُن کی کوئی تفصیل ہم کک نہیں پہنی ہے ۔ دان یوب کے شمال میں جہا اً ولاشیا اور شمکداویا کے صوبے ہیں، جو توس آباد تمیں انہیں بھی یونانی شبیتی داسکیت اسکی دیتے تھے اور یہی نام اُن کے ہاں عام طور پرتمام ان اقوام کے لئے مرتبان مرقع تھا جو کومہتانی کاریکے تھیٹن اور تفقاز کے دربیان آباد تھیں ، ہمر طال ہونانی بیرا دان یوب کے دا نے تک أبنجا تما ادر اس دريا بر كشتيول كابل تيار كرديا عميا تها جس پرسے داریوش کی فوج سی تصیہ میں داخل ہوئی لیکن اس فزج کٹی کی غایت اور داریوش نے کونیا کے اس بعید گوشے یں جو کام کیا ، یہ سب اضاؤں کی گھٹا میں جیسے محے ہیں ؛ اتنا خرد معلوم ہوتا ہے کہ بیرے سے ،جو اس کی والی کا یہاں منظر تھا کھے عرصے کے نئے اُس کا سِلسلا رسل و رسایل منقطع ہوگیا تھا اور یونانی سرداروں کے جی یں آئی عی کہ اُسے یہیں بلا میں گرفتار جیور کے

غرض دیمیا جائے تو داریش کی اس مہم کے کامیاب ہونے یں کوئی کلام نہیں ہوسکتا ۔ لیکن اس کے حالات نہایت میالنہ آئیر بیراے اور سنج صورت میں ہم کا پہنچ ہیں ۔ میمیروڈولش فتح تحریس کی بجائے، داریوش کے اس مینونانہ الادے کو مہم کی اسلی غرض بہانا ہے کہ وہ جنوبی روس کے صحائی علاقے کو سلطنت ایران کی قلمویں داخل کرنا جاہتا تھا اور سی تھیہ والوں نے جو نئو برس پہلے داخل کرنا جاہتا تھا اور سی تھیہ والوں نے جو نئو برس پہلے میر یہ برحملہ کیا تھا اس کا بدلہ لینا ایرانیوں کا مقسود تھا۔ اس پر مستزاد یہ کہ جمیروڈولش کے قول کی جموب خود داریش کے قول کی جوجب خود داریش کے قول کی جوجب خود داریش کے والیس جموادینے کا داریش کے والیس جموادینے کا داریش کے والیس جموادینے کا

قصد کیا تھا گر ایک دور اندیش یونانی کی صلاح سے انہا یہ ارادہ بدلا۔ کیم اُس نے یونانی سرداروں کو ایک رسی دی جس میں ساٹھ گرہیں لگادیں اور اُن سے کہدیا کہ وہ ہر روز ایک کمولتے رہو اور حب کی سیاب نے مکن جائیں ایمال رہ کر بل کی خفاظت کرہ ۔ اگر اس وقت کے گزرنے کے بعد تمبي ميں والبس نہ آوں تو تم والبس جلے جانا " اسس قرارداد کے مطابق آیونیہ کے جہاز وقتِ معینہ کے بعد مجی اس کا انظار کررہے تھے کہ اتنے میں اہل سی تھیم کا ا کے گروہ اُن کے یاس آیا اور اُن سے کل توڑو ینے کی استدعا کی کہ عیر داریوش کی ہلاکت میں کونی شبہ باقی نہ رہے اور وہ بھی اس کی غلامی سے بالکل آزاد ہوجائیں بواتیالیں نے اس تجزیر کی خترو مدسے تایند کی کیکن اس کے خلاف متائیوس کی دلایل کارگر نابت ہوئیں جس نے انہیں جا یا کہ یو نانی مطلق العنالوں کی ساری قوت ایران کے دم قدم سے ہے اوغرض یہ مہتائیوس کا طفیل تھا کہ داریوتن ج ذلیل و نا کام بیا ہوا تھا، سلامت رہ گی ورنہ اگر بل تیا دلیں کی صلاح پر علی ہوتا تو عیر شاید ایران کے آینده یونان پر حمله کرنے کی کبی نوبت کی نه آتی و یہ ہے وہ روایت ، حس میں تعقب کی تحریک سے بونانی تخیل کے ایک معقول و کامیاب مہم کو اس ورجے احمقان اور ير مصائب فوج كشي كي شكل سي ظامر كيا ہے : باستضغ

#### ٧- ايونيه كى بغاوت ايران سے

داراوش کی مراحبت کو بارہ برس گزرگئے۔ اور اس اتناہ میں بورب والیتیا کی رور آزمائی کا کوئی سبب وقوع میں نہ آیا۔ نیکن اس کے بعد جزیرۂ نک سوس کی سیاسی کٹکش کا بالواسط نیچ ، آیونیہ کی نبعاوت ہوا جس میں تیخنشران بیض اور یونان کے خلاف فوج کشی کرائی ہ

مُلَطَّه کے عاکم جابر مہتائیوس کو داروش نے پائے تخت

سوس میں بظاہر اس نے ردک رکھا تھا کہ بادناہ کو اس کو بنرا ہونا گوارا نہیں رئین در اصل اس کی دجہ یہ تھی کہ دہ خطرتا تخص تھا کہ اس کی عدم موجود گی میں ملطہ پر اسس کا داله ارستاگوراس حکومت کرنا تھا۔اسی شخص کے باس نکسوس کے بوش کے بعض عایدین پنچے ، رجنمیں جمہوریت بندوں نے یوش کرکے جلاوطن کردیا تھا ) اور پھر وہاں ابنی حکومت خواص کرکے جلاوطن کردیا تھا ) اور پھر وہاں ابنی حکومت خواص کرانے کی درخواست کی کے ارستاگوراس ، سارولیس گی اور دہاں کرائے کی درخواست کی کے ارستاگورس ، سارولیس گی اور دہاں کرنے کے ایرانی دائی آر تا فرنز کو شجعا یا کہ ان لوگوں کو بجال بر دولت ایران کا قبلہ موسکتا ہے کے آرتا فرنز نے بادشاہ کی منظوری کی اور دولت ایران کا قبلہ موسکتا ہے کے آرتا فرنز نے بادشاہ کی منظوری کی اور دولت ایران کا قبلہ موسکتا ہے کے آرتا فرنز نے بادشاہ کی منظوری کی اور دولت ایران کی ماتحتی میں نکوس دوانہ کی دولت ایرانی کی ماتحتی میں نکوس دوانہ کی در دولت ایرانی کی ماتحتی میں نکوس دوانہ کی دولت کی میرانوں کی ماتحتی میں نکوس دوانہ کی دولت کی میرانوں کی ماتحتی میں نکوس دوانہ کی دولت کی ماتحتی میں نکوس دوانہ کی دولت کی میرانوں کی ماتحتی میں نکوس دوانہ کی دولت کی ماتحتی میں نکوس دوانہ کی دولت کی ماتحتی میں نکوس دوانہ کی دولت کی کو کو کو کی کے دولت کی ماتحتی میں نکوس دوانہ کی دولت کی دولت کی ماتحتی میں نکوس دولت کی دولت کی

تاريخ يونان

بالبششم

ا ان وونوں سرداروں میں جسکرا ہوگیا -مگا باتیس نے اہل تکسوں كو خطرے سے خبردار كرديا اور جزيرے والول لئے تيار ہوكر ملد روک لیا۔ اس طبع ارتاکوراس کا منصوبہ فاک میں بل گیا اور اب ایرانیوں کو اپنے سے ناخوش دیکھکر اُس لئے خود اُک کے ملان آیونیه می بغادت کرادینے کا تہتیہ کرلیا۔ کہتے ہی کہ اس کام پر اس کے خسر مسائیوس نے اُسے اُبعارا تھا اور ایک غلام کے سر پر خفیہ کیام جھا ب کر جو بالول میں میسیا ہوا تھا اس کے پاس بیما تھا۔ گر یہ روایت مشکوک ہے ۔ اس کے علاوہ ایک بابر کی حیثیت سے وہ یہ ضاد نہیں بیا کرا سکتا تھا کین بنادت کی بری وجر تحریب ده دلی نظرت نبونی جایتے جو کہ یونا نیوں کو استبار یا تعضی ادشاہی کے تھی اور جس کا آبونیه اور و کمر مفامات بی ایران حامی تھا۔ اسی گئے ارساگولیں نے پہلے اپنی مکومتِ تحفی سے دست برداری کی اور دوسرے شہروں کے مطلق العنان جار سی دبیس تر بغیر کسی خول رنری کے ) دفع کردئے گئے م

اس کارروائی کے بعد دوسرا کام یہ درمیں تھاکہ ایران
کے خلاف آزاد یونانیوں کی مدد حاصل کی جائے۔ یہ سفارت
بھی ارساگوراس نے اپنے ذرمہ لی اور پہلے اسپارٹہ گیا۔جہاں
بعد میں اس کی سفارت کے متعلق یہ ولیجسب کہانی مشہور
ہوگئی تھی کہ وہ شاہ کلیونیس کی ضدمت میں حاضر ہوا اور اُسے
دنیا کا نقشہ وکھایا جو کاننی پر کھکا ہوا تھا اور اس میں تمام

باستشتم

مالک، دریا اور سمندر جن کا اس وقت کک علم تھا موجود تھے کلیویس نے پہلے کہی نقشہ نہ دیکھا تھا اور جالاک ارتناگوراس کو ایک جیوٹا سا نقشہ دکھا کے ، یہ بات اس کے دلنتین کی تھی کہ اسپارٹ چاہے تو ساری سلطنت ایران کو فتح کرسکتا ہے کلیویس پر اثر ضرور ٹرا گر اس نے تین دن کا کوئی جواب نہ دیا اور بچر ارستاگوراس سے ایک مرتبہ بوجیعا کہ آیونیو سے پائے سخت سوس کا فاصلہ کس قدر ہے ہ وہ اس وقت بالکل فالی الذہن تھا۔ کہنے لگا ''تین جینے کا راستہ ہے '' اور راستے کے فالی الذہن تھا۔ کہنے لگا ''تین جینے کا راستہ ہے '' اور راستے کے حالات بیان کرنا چاہتا تھا جو ہادشاہ نے اسے وہیں روک دیا اور حکم دیا کہ وہ ملطم کے پردیسی ، تم سوج غروب ہونے سے اور مکم دیا کہ وہ ملطم کے پردیسی ، تم سوج غروب ہونے سے اور حکم دیا کہ وہ ملطم کے پردیسی ، تم سوج غروب ہونے سے بہلے ایپارٹی سے جل دو'' ہ

ہ، گر ایجھنٹر اور ارت رہا میں ملطہ کے پردلی کی زیادہ قدر ہوئی کے ان دونوں نتہروں نے آیونیہ کی دست گری کی اور ایھنٹز نے ۲۰ جہاز مدد کے لئے بھیجے ۔ اور یہی جہاز بروڈ دش کہتا ہے کہ یونانی اور ملجمول میں عداوت و میروڈ دش کہتا ہے کہ یونانی اور ملجمول میں عداوت و

معیبت کا عنوان نظے ،
ایرانی نوجیں ملِظَہ کو محصور کرکھی تہیں جب کہ ارساگورا
اینے یونانی اتحادیوں کی کسک کے بہنچا اور سارولیس پر
بیش قدمی کی دسموسے ق م )۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ڈمن

ہیں قدمی کی دسمنائی میں اس کا مقصد یہ تھا کہ وی عاصرہ انہا نے ہر مجبور ہوجائے۔ اور کو یونا نیول سنے شہر ساردیس لے لیا لیکن قطعے پر اُن کا زور نہ جلا۔ اور وہ

فیج کو تباه کردیا تما و

تاریخ یونان وہی تھے کہ خبر میں اگ لگی اور وہ جلکر خاکسر ہوگیا۔ اور اولانی نوج جلتے کمنڈر چیوڑکر سامل کی طرف کوٹ رہی تھیں کہ افیکوس کے قریب ایک ایرانی جمیت کا سامنا ہوا اور ینانیوں نے شکت کھائی ۔ ایتجننر والے وہاں سے سیم انے گرملے آئے اور آوٹیہ کی بغاوت میں اُن کی فرکت یس ختم ہوگئی ۔لیکن سارولیس کی آنشِ زنی اپنے عواقب کے العاظ سے بہت اہم نابت ہوئی - نقل کرتے ہیں کہ حب واربوش سے بیان کیا گیا کہ ساردیں کے جلانے میں ایھنز والے بی معادن سے ۔ تو اس سے پوچھا " اینسنز والے ؟ ۔ وہ کون لوگ میں ؟ " بھر اُس نے تیر کمان شکایا اور ایک تیر ہوایں جلاكر مراد مانى كه خدا مجُم اليخسنروالول كى سركولى كى تونيق عنايت كرے ـ نيز ایک غلام كو مكم دیا كه وه كھانے کے وقت رور تين وفع اس سے کہدیا کرے کہ مو خاوند ، ایتحننر والول کو یاد رکھتے گا؟ آیونیه کی بنادت ، جنوب میں کاربیہ اور قبرس کا اور شال یں بیرو مرمورہ کے پیلی ۔ قبرس کے کئی شہروں نے ایانیول کا طوق اطاعت آنار پھینکا اور وہال فیتیہ کا ایک بیرا فعاد کے فرو کرنے میں معروف تھا؛ دروانیال کے فہروں کو بھی اس طرح دوباره مطیع و شقاد کرنا پڑا تھا! کاربیر میں باغیوں کو دو مرتب سخت ہوئی لکن بعد میں انصول نے بھی ایک ایرانی

گر حتیقت یہ ہے کہ ارسٹاگوراس بہت ونی الطبع شخص تما اور

تايخ يوتان

باششة

قدرت ناسے اتنے بڑے کام کی سرگردہی کا اہل نہ نبایا تھا؟ ایران کو بناوت میں کامیاب ہوتا دکھیکر اُسے حصول مدقا کی اسید نہ ہا اور تیس بھاگ آیا اور بیس کسی شہر کا محاص کرتے وقت مار کیا یہ کین اس کی موت کا بناوت پر اتناہی اثر ہوا جتنا اس کے خرم ہتائیوس کی موت کا - جو وارپوش سے کمہ سنکے فیاد رؤ کرنے کے لئے آپونیہ بہجا گیا تھا گر خیوس میں بھاگ آیا اور بجر قراقی اضیار کی - آخر میں ) پکڑا گیا اور آرتا فرز نے اُسے سُولی دے وی ہ

جنگ کا سب سے اہم اور فیلہ کن واقعہ ملطہ کا محاص ہ جس پر ایرانیوں نے رفتہ رفتہ اپنی تام قرت لگادی تی۔ سمندر کراستہ چنے سو جہازوں نے روکا تھا جو اسی زمانے بیں قبرس تخیر کرکے لوٹے تھے۔ یونانی جہاز جزیرۂ کید کے قریب لنگر انا تھے اور ان کی تعداد (۱۳۵) بنائی گئی ہے کیکن اُن کی ترتیب و نہتی اور جب رائی ہوئی تو لس بوس اور ساموس والوں۔ نہتی اور جب رائی ہوئی تو لس بوس اور ساموس والوں۔ کے لوگ بڑی پامری سے رائے گر اُن کی تعداد قلیل تھی فی مرطون ناکای ہوئی اور ملطہ کو ہلتہ کرکے تنی کرلیا گیا رسمالگاڈ مرطون ناکای ہوئی اور ملطہ کو ہلتہ کرکے تنی کرلیا گیا رسمالگاڈ میہان مقام ویدیما پر ایالو دیوتا کا مندر جو دنیائے یونان پر یہان مقام ویدیما پر ایالو دیوتا کا مندر جو دنیائے یونان پر

تنیر ملطه کی خبرسے استینز کے لوگوں کو دلی رنج بہنیا تھا ا اس کا المہار اس وقت ہوا حب وہال کے تراَّصِدی نویس نظ فری نی کوس نے ملّلہ کی معیت کو ایک ڈراما کا موضوع نبایا ؟ چانچہ نتاعر پر اس قصور کی سنز میں کہ اُس نے خود ہماری معیبتیں یاد دلائیں ، انھوں نے حرالہ کردیا تھا ؛

اسی زانے میں ایرانیوں کا ایک علاقہ مغت میں ایتفینر سے منوب ہوگیا اور بعد میں اس کی دوامی کمک بنا- بینی خرسونمیل کے جابر مل تیادیس لئے جزائر کمنوس اور امبروس کوچین یا اور جب بناوت میں کامیابی نہ ہوئی اور خرسونمیں میں رہنا خدوس افر آیا ، تو انتینز بھاگ آیا اور بیان کیا کہ وہ جزیرے میں لئے ایتنز کے واسط فتح کئے تھے یا چانچ گو، معلوم ہوتا ہے کچھ ایتنز کے واسط فتح کئے تھے یا چانچ گو، معلوم ہوتا ہے کچھ عرص بک اُن پر ایرانیوں کا قبضہ رہا لیکن بعد میں وہ تیمنزی کو بل گئے ہ

### ه، داریش کی وسری و تسیری حرفهائی بورب برجبگ میرانهان

بغادت فرد کرنے کے بعد دارلیش نے آیونیہ کے جتنے فہم تھے مب کے علاقوں کی بیانیں اور گرواوری کرائی ادر اس فہم تھے مطابق رقوم خراج منحص کیں ؛ اس فعاد نے دولت ایران کو تبادیا تھا کہ آیونیہ میں تحقی حکومیں قائم رکھنے کی تدبیرسے کام نہیں جلا۔ لہذا اب اس کے بالکل برکس تجربتہ یہ حکمت علی افتیار کی گئی کہ مطلق العنان حاکموں کو مٹاکر آن کی بجائے جمہوری منتیار کی گئی کہ مطلق العنان حاکموں کو مٹاکر آن کی بجائے جمہوری حکومیں نبادی گئی کہ مطلق العنان حاکموں کو مٹاکر آن کی بجائے جمہوری حکومیں نبادی گئی کہ ورایت ملحظ کومیں نبادی گئی دور اس میں یونانی طبایع کی جو رعایت ملحظ کی تھی وہ بے شبہ داریوش کی لایق تعربی دانائی بردال ہے ہ

باستشتم

تخطیس ادر مقدونیہ میں دولت ایال کا اقدار دوبارہ منوادیے کی غرض سے بادشاہ کا داماد مردونیوس بھیا گیا تھا ادر مقددنیک راستے اس نے یونان پر فرج کشی کی تجزیر کی تھی کہ اُن نمہوں کو منزادے جو آیونی باغیوں کے معادل ہو گئے تھے کے ایرانی بٹرے نے سائل سامل بڑھکر جزیرہ تھا اسوس کو فتح کرلیا تھا۔ اُدھر تھرایی بی منزل مقدونیہ نے جس پر اُن دنول نتاہ ا لکزیگر کالل تھا دا لکزیگر کالل نے بیان میں منزل مقدود کا نیا کہ کوئے کوہ انہوس کی خونناک بہاڑی راس کے سامنے نہ بہنج سکی کیوئے کوہ انہوس کی خونناک بہاڑی راس کے سامنے ایرانی بٹیرے کا ایک حقد طوفان سے برباد ہوگیا ہ

ایرائی بٹیرے کا ایک حقد طوفان سے برباد ہوگیا ہو ۔ ایرائی بٹیرے کا ایک حقد طوفان سے برباد ہوگیا ہو ارت ریا گر داریوش قطعی ارادہ کردیکا تھا کہ ایخفنٹر اور ارت ریا کو لے سزا دینے نہ جھوڑے گا - سارولیں کی آتش افروزی میں ان کا دخل سنکر وہ نہایت بر افروختہ ہوا تھا دوسرے ایجفنزکا فاج البلہ جابر، ہیں پینچ گیا تھا اوراس خاج البلہ جابر، ہیں پینچ گیا تھا اوراس خہر پر، جہاں سے وہ نخلوا گیا ، بار بار فوج کئی کی استدعا کرہا تھا ؛ غرض فیصلہ ہوا کہ نئی مہم سیرسی بحیرہ ایجین کے راستے دوائہ ہو ۔ آزاد یونان کے بڑے بڑے شہرول میں بھی جن سے روائہ ہو ۔ آزاد یونان کے بڑے بڑے نہرول میں بھی جن سے ایران کی لڑائی نہ تھی ، المحی بھیج دیتے گئے کہ اُن سے نثان عزیر اطاعت ، مینی ''سب وگل "کا خراج لیں ۔ چنانچہ اکٹر شہرون عجرہ اطاعت ، مینی ''سب وگل "کا خراج لیں ۔ چنانچہ اکٹر شہرون عجرہ اطاعت ، مینی ''سب وگل "کا خراج لیں ۔ چنانچہ اکٹر شہرون

علم آمیڈ سکندی کے فال مولف نے اسے مہرؤش بسر اسپندیار تبایا ہے۔ (مغیر ۱۰۰ ہمتیم) ملت داخع ہوک یہ دو سکند نہیں ہے جس نے دارات ایلان پر فتح باتی - بلکہ آگی اجداد میں مقدونیہ کا ایک بادشاہ گزرا ہے - مترجم ہ

المبضغ

نے سرت کیم خم کردیا اور انہی میں انتیکنز کا دشمن اجی نا بھی فتلِ تھا؛ ایانی فیج کی سرداری داریش کے ایک بھیعے ارتافوٹر احد واتمیں کے بیرد ہونی ادر انتیننر کا سنِ رسیدہ جار ہیلیاش جے اپنے وطن پر ایک دفعہ اور حکوست کرنے کا ارمان تھا، ان کے ساتھ کردیا گیا۔ یہ جنگی بٹرا میرو دولس کی روایت کے بوحب عليه سو جهاز برمشتل تها - وه جزيره به جزيره موما بهوا مع الجزاير ساى كليدر كى تنحير كے بعد يوسيه ادر ايلى كاكى قبل رود بارین آبنیا استفایتم) اور راسته می کارسی توس کو فتح کرکے ایرانی فوج ارت ریا کی حدود میں دامل ہوئی کے یہ نہر بعض شہری عارین کی غداری سے ہفتے ہمرک، اندر حملہ آوروں مے خوالے کردیا گیا ، اور اس کے باشندے غلام نبالئے منے ؛ اور اب حرف دوسرے شہرسے سمجنا باتی رہا جس نے شہنشاہ ایران کے منہ جڑہنے کی جبارت کی تھی اس کام کے لئے ایرانی سبیہ سالاروں نے اتباے پار کرمے اپنی وہین فلیج مُیراتھان کے سامل پر آمایں ، اس موتع پر ایھنٹر نے جو مافعت کی اس کی جان مل تیا دلیں تھا ۔ اس میں شک نہیں کہ وہ ما بروں کا جانشین اور خود بھی مطلق النمان ساکھ رہ چکا بھا اور خرسونسیں پر حکومت کے زمانے میں جو زمادتیا اس سے کیں تمیں ، ان پر محلس عوام کے روبرو سخت گرفت ہوئی تھی تاہم ایک تو اس سے لمینوس اور امبروس ایمتنز کو وست تع اور دوررے فائلان بیسیس تراتوس کا وہ موروفی

إكثبتم

وشمن تھا ۔ کیؤکہ بی سیس تراتوس نے اس کے باب کائیں کی جان لی تھی ۔ میمر یہ کہ ایانیوں کے متعلق جس قدر واتفیت بل تیا وایس کو تھی نمالیاً ایجنز میں اور کسی شخص کو حاصل نہ تھی ۔غرض اپنے تبیلے کی طرف سے دہی سیر سالار منتخب ہوا ؛ بایں مہے میروڈوش لنے جس طرح یا روایت بیان کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہمی تک ایقنز میں بہت کم فوجی تیاریا ل ہوئی تھیں ۔ چنانچہ ایرانی قریب قریب کنگر انداز ہو کیکے تھے جبکہ ایک تیزیا سرکاره اسیارته دورایگیا که ارت رما کی تنجیر اور التحفینر کی خطرناک حالت سے مطلع کرے - اسارت والول نے جواب ویاک انتھنٹر ہارے انتخاد میں شرکیہ ہے اسے مدد دینا فرض ہے اور سم ضرور مد وینگے لیکن فوراً جلنے میں شعایر مزبی کی خلاف ورزی ہوتی ہے ۔حب کے پورا جاند نہ ہو لے سفر كرنا ورست نهير ، ليكن حب يورا عاند موليا تو امادكا وقت بمبى گزرجيكا عماه

ایتینیز کے سائیوں کی تعداد نتاید نو ہزار کے قریب تمی۔
اس سال بول مارک یعنی فوج کا اعلیٰ سبہ سالاد کالی ماکوس تھا۔ اس پر اور جنگ مجلس کے شرکا، یعنی سبہ سالادانِ قبایل پر لڑائی کا سارا بار اور ملافعت کی نازک ورشہ داری تمی ۔ اور یہ ایتھننر کی خوش نصبی تھی کہ معلوم ہوتا ہے کالی ماکوس بطیب فاطر مل تیا دلیں کا مشورہ سن لیتا نتھا نینیم نے میرانتھان کے قریب فوج آناری تھی اور اس کا دادہ نکی ہر تھا کہ وہ

"ایخ یو نان

بالثيثثم

ایمنز بر، جس کے گرد کوئی نہر بناہ نہ تھی ، ختکی اور تری دونول مانب سے حملہ کرنا چاہتا ہے۔ سوال یہ تھا کہ آیا اتھننری سباہ اس کی آمد کا انتظار کرتی رہے اور اپنے قلع (اکروپلس) کے سامنے اور حد کے اندر مقابلہ کرے یا مردانہ وار آگے بڑر سے اور جہال خیمن ہو وہیں خود بنیج جائے۔ بل شیادلیس نے مجلس عوام میں راے دی کہ ممیراتھان کی طرف بیش قدمی اور وہی ایابو کی مقابلہ کیا جائے۔ اور یہ وہ راے تھی جس کا بیش کرنا اور منظور کرانیا ہی ، غالباً مل تیادلیس کو انبی شہرت جاودال کا منظور کرانیا ہی ، غالباً مل تیادلیس کو انبی شہرت جاودال کا مردم اور متی شادیا ہے ہ

میراتحان کا میدان بال نما سال کے ساتھ ساتھ اندر
کی طرف بھیلا ہوا ہے اور بن تلی کوس اور بازمیں کے سلط
کی بہاڑیاں جو بہاں پہنچر بہ تدریح نجی موکئ ہیں اس میدان کو
گیرے ہوئے ہیں - نتالی حصے میں انتہاے جنوب کی زمین
دلدتی ہے اور جس نتمالی وادی میں میراتھان کا گاؤں واقع
ہے اس میں ایک بیاڑی روکی گزرگاہ نے میدان کے دوحصے
کردشے ہیں - ایمنیز سے گاؤں تک آنے کے دو راستے ہیں ۔
بری نتاہ راہ تو جنوب کی طرف سے میراتھان کے میدان
بیں آتی ہے - دوسرا دشوار گزار گرکسی قدر قریب کا راست
میں آتی ہے - دوسرا دشوار گزار گرکسی قدر قریب کا راست
میال کی طرف چلکر بن تلی کوس کی نمالی بہاڑیوں سے عزرا ہے
اور میراتھان کے میدان میں بنجیکر کت روئی کی بہاڑی کے
اور میراتھان کے میدان میں بنجیکر کت روئی کی بہاڑی کے
اور میراتھان کے میدان میں بنجیکر کت روئی کی بہاڑی کے

سريخ يونان

باستشتم

کے گاؤں کو جلاگیا ہے اور دوسرا وہ جو مراکلیس کے دول سے گزرہ ہے اور وادی اب کنا سے اُٹر کے کھکے میدان میں اس خگر بکلاہے جس کے قریب آ بحل موضع ورانہ آباد ہے کالی ماکوس شمال راستے سے روانہ ہوا اور دادی اب لنا میں بینچر اس نے مراکلیس کے دیول کے قریب انیا ٹراو والا - اور سي يوهي تو اس عده موقع كا انتخاب آدمى فتح سے بڑمہ کر تھا۔ کیو بک وادی میں ایتھنٹری اوج پر وتمن سخت خمارے میں رہے بنیر حملہ نہ کرسکتا تھا اور ادھم نہ صرف وہ پہاڑی راستہ جدہرسے انتیننر والے آئے تھے اُن کے قبضے میں عمل ملکہ سیدان کا حنوبی دروازہ یعنی لری شاہ راہ بھی اُن کی زد کے اندر تھی اور اُگہ ادہرسے ایرانی فوج گزرنا چاہی تو اُس پر جناحی مطلے کا موقع نخِل آیا تھا- اہلیّو نے این بڑاو روکی گزرگاہ سے ادید شال کی جانب ڈالا تھا اور قریب ہی سامل پر ان کے جہاز نگر ڈ الے برے تھے۔ ان كا فائده اس مين نتماكه حب تدر طد بوسك حرايث سے میدان میں جم کر الوائی الدیں - اور ادصر ایضنر والول کی جیت اس میں تھی کہ اپنے محفوظ مقام بر فاموش بڑے رہی كه اس ميں أكر زيادہ دير لكي تو مكن تھا كه اسيار الله سے مد آنے کی امید تازہ ہوجاے ۔ ایک اور ضہر سے تو انہین کمک يني عبى على على اورجب وه مراكليس سح داول ير پنيے تو بلاید کے ایک ہزار جوان اُن سے اُسلے تھے کہ اس

نازک وقت میں اپنے ممن کی وست گیری کریں اور تیمیز کے پنجے سے نطخ میں بلایٹ کی جو حایت انتھننز نے کی نمی آج اس احسان کا بدلہ آگاریں •

بالبشتم

جب خید رفر گزر گئے اور یونانیوں لئے اپنی مگر سے حرکت نہ کی تو ایرانیوں سے مزید انتظار نہ ہوسکا کے اپنی کل سے سواردل سمیت فوج کا ایک حصتہ انہوں لئے جہازوں میں سوار کرایا اور خنکی اور سمندر دونوں طرف سے انتھنیئر بر طور کی تیاری کرنے گئے ۔ خنکی کی فوج کو لازی طور پر بری



شاہ راہ سے گزرتا تھا اور اس کے وہ جبگ کے لئے بالکل تیار تھی کہ شاید میدال سے نکلتے نکلتے ہونانی حملہ کرب؛ ایخفر والوں کے لئے بھر تائل و تذنب کا موقع آگیا تھا لیکن آخر اُن کے بول مارک نے بھی فیصلہ کیا کہ دشمن کے جنوب میں بڑہتے ہی اُس پر حملہ کیا جائے ہ

کالی اکوس کی جگی موقع نتاسی کی مثال اور ہماری نظرے گر چکی ہے۔ اب جس خوبی سے فرج کو اُس نے لڑایا اُس سے اس کا کمالِ سپ سالاری ظاہر ہوتا ہے ؛ اگر کم تعداد ایمنشری ہو گ قطاریں مرجگہ بابر رکمی جاتیں تو گو دہ ایرانیوں کے قلب کو سمن پک دسکیل کر لے جاتے لیکن اسی کے ساتھ ایرانیوں کی دونوں طرف نعلی ہوئی صف انہیں بچ میں رکھ لتی اور ایک جائب قو سمندر اور اُن کے جاز ہوتے اور دوسری طرف ایرانی بازو اُن پر ٹوٹ کر گرتے ، غرض وہ مرطرف سے بہت بُری طرح گرجاتے ؛ نظر برایں کالی ماکوس نے قلب فرج میں صرف چند قطاریں کھڑی کیں اور اس کو اتنا کمبا پیسلادیا کہ بورے ایرانی قلب کے مقابل آجاے یاتی بازوؤں پر مقابلے کے لئے قطاری گی مقررہ تعداد رہنے وی ہ

اب ایرانی صف نے رکی گزرگاہ کو عبور کیا اور کنارے کا آگئے بڑھنی شروع ہوئی۔ اس کا ایک معتول حصتہ الگ ہوکر یونانیوں کے رخ چلا جس کا مطلب جناحی تھے کی بیش بندی یا حملہ ہوتو اسے بیبا کردنیا تھا اور اس کی آڑس باتی سشکر

بإبشتم

تأريح يونان بہ حفاظت سرز سکتا تھا ئے شاید اسی انتما میں یونانی فوج بھی پہاڑتھ سے نوں نول کے وادی اب کنا کے میدانی حصے میں بہنچ مکی تی اس کا مینہ خود کالی ماکوس کے تحت میں تھا اور میسرے میں ا سب سے آخر بر بال بطہ کی امرادی سپاہ تھی ۔ حب وقت اونانی سای وشمن کی صف کے قریب پہنچے تو ان پر مشرق سے تیرانداند نے تیر برسائے اور اس خطرے سے بچنے کے لئے وہ دور کتے ہو ونمن پر جاجرے یا کالی ماکوس نے جو جو کچھ پہلے سے سجبہ لیا تھا را الى ميں بالكل وى صورت بين آئى و غينم كے قلب سياہ كے جماں اس کے بہترین حیاگ آزما اور خود ایرانی جوان تھے۔ تینری قلب كو يباريون مين وسكيل ديا - ليكن دونون بازدون ير يونانيون نے حرافیت کو مار بجاگایا اور بھر لمیط کر ایرانی قلب برآ گرے جو فتح کے جوش میں شکت خوردہ یونانی قلب کا تعاقب کررا تھا اس دوسرے علے پر یونانیوں کو بوری کامیابی موئی۔ ایرانی صفیل درہم و برہم ہوگئیں ، اور بے ترتیبی سے ساعل سے طرف مجاگیں، اور وال ج زندہ کے تھے وہ جہازوں میں لے لئے گئے ؛ واضح موك اس تمام معرك مين ايرانيون كي في كا حرف ايك حقد مطرف جنگ مین اور کچھ خبہ نہیں کہ اصل جمینت اسی وقت جہازون میں چڑمہ لی ہوگی حب کہ اس نے اپنے اُن وستوں میں تنکست کے آثار دیکھے جن کو اس کی حفاظت کے واسط علیٰ مردیا گیا تقائد داگنت باشمرسفشة ق م ا يه كوئى طولاني حبَّك نه نتى - يؤانى نقصانات نمبي نبهت قليل

باستنتم

رمینی ۱۹۲ مقتول ) تھے - ایرانیوں کے نقصان کا اندازہ ۲۳۰۰ کے قریب کیا جاتا تھائے بہرحال کرتافرنز اور دانتیں کے پاس اب می ایک برا نشکر موجود تھا معرکہ کارزار کا آبیدہ رنگ بدل جانا کچھ محال نہ تھا اور انتھنیز کو انجی کے خطرے سے بالکل نجات نہ می تھی یُ ایرانی بیرے نے آباے سے نمل کے راس سنیوم کا چَر نگایا اور ادِحر یونانی فومی ، میدان فتح میں ایک دستہ اپنے مقولین اور غنایم کی حفاظت سے لئے چیورکر، انتخانیز کو بلٹیں کہ شہر کو بجائیں ۔ اندوں لئے شہرکے باہر الی سوس ندی کے کِن رے بہنچکر دم لیا اور بہاں سے وٹمن کے جہازوں کو دیجھاکہ فالرك كا رُخ كُ عِلْد الله مِن ماكن وه سامل كك نهيس آے بلکہ یکا یک نظر آیا کہ سارا بٹرا سمندر میں واپس ہونے لگا : حیقت میں وائیس نے مم سے ہاتھ اٹھالیا تھا اور نا پرانی فرج کو پہلے سے پہنچا دیجھکر اُس نے دوبارہ یونانی ہی لتیوں دینی بیادہ نیزو برداروں ) کا ساسنا کرنے سے گریز کیا لیکن واضح ہوکہ ماہ کامل ہو لینے کے بعد اسی روز اسیارٹہ کی فوج نبی میل میکی تھی اور لڑائی کے تھوڑے ہی دیر بعد اعتبنر میں بہنچ گئی۔ بس قیسًا کے سکتے ہیں کہ عبب نہیں جو اسارٹ والول کی موہوگی یا کم سے سم آمد کی خبر ہی حلہ آوروں کی دفعتہ مراجبت کا ایک سبب مِوْكَى بِهُو جِن كُو این ادادول میں ایک غیر سوقع زک تو بنہی گر اب مک کمی سخت مرکبت کا منه دیکھنا نه برا تھا ہ

اسپارٹ والے اتی دیر میں پہنچے کہ لڑائی کا وقت گزر بچا تھا۔

بھر بھی انھوں نے ایرانیوں کی لائیں بغور دیکھنے کے شوق می میدان جنگ کا جاکے معاینہ کیا اور اہل ایجینر کے دلیرانہ کا زام کی تعرف کرکے واپس جائے گئے کہ تبی وہ بنتہ جس میں اہل ایجینر نے اپنے مقولین جنگ کو دنن کیا تھا مقام معرکہ آرائی کا فتان دیا ہے ۔ کالی ماکوس جنگ میں کام آیا اور اسی جگہ دفن تما اور اس کای اوس ناعر کا بھائی کن گیروس بھی بہیں دفن تما اور اس کای اوس ناعر کا بھائی کن گیروس بھی بہیں سپرد فاک کیا گیا تھا جن کی ضبت بیان کرتے بتھ کہ تنہا ایک سپرد فاک کیا گیا تھا جن کی ضبت بیان کرتے بتھ کہ تنہا ایک ایرانی جہاڑ کو کراے کھڑا رہا یہاں تک کہ تبرکی ایک ضرب ایرانی جہاڑ کو کراے کھڑا رہا یہاں تک کہ تبرکی ایک ضرب ایرانی جہاڑ کو کراے کھڑا دہا یہاں تک کہ تبرکی ایک ضرب

اس جنگ کے متعلق بہت جلد طرح طرح کے اضافے بن گئے تھے۔ مثلاً یہ کہ دیوتا اور اوتاروں لنے یونانیوں کا ساتھ ویا۔ صغوں میں جنآت نے بل بل کر شمشیر زنی کی یا یونانیوں کے مطوں میں جنآت نے بل بل کر شمشیر زنی کی یا یونانیوں کے دصاوے کے آگے ایرانی سیاہی جو بدحواس ہوکر بجاگے تھے۔ اُکے ملک دیوتا سے منوب کیا جاتا تھا۔ اور اسی زمانے سے ایک فار میں جہاں اگرو پولس کی شمال مغربی وصلان پر اس دیوتا کا استعان عما، اس کی پرستش کو از سرنو رواج ہوگیا تھا بہ یونان کے سب سے سترک مقام سے خود ولفی کے مندر

علمہ پان ۔ اونانی داوالا میں گذراوں کا خدا تھا۔ یہ حکلوں جنگلوں کھرتا اور کھی کمی ماہ گروں کے ہوتی ہواس ماہ گروں کے سامنے غودار ہوئے انہیں دفعتہ الیما ڈراتا کہ ان کے ہوتی ہاس الدی کے اس کے میک برکسی فلامری سبب کے میک بر میک فلامی ہوجائے بال سے منبوب کی جاتی تھی مترجم ہ

میں ابھی چند سال ہوے کہ فتح میرا تھان کی سب سے نادر
یادگار کی باقیات ہرآمد ہوئی ہیں ا- ایرانی ال غیمت کے روپے
سے اہل ایخینر نے ایک جیموٹاسا ڈورمانی وضع کا جواہر خانہ
تیار کیا تھا اور اس میں سک مرمر اپنی (پین کی کوسی) معاو
کا لگایا تھا - اس کی جو کچھ باقیات حال میں نکلیں اُن سے
معلوم ہوتا ہے کہ یہ فن عارت کا گوہر ہے بہا تھا اور جیا
صوفیانہ اور خوبصورت اس کے اندر سیم کا کام تھا (جو اُسکے
صوفیانہ اور خوبصورت اس کے اندر سیم کا کام تھا (جو اُسکے
کمنٹروں میں دب کر مفوظ رہ گیا) ضرور ولیی ہی خوبصورت
دہ ساری عارت بھی ہوگی ہ

101

رہ ماری ہارت کے نشکر غطیم پر تنہا عالب آئے سے ایختیار کی سارے میں وصاک بیٹےگئی اور اس کے بانندو اینی توت کا زعم اور نئے نئے حوصلے پیدا ہوگئے۔ زمانے نے اُن کی جہوریت پر طبی حروف میں تصدیق کی جہرنگائی تھی اور اب ان کے ول میں یہ خیال جم گیا تھا کہ اُن کا نظام حکومت قابل اعماد ہے اور وہ یونان کی اُونجی سے اونجی ریاست سے وعوئی ہمسری کرسکتے ہیں یہ میرانخمان اونجی ریاست سے وعوئی ہمسری کرسکتے ہیں یہ میرانخمان کا دن آئندہ ہمیتہ ایشنیز والول کی نظر میں ایک عہد جدید کا دن آئندہ ہمیتہ ایشنیز والول کی نظر میں ایک عہد جدید کا دن آئندہ ہمیتہ ایشنیز والول کی نظر میں ایک عہد جدید کا دن آئندہ ہمیتہ ایشنیز والول کی نظر میں ایک عہد جدید کا دن آئاد کے اُن سے آگر

مل تیادلیں کو اس جنگ نے شہرتِ جاودانی کا خلعت پنیادیا تھا۔ لیکن اس کا انجام انجعانہ ہوائے خود اس کی تحرید

كانج يوتال

پر ال فہرنے اُسے جزیرہ پاروس پر حلہ کرنے کی منفوری دوری تمی - کوئ ارانی بٹرے کے لئے اس جزیرے نے بھی ایک جنگی جہاز فراہم کی عقا ، مِل تیادلیں شہر یاروس کا ٣١١) دن يك محاصره كئ رياكن كاميالي له مولى اور رحم كماكے ناكام لوٹ آيا۔ اہل شہر نے اس ناكامی كو سيہ سالاً کے مجرانہ طرف عل سے منوب کیا ادر اس پر بھیاس تیلنت کا محاری جرانه کردیا ؛ یه معلوم نہیں که اس پر کوسا جرم مايد كي كي تفا ليكن بعد مين جب اس قف برطرح طرح کے حافثے جڑائے بالے لگے تو احتول نے کہنا ترج كياكه در اصل مل تياديس نے رخيز علاقه دلوانے كا وعده کیا تنا اور لوگوں کو یہی فریب دے کر سارا بڑا لے گیا تھا گر میم صرف ذاتی کینہ نکالنے کے لئے اس لئے باروس برحلہ كرويا ي- بهرمال ، مل تياديس ندكوره بالا سزا يان كے تفوي ری ون تبد مرکبا پ

# ۲- آخینزاوراجی ناکی شمنی

بحرہ ایجین میں سب سے زردست بحری قوت جزرہ ایجی ناکی تمی ۔ اور اہل ایمنیز کا یہ اندلینہ بیجا نہ تھا کہ وہ شہ صرف ایونیوں کی بہی خواہی کا دم بھریگی بلکہ عملًا انہیں مد دیگی یوبی انمول نے اسپارٹہ کو بیج میں ڈالا اور شکا بیت میلہ ایک وزن جو جارے تعرباً ہا ہار دیے کے برار ہوا قامیم

تاریخ یونان

باستضضم

کی تھی کہ اچی نا ، نے استیفنیز کی عدادت میں مادر یونان کے خلاف ایرانیوں سے ساز کرایا ہے ؛ اسارٹ نے اس زالنے میں اینے پڑانے حرایت ارگوس پر فتح حاصل کی تھی اور ترزز کے قریب سیٹا کے میان میں ناہ کلیونیس نے اس کے الیی ضرب لگائی تھی کہ ۲۰ برس بعدیک ارگوس ، پنپ سکا استاق الله الله معرك لن اسارت كا اور زور فرا ويا تما گر ایمنیز نے جو یاضابطہ استدعاکی وہ اسیارٹہ کے صدر اتحاد ہونے کی خیبت سے تمی کہ بلونی س کے اس اتحاد میں التيخنير اور اجي نا دونول نمريك تم - غرض اس. نتكايت کی وہاں ساعت ہوئی اور کلیونیس نے اسی نا جاکر اسکے وس برغال التينز كے حوالے كردئے تھے - اور اس طح ايلاني فوج کشی کے وقت اجی نا انہیں کوئی اماد نہ دے سکا تھا اور نه ایتمنیز کی جگی تیاری میں حاج ہوسکا متعا ا کیکن اب یہ واقعہ خود اسپارٹہ میں بناے فیاد بن گیا۔ وہاں کے معالل بادشاہوں میں باہم عدادیت پہلے سے موجود تھی بس وماراتوس احی نا والوں کی طرف ہوگیا ۔ اور اُسے زک دینے کے لئے کامنیس نے اس خاندان کے دوسرے وارث لیولی کیداس کو اُنجارا کہ وہ وماراتوس کی صحت تنب کا فہوت طلب كرے ـ اس كے ساتھ ولفى سے يه الہامى بيام بمى حاصل کرلیا گیا کہ وماراتوس اپنے باب سے نہیں ہے ، غرض لیولی کیداس بادنیاء بن گیا اور و ماراتوس بماکر واراوش کے

وربار میں پہنچا ہے گئیں اس سے جانے کے بعد یہاں یہ حال کھکا
کہ وشمن کو معزول کرانے کی غرض سے کلیونیس نے ولغی
کی کاہذ ہے سازش کی تمی ۔ بس اب کلیونیس کوچھپ کر
بھاگن پڑا اور وہ پہلے تحصیالیہ اور اس کے بعد ارکبیریہ چلا
آیا اور وہاں خاص اپنے وطن کے خلاف جوڑ تورکر رہا تھا کہ
ذود کومتِ ابیارہ نے اُسے وابق بکا لیا ۔ لیکن اس کی طبیت
ایسی بے قابو ہوگئی تھی کہ ابیارہ گر وہ دیوانہ ہوگیا اور آخر خود

اس کے مرنے کے بعد اجی نا والوں نے اپنے برغال والیں طلب کئے اور لیولی کی واس نے بیایا کہ یہ کام باہمی گفتگو کے ذریعے انجام بائے لین ایھنیز کی طرف سے انکار ہوا اور ان وولو میں بھر لڑائی چیٹرگئی ۔ اسٹ کے مدد دی کہ ایک تو اجی نا کی بحری قوت بنا نے میں بڑی مدد دی کہ ایک تو اجی نا کی تافتون سے اپنے سامل بچانے کا خیال تھا اور دو سرے خود اجی نا کو محکوم یا کم سے کم اتنا کمزور کردینے کی خواہش خود اجی نا کو محکوم یا کم سے کم اتنا کمزور کردینے کی خواہش تھی کہ بھر اس کی طرف سے کوئی اندیشہ نہ ہوسکے پ

# مساء جمهورئه التيننركا فروغ

کلیشنسی کے قانون نے آرکنوں کے پاس بہت سے انتقاب مرتب یا انتقاب مرتب یا قالمیت کی بناء پر جہور کر لیتے تھے۔ لیکن عام رجان پر تھا

کہ عہدہ داروں کی قات تھم کی جائے اور جہوری مجلس کا رور بڑھایا جائے ۔ جنانج حباب مئیراتھان کے بعد حکام کے طریق تقرر میں روو بدل کیاگیا (سکمسے قم) اور اِب اضلاع کے بانتدے پانچ سو انتخاص کا انتخاب کرنے لگے جن میں سے نو آرکن قرعہ وُال کر مقرر کر گئے جاتے تھے۔ اس طرح گویا کسی بارسوخ کا تنها یه عهده چابها بے کار ہوگیا اور اب اس کو اتناہی موقع رہ گیا جتنا یانچو دوسرے امیدواروں کو حاصل تھا۔ اس کا لازی نتیجہ یہ ہوا کہ اس عبدے کوج امتیاز تھا وہ بھی باتی نہ رہا؛ گر ظاہرے کہ اعلیٰ سیر سالار کو اس طرح قرعہ اندازی سے مقرر کرنا مکن نہ تھا آور اس نے پول مارک دینی دوسرے آرین )کو و اختیارات سابق میں دعمے گئے تھے وہ اس سے لے کر وس سبيد سالارول كو منقل كرديث كلئ خبصين اب يك مِرْ قبيله الله الله متخب كرتا. تها - ليكن اب يه اصل كيكى كم أن دس كا انتخاب كل قوم الركيا كرے 4 ایک نیا آیلین مو اوس تراکزم " دلینی فتو ی عام ) کا بنایا گیا اور مجلس آراد ماكوس كا جويا فرض تعاكه سلطنت كو كومت جابرہ کی بکا سے مخوظ رکھے ، وہ اب ذی افتیار جمور کے ذے کردیا گیا ؛ اس فوے کی صورت یہ موتی نتی کہ

ہرکاری سال کی جُھی پری تانی کے وقت مجلس عوام کے سامنے یہ سوال بیش ہوتا کہ آیا قوم کی رائے میں فتوی عام

تاریخ و نان

۲۱ بابضغم

طلب کرانے کی خروت ہے یا نہیں و اور اگر مجلس لنے کثرت رائے سے ضرورت طاہر کی تو اعظویں بری تانی کے آیام میں مجبس عوام کا ایک غیر سمولی عبلسہ جوک میں منعصد کیا جاتا اور تام باتندے آپ اپنے فلیلے کے ساتھ مجتع بوتے ۔ بھر ہر شہری ("ادستراکن" یعنی ) تھیکرے پر اس تنخص کا نام کھ دیا تھا جو اس کے نزدیک نوئی عام کا متوجب ہو۔ اور یہ تھیکرے ایک مرتبان میں جمع ہوتے جاتے نفے۔ اور حب کک چھ بزار ایسے کھیکرے نہ ہول کوئی راے واحبالعل نہ مانی جاتی تھی کے گر تعداد پوری مونے کی صورت میں اُس شخص کو حب کے (امام کے) خلاف س سے زیادہ تھیکرے، پڑے ہوں یہ سنز سادی ماتی تمی کہ دس دن میں سرمد انیٹی کا سے تکل جاے اور دس برس کے اندر قدم نہ رکھتے۔ بایں ہمہ اكس الين ال متاع برقبه ركمنا جايز تما اوروه اليمنز

کی وطنیت سے محروم نہیں ہوجاتا تھا ،

کہا جاتا ہے کہ اخراج کا یہ طریقہ کلیں منیس کی ایجاد ہے

اور اس لئے خاص طور پر اُسے فی سیس تراثوس کی اولاد میں

ایک شخص میں ارکوس بیسر کا رموس کے داسط دصنع

ایک شخص میں ارکوس بیسر کا رموس کے بندرہ سال بعد

موا تاہم میں ارکوس ہی سب سے بہلا شخص تھا جو
فوی عام کی رو سے خارج البلد کیا گیا دسخسے قرم) ادر

774

بالبضثم

اس کے دوسرے سال یہ مصبت مگا کلیس کے نفیب میں آئی جو اگرچ انگیروئی خاندان سے تھا لیکن بی سیس تراتوس کی اولاد کا اُس لئے ساتھ دیا تھا (سلائلہ ق م)۔ یہ سزائیں غالباً اس زمانے کے جمہوریت پند مدبّرین زال فی پوس ارس مدیز اور تمس طاکلیس کی تحریک سے دی گئی تحمیں لیکن جب سلائلہ میں زال فی پوس ادر دو سال بعد سلائلہ میں ارس مدیز بھی اس طرح خاج البلد کئے محے تو اس سے صاف ظامر ہے کہ اب فتوئی عام محومت جابرہ اس سے صاف ظامر ہے کہ اب فتوئی عام محومت جابرہ اس کا مقصد مر ایسے مقتدر شخص کو دفع کردینا ہوگی تھا اس کا مقصد مر ایسے مقتدر شخص کو دفع کردینا ہوگی تھا جو کسی عام پند تجویز کی مخالفت کرے۔ جنانچ بہت ممکن اس کی اولوالغرانہ بجری تجاویز کی مخالفت کرے۔ جنانچ بہت ممکن ہے کہ ان دونوں کے اخراج کی دجہ یہ ہوکہ وہ قمسطاکلیس جے کہ ان دونوں کے اخراج کی دجہ یہ ہوکہ وہ قمسطاکلیس

ی ادوا مراد بری جادرے اس ہے ،
ارس تدیر کے اخراج کے متعلق ، جو " عادل "کہلاتا متا یہ دیجب نقل مشہور ہے کہ رائے دینے کے دن ایک آن پڑمہ بافندہ اُس کے قریب کھڑا تھا اور ارس تدیر کی صورت نہ پہچاتا تھا ۔ خود اُسی سے کہنے لگا کہ میرے کی صورت نہ پہچاتا تھا ۔ خود اُسی سے کہنے لگا کہ میرے کھیکرے پر " ارس تدیز" کا نام لکھ دو۔ اور حب ارس تدیز کو کیو ل نے نام لکھتے میں سوال کیا کہ" تم ارس تدیر کو کیو ل نظوانا چاہتے ہو" تو کہنے لگا "داس سے کہ میں اُسے" عامل کے نام کھتے میں سوال کیا کہ" تم ارس تدیر کو کیو ل نظوانا چاہتے ہو" تو کہنے لگا "داس سے کہ میں اُسے" عامل سے نام اُسے " عامل اُسے " عامل اُسے تنگ آگا ہوں " ف

#### ٨-القيمنى كرى قوت كاآغاز

بالبشتم

لین تایخ استمنز کے اس نازک زمانے میں سب سے بوا متر مس طاکلیس تھا جس کی نسبت یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ایتعنز کو ایک بڑی سلطنت بنائے میں جو کام اسے کیا وہ کسی شخص واحد سے نہ بن پڑا تھا ایجٹی صدی (ق م) میں ایتعنز کی بحری قت خاصی تھی لیکن بٹر ، فوج کا ایک میں ایتعنز کی بحری قت خاصی تھی لیکن بٹر ، فوج کا ایک ماتحت شعبہ سجہا جا تا تھا ایس بحالیکہ نمس طاکلیس خود فوج کو بڑے بر تصدق کردینے کی فکر میں تھا کہ انتخصنز کو بحری سلطنت ) بنادیا میں سب سے قوی بحری سلطنت ) بنادیا جائے ایس کام کا آغاز وہ جنگ میرانحمان سے دو تین حال بہلے کربچا تھا بینی بجشیت آرکن اس نے مجلس عوم سال بہلے کربچا تھا بینی بجشیت آرکن اس نے مجلس عوم میں جزیرہ فائے بیریٹوس کی مورجہ بندی کی مجویر منظور میں جزیرہ فائے بیریٹوس کی مورجہ بندی کی مجویر منظور میں کرائی تھی (سیال بہلے کربچا تھا بینی بحیثیت آرکن اس نے مجلس عوم میں جزیرہ فائے بیریٹوس کی مورجہ بندی کی مجویر منظور کرائی تھی (سیال بھی (سیال بھی (سیال بھی رسیال بھی (سیال بھی (سیال بھی رسیال بھی رسیال بھی (سیال بھی کربی تھی)

کرائی تھی (سلائے ق) اس کا کھلا ہوا کنارہ اہل انیمنٹر کی بندگاہ تھی جہان سمندر کی رہتی تک وہ اپنے جنگی جہاز کھینج لاتے اور بیال وہ اس حالت میں بڑے رہتے تھے کہ اگر اجابک کوئی وشمن حملہ کردے تو کچھ حفاظت نہ ہوسکتی تھی کے حیرت ہوتی سے کیوں کا موتی ہے کہ انخول سے کیوں کا بندرگاہ تھی اور مشرق میں منی کیا اور زیا دو جوئی بندرگاہ تھی اور مشرق میں منی کیا اور زیا دو جوئی بندرگاہی

تاریخ بینان اور اس کے ساتھ لائی جاسکتی تھیں اگر اصل میں یہ مقام فضہر سے سمی قدر فاصلے پر تھا اور فالران کی طرح نگاہ کے ما من نه تقا بي جب تك كوئي مورج بند بدرگاه موجود نہ ہو فالرص کو ترجیع تھی کہ وہ اگرونونس پرسے مردقت نظر آسکتا تھا۔ لیکن تمس طاکلیس نے جو نشتہ تیار کیا ہی میں کام جزیرہ نما کا دور ایک مورج بند فصیل کے اندر آجاتا تھا نیز تینوں بدرگاہوں میں عبلی جہازوں کے واسطے تین گودیاں نبانے کی تجویز تھی ۔ اس نقشے کے مطابق کام بھی شروع ہوگیا تھا گر ایرانی حلے کی وجہ سے ملتوی کردینا میرائے سواب اجی ٹاکی اطائی اور اہل ایران کے دوسرے طلے کا خوف ، یہ دونوں سبب ایسے بیدا ہوگئے کہ تمس طاکلیس کو اپنے عظیم منصوبے کی دوسری طرح پر دیعنی بیرا بناکر) سحیل کرنے کا موقع بل گیا ہواسی زمانے میں لاور تن کے صُلِع کی پڑانی کان میں اتفاقاً مہت سی چاندی برامد ہوئی اور بیت المال میں یہ مفت کی ایک رقم (شاید تناؤ تعلینت) جمع موگئی تھی استائی تیم) صلاح یہ شمی کہ اسے لوگوں میں تقیم کردیا جائے لین مس طاکلیس نے مجلس عوام کو آماده كرلياكم اس رقم كون جماز بنان يد صرف كيا جاميك چانجہ دو ہی سال کے بعد ہیں دو سو حبّلی جہاز ایجیننر کے انتخت نظر آتے ہیں ؛ گر واضع ہوکہ فصیل بیریٹیوس کی انتخاب کی علم کو انجی ہاتھ نہیں لگایا گیا تھا ؛



## ابتلا بيونان ايراج فنيقيه كي يؤرب

١- رُرِّسبِرگي تياريان پيشق مي

میراتھال کی خلاف امید ناکامی کے بعد وارلوش نے
ایک ادرہم بھینے کا عزم کیا تھا لیکن اس ارادے کے علی
میں آئے سے پہلے مرکیا اور ملکۂ اتوسا سے اس کا بیٹیا
درکوئٹ ر جانشین شخت ہوا (مصابحہ ق) اس کی شخت نشینی
کے بعد بھر سوال انتھاکہ آیا وارلوش کے منصوبے کی شکیل
کی جائے یا نہیں ہ بیان کیا جاتا ہے کہ خود زرکوئز اس مطلح
علمہ خشیارشا۔ یازریر و مترجم

بالبنبتم

میں ندنب عمالین اس کے برادر عم ناد مروونیوس کی غلی تقریروں نے اُسے اُنجار انجار کے آمادہ جنگ کردیا۔ اور اب یہ فید کی گیا کہ ایک ساتھ بڑی اور بجری حلم کے جائے۔ المرسيد قرم ، كوه أتحموس كى خاك نائ يركوئى وليه ميل لمبی نہر کھکدنی شروع ہوئی اور اسی دخوار کام سے جگی تیالیال کا آفاز ہوتا ہے - بچہلی متب مردونیوس کا ایک بحری وستہ اس خطرناک راس کے گرد چکر کھا تے ہیں برماد ہوجکا تھا اور یہ ایرانی ننِ حرب کا بنیادی اصول تھا کہ بڑی اور بحری افواج ساتھ کساتھ کام کریں اور ایک دوسرے سے جدا نہ ہونے بائیں ۔ بی انتھوس کی نہر اس کے کھودی می تمی کہ ایرانی جہاز بڑی افواج کے ساتھ ساتھ تمام سالل تحریس کو بے کھٹکے طے کرسکیں ؛ ادر حب یہ نہر بوری مودی تو وہی کاریگر دریائے سترکین پر بل باندسے کے لئے آگے بھج دیئے گئے کہ فوج کے گزرنے میں دقت نہ ہو اس کے ساتھ سارے راستے پر ایک انبوہ عظیم کی رسد رسانی کا أتقام كيا جانے لگا؛ يه بات قياس مي نہيں آتي كه زركتيز کی تام وجون نے اس کے ساتھ سارولیں میں جاڑا گزارا ہو ۔ گمان فالب مبی ہے کہ ان سب کا مقام اجتساع وروانیال پر تھا ، اور اس آبناے پر مصروفیقیہ کے ماہرین فن نے سامل مقابل تک دو بُل بناوئے تھے أ ليكن يہ دونوں ایک طوفان میں توٹ مجئے اور اس مادشہ پر ررکسبنر

تايخ يونان

باسبغتم

نہایت غفیب ناک ہوا۔ اس سے نہ صرف بُل بنا نیوالوں کے سر قلم کرا دیئے بلکہ حکم دیا کہ آبنا ہے کے بانی بر مجی تین سو کوڑے مارے جائیں۔ اور اس عجیب حکم کی جن توگوں نے تعمیل کی وہ کوڑے لگاتے میں بہر "غیریونانی اور ناباک نفظ کہتے جاتے تھے۔ " اے تلخ بانی ، ہمارا مالک ججے یہ سنرا اس لئے دیا ہے کہ تولئ اس نقصان بہنجا یا حالا بحد اس نقصان بہنجا یا حالا بحد اس نقصان منہ جا یا مالا بحد اس نے رہا ہے کہ تو ہے ہو گئی ہو جا ہے یا نہ جا ہے تناہ مرکب نتاہ میں بنجا یا نہ جا ہے تناہ مرکب نتاہ بنیر نہ رہیگا ہ

اس کے بدکنتیوں کے ہرے آب یں باندھ کر، ایک کارے سے دومرے کارے تک دو قطاریں لگائی اور نئے بی تیار کئے گئے۔ شمالی قطار میں ۲۹۰ اور اس سے نیچے کی قطار میں ۱۳۹۰ اور اس سے نیچے کی قطار میں ۱۳۹۰ ور اس سے نیچے کی اوپر ۹ موٹی موٹی زنجریں پھیلائی تھیں اور بیچے میں سے ہمین جگہ اتنا فصل نیچے جیوڑر دیا تھا کہ چھوٹی تجارتی کنتیوں کی آبد رفت کا راستہ رہے۔ زنجیوں کے اوپر تختے تھے اور پیمر زنجیوں کی ایک تئہ دے کر انہیں جکڑ دیا تھا۔ اسی تد بنیاد پیمر زنجیوں کی ایک تئہ دے کر انہیں جکڑ دیا تھا۔ اسی تد بنیاد پر کھڑی اور دونوں طن میں اور دونوں طن میں اور دونوں طن میں اور کی ایک تک سٹرک تیار کی گئی تھی اور دونوں طن میں سمندر کو نہ دیکھ سکیں کے بیان کرتے ہیں کہ خود رکزت میں سمندر کو نہ دیکھ سکیں کے بیان کرتے ہیں کہ خود رکزت میں سمندر کو نہ دیکھ سکیں کے بیان کرتے ہیں کہ خود رکزت میں گزرتے میں سمندر کو نہ دیکھ سکیں کے بیان کرتے ہیں کہ خود رکزت میں گزر رہی گئی تھا اور اس کی آبجوں کے سامل کے بلند مقام پربچھادیا میں تھا اور اس کی آبجوں کے سامنے سے فوجیں گزر رہی

تھیں ۔ یہ سلسلہ صبح سے شروع ہوا تھا گر تمام لشکر کے زرین درم بل کو عبور کرنے میں دو دن حرف ہونے ، علاقہ تھرکیں کے مقام ورکیس کوس پر بیرا فوجوں سے اً لا کہ آیندہ کے دونوں مل کر کام کریں۔ ڈریس کوس کے میدان میں زرکسِنر نے فوجوں کا معاید کیا اور موجود ات لی۔ اور مرو ڈولٹ کے انفاظ یں دوہ کوئنی توم آیشا کی تھی جسے رزکند، میدلاس پر جڑھا کے نہ لایا تھا ہانا کی تھی ایانی ساہ اتانیس کے زیر علم نرسے یاوں یک زرہ بکتر پہنے ہوئے تھے ان کے پاس چولی وصالیں جھوٹی برجھیاں اور آبی لمبی کمانیں تھیں - اشور کے جوان بری خود ادر نرم کفتان پینے، جان ( مینی ونگرے ) اور نیزہ و خجر سے مسلّع تھے ۔ رہا ختری تیر انداز بید کی کانیں گئے ہوئے تھے۔ تبر بردار ساکی رینی ابل کا شغر وسمرقند) اپنی پایگاخ و شلوار میں سے - ابل بندکه سوتی اور بحر خزر کے ارد گرد بنے والوں کا لباس ، بحری کی کھال کا تھا۔قوم ساریج اونجی ایری کے موزیے اور رکھے ہوئے کیٹرے پہنے تھی۔ اہل میشہ چیتے یا شیر کی کھال پہنکر آئے تھے اور اُن کے تیروں میں بیتھر کے بیکان تھے جو قرونِ مظلہ کی یاد دلاتے میں ۔ قوم سسگار ٹیتہ خنجر و کمنید سے مسلح تھی - تحریس کے سابیوں کے سربر اوست دوباہ کی ٹوبیاں تميں ۔ اور كولكيد والے جمرے كى وصاليں لئے ہوئے تھے:

عله پایاخ - مینی نوک دار اد منی توبیان و مترجم

بحرى افواج مين فنقيه ، معر، قرس ، سليب ، بم فيليه ، ليب يه کاریہ اور محکوم یونانی شہروں کے دیتے شائل تنے اور منقول ے کہ بیرے میں کل ۱۲۰۵ جبگی جہاز تھے جن کی بار برداری کے لئے ہ بزار کشتیاں ساتھ تھیں ؛ نوج کے شار کے متعلق یہ دیجیب روایت مشہور تھی کہ پہلے ایک میدان میں وئل مزار آدمی مختجان صفول میں ایک دوسرے سے ملاکر کھوے کئے گئے اور گرد لکیر کھینج کے دیوار بنادی گئی ۔ اس کے بعد ساری بیادہ فوج باری باری سے اسی حصار میں سے موکر گزری اور وہ ۱۷۰ مرتبہ معمور ہوا ۔ گویا ارکے والوں کی کُلُ تعبداد ١٤ لا كم تفى اور انتى نهار سواروں كے علاوہ كيچه فالتو فوج اور می نمی جیے شار نہیں کیا گیا۔ ان میں اگر بجری سیاہ ملائی جائے راس حماب سے کہ فی جہاز م سو اور فی کشتی ۸۰ آدمی شار کئے جامیں ۔) تو کل نقداد ۲۳ لاکھ ۱۱ ہزار نکلتی ہے ۔ اور لؤکر جاکر ، بنتے بقال ، اور بہیر طلحدہ رسی ، جسے مرو ڈوکس تعداد میں سامیوں کے برابر رکھتا ہے ۔ مختمر یہ كم أس تمام لاو لشكر كا شمار ٥٠ لاكم سے اور بہنچیا ہے۔ اور یہ لکنے کی خورت نہیں کہ یہ سب حباب بالکل ناقابل اعتبار ہے ی ایرانیوں کی بڑی فوج شاید تین لاکہ یا مشکل کچھ زیادہ ہوگی اور اِس طیح اُن کے جہازوں کی بھی جو تعداد یونانیوں نے لکمی ہیں ، اس سے کہیں کم سجبنا جا ہے :

بانتضيتم

ورکس کوس سے زرک نہ انہو کئیر گئے ہوئے،
جس کے پینے کے لئے ندیوں کا بانی اکتفا نہ کرتا تھا اور وہ
خنک اور فالی رہ جاتی تھیں، تجمرہا روانہ ہوا داکست
سندہ تم اور اسی مقام پر سیتھونیہ اور بالنی کا پیخ
کاٹ کے ایرانی بٹرا بیر بڑی فوجوں سے آطا زرک نے کے
کوچ کے بہت سے واقعات جو ہروڈولش لئے بیان کئے
ہیں دلیب کہانیاں ہیں جن سے اس کمیجہ کی فرعونیت اور
استہداو دکھانا مقصود ہے نیز یونان کی شوکت نمائی کے لئے
استہداو دکھانا مقصود ہے نیز یونان کی شوکت نمائی کے لئے
خوات کے بیان میں نہایت مبالنے سے کام لیا گیا ہے،

## <sup>√</sup>۱-یونان کی تیآریاں م

اُدھر اہل یونان بمی جواب میں لڑائی کی تیآدیاں کرہ نے نعے کہتے ہیں کہ ایتجیز اور اسپارٹہ کے سوائے تمام یونانی ریاستول کو زررکسٹر سے سیاردلیں کے زمانہ قیام میں المجی بھیجے تھے کہ آب و کُل کا خراج وصول کریں یہ گویا اصلی حرفیف استعفر و اسپارٹہ تھے جو حملہ روکنے کے لئے متحد ہو گئے تھے ۔ اور انہیں یونان کے سب سے نازک وقت میں اہل یونان کا سرکو اس لئے منتخب کیا گیا تھا کہ اسپارٹہ عام طور ہر اک میں الحالی میر برآوردہ مانا جاتا تھا اور استھفٹر سے ممیرانھا ل کی لڑائی میر برآوردہ مانا جاتا تھا اور استھفٹر سے ممیرانھا ل کی لڑائی جیت کر اپنی دونوں نے خالنا جیت کر اپنی دونوں نے خالنا کی سب س کی کونتھ ہر تمام اہل یونان کا طبسہ شعقہ کیا کہ سب س کر کونتھ ہر تمام اہل یونان کا طبسہ شعقہ کیا کہ سب س کر

باستغتم

اس خطرے کے دفیہ کی تابیر سرخیس - (سلمالہ ق م فصل خوافی) کل یونانیوں کو کسی صد تک متحدہ کرنے کی کمبی بالارادہ کو اع تدبیر کی گئی تو یہ حکسہ اس کی بیلی متال ہے - بہت سی ریاستوں نے اس میں اپنے اپنے وکیل بھیجے اور اسسیار ا کی صدارت میں اس کا انتقاد خاکنے کورنتھ پر مواجس کا انتخاب مركزى مقام ہونے كى دج سے كيا گيا تھا؛ طب میں اس ریاستوں کے وکیل آئے تھے۔ ایمنوں نے متحد رہنے کا عہدو پیمان کیا اور خلف اکٹھایا کہ جو ریاست بلا مجبوری و خمن کی اطاعت قبول کرے اس سے خداے **دلعیٰ** کے واسطے وو یک عشر" وصول کریں یا حقیقت میں یہ ایک منّت ماننے کا طریقہ تھا جس سے مراد یہ تھی کہ ا سے غدّروں كو بالكل نبيت و نا بُرُد كرديا جائيگا ؛ طب سي تقليم، بيوستنيه ادر شالي يونان كي ادر بهت سي حجودتي حجيوثي رماستو لے شرکت نہیں کی تھی ۔ ایرانی علے کی زد میں سب سے يبلے ہى شالى رياستيں آتى تھيں اور جوبح تنہا مرافت كرين كأنخيال مى فضول عما لهذا حب كك انهين اس بات ير كال اعتبار نہ ہوتا كه اسارله اور اس كے طبیعت مخصاليم کی شالی سرحد بیا نے میں اُن کی مرد کریں گے اُن کے لئے تبولِ اطاعت کے سوامے کوئی جارہ کار نہ رہا تھا کی بلکرکام کرنے میں سب سے بری قباحت ان ریاستوں

للرکام کرانے میں سب سے بڑی قباحت ان ریاستوں کے باہی تنازعات کی وج سے بیدا ہورہی تنی ۔ کورنتھ کی محلس

بابتنتم

یے ایرونی جگڑے مٹانے کی کوش کی اور اچی نا اور اپنج فنر نے آزادی اینان کی خاطر مل کر لڑنے کے واسط اپنی فاصت بالاے طاق رکھدی ؛ دوسرا اہم مئلہ متی ہوا اپنی کا صحت بالاے طاق رکھدی ؛ دوسرا اہم مئلہ متی ہواری کے معالمے میں اہبارٹ کا حق بلا حجت سب کو تسلیم متما لیکن بٹرے کے متعلق یہ معاملہ کسی قدر سجن طلب متما اور استعنز جس نے سب سے خام کر دوسری ریاسیں اس سے حد کرتی تمیں اور اُنعول تما گا کہ دوسری ریاسیں اس سے حد کرتی تمیں اور اُنعول نے کہ دیا تماکہ ہم اسپارٹی سردار کے سواکسی کی ماتھی گوارا نے کہ دیا تماکہ ہم اسپارٹی سردار کے سواکسی کی ماتھی گوارا نہ کرنیکے ۔ غرض علیفوں کی فوج کا سبہ سالار لیولی ڈل شا اسپارٹ مقرر ہوا اور اتحادی بڑے پر بھی اسپارٹ کے باشندے ایسارٹ مقرر ہوا اور اتحادی بڑے پر بھی اسپارٹ کے باشندے لیوری بیاڈس کو امبرالیم بنایا گیا جو دہاں کے کسی شاہی ضائل

دورری ریاستوں کو بھی دعوت اتخاد دینے کے لئے سفیر بھیج گئے تھے ۔ جیبے آرگوس کو جس نے جلسے میں شرکت نہیں کی تی ۔ نیز کرمیت ، گرکا یا اور سیراکیور کی بحری ریاستوں سے اماد کا وعدہ لینے کے لئے ایکی رواز ہوئے تھے گر ان سفارتوں سے کوئی مطلب براری نہ ہوئی۔ سیراکیور کے طاقتور جابر گلن کو خود انبی مطلت پر اہل قرطاجنہ کے طاقتور جابر گلن کو خود انبی مطلت پر اہل قرطاجنہ کے مطل کا کا کا راکا ہوا تھا اور اگر جا ہتا ہی تھا تو بھی دہ ادبر وطن کو کوئی اماد نہیں دے سکا یا یونانیوں کے پاس جنگی وطن کو کوئی اماد نہیں دے سکا یا یونانیوں کے پاس جنگی

بالتجمم

تیآدیوں کے نظ بہت وقت تھا۔ اور ان میں سب سے زیادہ بوش سی سے غالب استعنز لئے تصد لیا۔ اس لئے اپنے متاز شہروں کو جو بھیلے دس برس میں فتو ٹی عام کی رکھ متاز شہروں کو جو بھیلے دس برس میں فتو ٹی عام کی رکھ فاج البلد کئے گئے تنے والیس بلًا لیا د سنت سے آم) ۔ اور زان تی یوس و ارس تدیز کی مراجعت کے بعد ہی اہل شہر لئے ان کی حب وطن پر اعتاد کا یہ شبوت دیا کہ انہیں بھی انیا سے سالا فتخب کیا ہ

### ٣ حِبَّك تحرمونلي وَارْتميز لوم

جن دنوں زرکسنر، دردانیال پر پنجا ہے، تحصمالیہ والوں لئے اہل انتیاد کو ایک بہام بہجا ادر صلاح دی کہ تلمہ آدروں کی مرافعت تھی کے درے پر کی جائے۔ جانچ دس مزار بہ لیت دبیادے ، وہاں بھیج گئے تھے۔لیک پنج پر معلوم ہوا کہ مقدونیہ سے تمسالیہ آنے کے اور درے بمی ہی اور فال ایرانی نوسیں انہی کے راستے ادر مر برصیں گی بی ہی ہیں اور فال ایرانی نوسیں انہی کے راستے ادر مر برصیں گی ان سب دروں پر دشمن کو روکنے کے لئے دس ہزار سیا ہی کانی نہ تھے۔ بیں ایک بہتی کی مرافعت کرنا بالکل فضول اور اس لحاظ سے نہایت مخدوش تھا کہ یہ مقام بہت دور شمال میں واقع تھا۔ بی یہ خیال جیوڑ دیا گیا اور اٹھائی فرج تھا ہیں واقع تھا۔ بی یہ خیال جیوڑ دیا گیا اور اٹھائی فرج تھا ہیں دینے کا لازمی نتیج یہ ہوا کہ انصول سے جور ہیکھ

ررکسٹر کے حضور میں ''آفِ گِل "کی ندر بیش کردی جو قبولِ اطاعت کی دلس تھی ہ

مرافت کے لئے دوسرا مناسب موقع تھرموملی تھا۔ تنگ درہ بیاڑ اور سمندر کے درمیان تراکبیں و توکرلیں مد فاصل ہے اور کوہ اوبیتہ کے حنوب میں جس قدر علا۔ دمشرقی یونان کے ) ہیں اُن سب میں جانے کا یہی دروا تھائے اس زمانے میں مغربی اور مشرقی سروں برسے یہ و نہایت تنگ تھا ادر بیج میں اہل فوکیس نے تسالیہ وا کی پوشیں روکنے کے لئے ، ایک نصیل نبادی تھی ا پیر مج اگر تھرموملی کا راستہ رک جائے تو کسی جالاک فوجی دیے کا پہاڑ گی ایک دوسری نامہوار چڑھاٹی سے لوکرنس کی پرآ نکان کان تھا۔ بیں تھرمویلی کے مدافعین کے آئے ضرو تھا کہ وہ اس رائے کو بھی روکے رکھیں تا کہ دشمن کا گروہ حکر کما کے سکایک اُن کے عقب میں نہ آپنیے کو یونانیوں نے ارادہ کرلیا کہ تیمن کو تھرمو ملی پر رو ماے ۔ لیونی ڈس ابنی فوج لیکر وہاں آبنیا۔ اس کے اتحت ، ہزار کے قریب سیاہی تھے بینی ہم ہزار ملوثنی سر ایک برار فوکسی ، به سو تحمینر ، ، سو تحسس بید اور لوکرد کی پوری فوج ، شامل تھی ۔ واضح کرہے کہ اہل میلونینی مسسر نے اپنی فرج کا محض ایک قلیل حصتہ یہاں روانہ کی تھا اگر التي نظر كا ياس نه موتا توك عجب سے كه وه شالي يو

بالشبتم

تاريخ يونان سے باکل قطع نظر کرلتے اور اول سے ہی انبی تمام فوجیں خاکناہے كونة ير مجتمع كرتے -ليكن اليمنزير اك كا بہت كچه دارو مدار تما کہ سے سے طاقور بیرا اسی کا تھا اور وہ مجور تھے کہ التحضير كے نفع نقصان كا تجى خيال ركھا جاے - اور تعرويل کو چیوڑکر فاکناے پر مٹ آنے کے معنی یہ تھے کہ انٹی کا د سنی انتھنز کے علاقے ) کو رشن کے حوالے کردیا جائے کے بایں تہہ اس میں کوئی کلام نہیں کہ اسیار شہ والوں کو در حقیقت خاکن سے کورنقہ ہی کی کو گئی ہوئی تھی اور شمالی ریاستو کے بیانے کا انھیں چنداں خیال نہ تھا ک اور اس خود غرضی اور کوتہ اندلینی کے طرز علی پر انھوں نے یہ کہہ کے بروہ ڈالنا جایا تھا کہ ہماری فومیں کا مینہ کا تہوار منافے میں مفروف میں اور اس لئے لیونی ڈس کے ہمراہ جو جعیت بہی گئی ہے یہ عض مقدمتہ الجیش ہے۔ باتی نوج تھوارے عرضے بعد آثبگی و

جو نکه ایرانیول کی بری ادر بجری قومیں ہمینہ ساتھ کا م کرتی تھیں لہذا یہ بات یقینی تھی کہ ایرانی بٹرا یوبیم اور یونا فاص کے درمیان رود بار میں ضرور داخل ہوگا۔نظر برایں، ادصر تو یونانی سپاہی تھرموملی کا درہ روکے بڑے تھے اور ادُصر یونانی بطرا کومی کے تفالی سرے مینی مقام ارتمی زیوم يد متعين كرديا كي تماكه نطيج ماليس من ايرانيول كو برين سے روکے ؛ اس بڑے میں ۱۲۲ سہ طبقہ اور او بیاس

چیو کے جگی جہاز نتائل تھے اور ان میں حصد غالب دیفی اس بہلی در جہاز ہواس بہلی در جہاز ہواس بہلی القام الیم نتی ہوے غالبًا آنباے کے جنوبی رائے کی حفاظت کے لئے چیوٹر دئے گئے تھے کہ مبادا ایرانی کچے جہاز ہوبیہ کے گرد سے بھیج کر اور کی پوس کا ناکہ اور ایرانی کی دائیوں کی والین کا راستہ روک لیں ہ



اواخر اگست میں ایرانی فوج مخرموطی پہنی اور ان کے بیرے نے جزیرہ ناے مگرف یہ کے مامل پر سیباس کے قریب لگر ڈالا۔ ان کے جہازوں کی اتنی کثرت تھی کہ بندرگاہ کے اندر وہ نہ ساسکے اور سمندر میں ایسی باد تند جی کہ مروڈوٹس کے قول کے بوجب اُن کے چارسو جہاز دہیں برباد ہوگئے۔ پیر مجی یونانی بڑے کے سردار سامنے

ساريخ يونان ن برتے تم إور سي مٹنے پر مال تھے - ليكن ابل لوبيد بٹرے کی دستگیری کے خواہاں تھے اور انھوں نے ۳۰ نیلت مش طاکلیں کو دشے کہ سردارانِ بحری کو رشوت دے کے روکا جائے ؛ اس نے م تقیم کئے اور باتی مرودوس کتا ہے کہ خود رکھ لے کہ اس اتناء میں ایرانیوں نے راس كَا چُرِ كُامًا إور أَفِتِي بِرِ النِّي جَهِاز روكے - يونانيوں كى وايي كا راسة روكن كي غض سے انفول لئے اپنے دو سو جہاز خنیہ طور پر اوبیہ کے جوب میں روانہ کئے تھے لیکن ایک مشہور غوطہ خور اسکی لیاس نامی اُفتِی سے تیرکر اُنگی زاقی بہنجا اور یونا نیوں کو اس جال کی خبر پہنچا دی ۔ یونانیوں کے ادادہ کیا کہ والیں جاکر اس بجری دستے کا مقاملہ کریں لیکن ون ڈھلے بعد انھوں نے اُفتی میں ایرانیوں کے لگرانداز جہازوں پر ایک ابتدائی حلم کردیا اور اُن کے ۳۰ جہازمین لے ؛ بعد غروب ان کا قصد روانگی کا تھا مگر رات طوفا ن خیر تمی اور جب دن ہواتو اطّلاع ملی کہ ایرانیوں کے دہ وو سو کے دو سو جہاز ٹوٹ کے غارت ہو گئے ؛ اسی وقت الیمنزکے باقی ماندہ سوہ جہاز لوری لوس سے ملکر بیرے مِن أَلْحُ اور جِو كُم راست روك كا خطره مجى جانا رما تما النا یونانیوں نے ارتمی زیوم ہی میں طیرے رہنے کا

اس اتناء میں شاہ لیونی دس لئے تھرمو یلی پر اپنے

قدم جالئے تھے۔ پہاڑ کے اور سے جو رامستہ آیا تھا اس کی یا سانی فکیس والوں کے سیرد کی گئی تھی - نیچے درے پر اہل فوکس کی قدیم فصیل کی مرتبت کرلی گئی تھی اور اسکے بیجے و بزار سرفودش راست روکنے کے لئے ڈیٹے ہوے منے ؛ زرکستر لئے اس اُسید میں کہ شاید وہ ہٹ جائیں ، حار ون کے کو حکم دیا ۔ گریونانی میزہ بازوں نے ایشائی تیراندازوں کو بسیا کردیا اور کو دوسرے دن زركبَرَ كي فوج خاصه لے جو" قثون جاودانی" كے نام سے موسوم تھی ، بلد کرکے درہ لینے کی کوشش کی تاہم نی وہی ناکائی ہوا اور مرور والس کہتا ہے کہ زرکستر اپنی اور کے نقصان دیکید کرور فرط کرب سے تین مرتبہ اپنے تخت سے انجيل أنحيل يراي آخريه طے يا يا كه يبي ادر قشون جادواني " بہا کے رانتے سے زبردستی گزرجائیں ۔ اس دقت وہ اہنے سوا مِبْ رانمیں کی ماتحتی میں تھے اور علاقہ مالیس کا ایک یونا باخنده افيالتيس أن كا رمير موكي تها - غرض راتول رات کوچ کرکے یہ وج درے کی چوٹی بر آنکلی اور صبح ہو ۔ ہوتے اچانک وکسی پاسانوں کے سربر جا پہنچی ۔ وکس وال بیاڑیوں کی طرف بھاگے اور قشون جاودانی انہیں دباتے ہو۔ یلے آتے تھے کہ لیونی ڈس کو اس واقع کی اطلاع ہو اسی وقت مجلس مشاورت منعقد کی محتی اور طے پایا کہ اس قلیل فوج کا بڑا حقہ درے سے ہٹا لیا جائے ادر مرف

اسبارٹ تعبنر اور تھس پیہ کے ساہی ، گل ۲۰۰۱ جوان ، اپنی مگمہ برقایم رہیں ۔ درے کے شرق اور مغرب میں دو رُخ تھے جدم سے اب غیم کو راستہ نکالن تھا۔ مغرب کی جانب قلیم فعیل پر لیونی ڈس اپنے ۳ سو اسپارٹی جانبازوں کو لے کر جا کو کہ کو روکے رکھے اور باتی جا کھڑا ہوا کہ زرکتر کے لپرے لئکر کو روکے رکھے اور باتی تمام باہی مشرق کی طرف بھیج دیئے گئے کہ جو فوج بہاڑ سے چڑھ آئی ہے ، اُس کا مقابلہ اور مشرقی سرے کی مافعت کریں ہ

لیونی ڈس کے اس فعل کو یہ نہ سجنا جاہئے کہ وہ مرت جان پر کھیل جانا تھا۔ درحقت اگر اب بھی وہ فوج ہے اُس لے مشرقی رخ ردانہ کیا تھا قشون جاودائی کو کسی طن مغلوب کرلیتی تو اہل فولیں کی غفلت کی تلافی مکن تھی ۔ لیکن اس میں کلام نہیں کہ یہ ، زیادہ سے زیادہ ایک ائید موہوم تھی ۔ قشون جاودائی کے سائے یونانیوں کی کیے بیش نہ گئی اور کہا جاتا ہے کہ وہ کُل ہم ہزر یونانیوں کی کیے بیش نہ گئی اور کہا جاتا ہے کہ وہ کُل ہم ہزر یونانیوں کی فوج بیش نہ گئے ؛ اور سب کے آخر میں اہل اسپارٹ کی فوج کی بینچ گئے ؛ اور سب کے آخر میں اہل اسپارٹ کے مارے جانے کی فوج کی فوج ن کے مندر یہ لیا کہ خوک ہونائی طاح کے مارے جائے کی فوج ن کے بیچے سے نئل کے فوجوں کے سمندر میں جا کودے اور دُشمن کی صفول کو اکس اکس دیا جب میں جا کودے اور دُشمن کی صفول کو اکس اکس دیا جب میں جا کودے اور دُشمن کی صفول کو اکس اکس دیا جب

باستفتم لیونی وس مرکے گاتو اس کی لاش پر دہ ممسان ہوا کہ مہوم کے افعانے تازہ ہوگئے۔ خود زرکسیٹر کے دو بھائی لڑائی میں کام آئے۔ لیکن آخر میں مافعین کو عیر سٹ کر فصیل کی یناہ کینی بڑی اور حب عقب سے قشون جاودانی کا حملہ ہوا تو وہ سمت کر ایک ٹیکرے تک آگئے اور بہیں وشمنوں کے زغے میں گھر کے اراقے دہے یہاں تک کہ سب کے سب کٹ کے گریڑے ہ

کچه عرص بعد اسیار شه میں ایک منار تعمیر کیا گیا تھا جس پر لیوفی وس اور اس کے سوساتیوں کے نام مرقوم تھے ۔ انہی میں ونیکیس کا نام نمبی نظر آتا ہے اور اسی سے ایک مشہور او مرط " یعنی بر حبت فقرہ منسوب ہے جس سے اسپارٹہ کے سیامیوں کی مالتِ خطر میں خوش ولی اور بے پروائی ظاہر ہوتی ہے ، حب اس سے کسی نے بیان کیا کہ ایرانی سیاہ کی تعداداس قدر زیادہ ہے کہ اُن کے تیروں سے آفتا ب جیب ماتا ہے تو اُس نے کہا وہ یہ تو اور بھی ایمی بات ہے کہ م میاوں میں الاائی الی گے ؟

تحرمو ملی کے واقعے کی خب بہت جلد ار تمی زلوم بینج گئی اور سنتے ہی یونانیوں نے جازو کے نگر اٹھا دینے اور آبناے لوری بوس سے گزرکر سوامل ایٹی کا یر ملے آئے +

### ہ ۔ جنگے سلامیں

اس طرح جب یونان کا اندرونی دروازہ ٹوٹ گیا اور وہاں کی سر بآوردہ ریاست کا بادشاہ (لیونی ڈس) مارا جائجا تو بجر دور تک زرکسٹر کو روکنے والا کوئی نہ رہا۔ وہ لوکسی فوکسی اور بچر بیوشیہ کے علاقوں میں بغیر مراحمت برمعا بیا آیا اور تحمیر وغیرہ بیوشیہ کی اکثر ریاستوں نے اس کے اگر ریاستوں نے اس کے آگئے سر اطاعت خم کردیا ہ

ادر حب ایمنز کی بحری فوج ارتمی زایم سے لوئی تو سلوم ہوا کہ بلوینی سس والوں کی سیاہ ناکنائے بر مجتع ہو رہی ہے اور سمندر سے سمندر کا ایک نصیل تیار کرنے میں مصروف ہے۔ بالفاظ دیگر، بیوشیہ اور المی کا كي خائلتِ كاكوئي سابان نہيں كيا گيا۔اس صورت ميں شس طاکلیں اور دیگر حکام شہر نے فیصلہ کیا کہ اہتیمنٹر کو خالی کردیا جاے اور منادی کردی کہ جو لوگ اینے اہل وعیال اور مال و متاع کو کسی دوسرے مقام بر بہنیا سکتے ہیں و ه د بان بنجادی اور باتی تام ایل شهر عبلی جهازول میں سوار موان بنجادی اس کی تعیل موثی - بینی عورتیں اور بچے تریزان اجي نا اور سلاميس يس بنجا ديئے گئے ؛ جہازوں مي نقل مکان کرنے کی یہ عاقلانہ اور دلیرانہ تدبیر وقتی مجبوری پر مبنی متی لیکن لوگوں نے فرض کرایا تھا کہ یہ کام اس ربانی قول

اس عرصے میں اتحادیوں کا بٹرا آباے سلامیں میں الگی اور اب اللہ تھا۔ اُسے تازہ فوٹ سے کمک میں بل گئی اور اب اس میں کل مدم سے طبقہ اور یا بچاس چیو کے جنگی جباز شامل تھے ہ

فالباً نویں سمبر منت ہم کے دن زرکسنر ایمننر بہنجا اور قریب قریب اسی دقت ایرانی بڑا فالون کے کنارے سے آن لگا ؛ تام شہر فالی ہوجیا تھا اور صرف اکرو لولس بر ایک قلیل گروہ خندقیں کھودے جو بی دلوار کی آڑیں برا تھا ۔ ایرانی باہی بہلے آرلو باگوس کے نشیبی حصے بر بڑا تھا ۔ ایرانی باہی بہلے آرلو باگوس کے نشیبی حصے بر براسے ۔ اس کے اور اکرو لولس کے درمیان صرف ایک برا فیرا فیرا مایل ہے ۔ بس بہاں سے جلتے ہوئے تیر بھینک کر انموں نے یونانیوں کی جوبی قنات کو آگ لگادی بیمینک کر انموں نے یونانیوں کی جوبی قنات کو آگ لگادی۔

باستعتم

م يخ يونان

مافین نے اُن پر اوپر سے بچم الاصکانے تروع کئے اور قلع کا ممل وقوع کیمہ قدرتا ایا ہے کہ یہ محاصرہ وو ہفتے کا ممل دوق کیمہ قدرتا ایا ہے کہ یہ محاصرہ وار ببلو ہفتے تک ہوتا رہا ۔ آخر قلع کے شمال میں سلامی وار ببلو کے ایک چوردا سے سے ایرانی کسی نہ کسی طرح اور جواص کے ایک چوردا سے سے ایرانی کسی نہ کسی طرح اور مندروں کو آگ لگادی ہ

ارویس کی تنیر کے بعد یونانی سرداران بجرنے ایک جی میں منورہ منقد کی اور کثرت رائے سے یہ قرار یایا کہ وہ بیال سے فاکناے کورنٹھ پر ہٹ جائیں کہ بڑی افواج کے اتصال کے علاوہ وہاں بیجیجے ہٹنے کی مجی وُور تک گنایش ہے ۔ مال محد سبلامیں میں ان کا سلسہ آمد و رفت منقطع ہو جائے گا؛ اس فیصلے کے معنی یہ تے کہ اجی نا ، سلامیں اور مگارا تینوں کی حفاظت سے ہاتم اٹھا لیا جائے ؛ مس طاکلیس جاہا تحاکہ ایسا ذکرنے دے جانج وہ تنہائی میں بوری بیاؤس کے یاس گیا اور اس کے ولنشیں کردیا کہ فاکن ع کی کھکی خلیج میں اولنے کی نسبت بونانیوں کا کہیں زیادہ فائدہ اسی میں ہے کہ آباے سلامیں کی تنگ کھاڑیوں میں مقابلہ کیا جائے جہاں دشن کے جہازوں کی کثرت اور تیزرفتاری اس کے کچھ کام نہ آئیگی ۔ غرض عجر مشورہ کیا گیا اور اس جلسے میں اپنی تجزیر منوانے کے لئے مشس طا کلیسرکو دعمی بمی دنی بڑی کہ اگر فاکنا ہے کورتھ برشخ کا فید کیا گیا تو اہل ایمننز (جو آو صے بڑے کے نشریک تھے) انتخادیوں کا ساتھ چھوڑ دینگے اور مفرب میں کسی اور سرزمین پر جابسیں گے پ

جزیرہ سلامیں اور ایٹی کا کے درمیان اس تگ آبنائے کے جنوب مشرق میں سیتالیا کے ٹاپو اور ایک مبی راس لے جو اٹی کا کی جانب "کل آئی ہے راتے کو ادر بھی گھیر رکھا ہے ۔ اسی راس کے کچے اوپر فہر سلایں کے ترب یونانی بڑا گنگر انداز تھا ؛ پس زرکسٹر نے اپنا بیرا آگے برصاکے آبناے کے اس راستے کو روک لیا اور دن و قط کے سبیتالیا پر قبضه کرلیا - رقیامًا المهر ستمبر)۔ دشمن کی اس جال سے یونانی بہت گھبرائے۔ بلونیس کے سرداران بحر نے بوری بیاڈس پر دباوڈالا اور پیم مجلس متورہ طلب کی گئی اور نمس طاکلیس کو نظر آیا کہ آئی محنت اور عرق ریزی سے جو کچھ نیتج حاصل ہوا تھا وہ کیھر برباد ہوتا ہے لہذا اُس لنے ارادہ کرلیا کہ جو ہو سو ہو اس موقع بر ایک جال جلنی جا ہیے۔ اُس نے اہل متورہ کو تو وہی جھوڑا اور باہر آکے سی کنوس نامی ایک خلام کو ایرانی فرودگاه کی طرف روانکیا اور زركستركا خير خواه بن كرية بيام كهلا بيجاكم يونانيول في راتوں مات جباز نکال لے جانے کا امادہ کرلیا ہے اور

ار انہیں ہیں دوک لیا گی تو ایران کی فتح میں کوئی سشیہ نہیں ہوسکا کیونکہ یونانی بیاہ میں اس وقت نفاق ہے ایرانیوں کو اس بیام کا لیتین آگیا اور ڈرکسٹر نے رات موت کی اس بات کا انتظام کرلیا کہ یونانی جہاز سلامیں اور مگارا کی مغربی آبناے سے بجیر نخلنے نہ پائیں - جیانچہ اس نے دو سو معری جہاز روانہ کئے کہ سلامیں کی راس کے گرد ہوکہ دورسری طرف آنکلیں کہ اگر ضرورت ہو تو آنبائے کا مغربی راستہ بند کیا جا سکے ،

آیونی جہازوں پر مفتیل تھا اسے سیتیالیا اور سامل سلامیں کے مابین گزرگاہ کی خاطت سپرد تھی ۔ دومرا دستہ اس ٹا یو کے عقب میں فالبًا ببرٹیوس کا پھیلا ہوا تھا اور آنباک کے بڑے راستے پر اس کی فگرانی تھی ۔ بیڑے کا میمند ، بینی تمیرا حصتہ دوسرے سے کچھ آگے اور شاید ساملِ ایٹی کا سے ٹاپو کے اندرونی گوشے تک آبائے ساملِ ایٹی کا سے ٹاپو کے اندرونی گوشے تک آبائے کے دوسرے حصے پر شعین سیا گیا تھا۔



اور اس میں فنیقہ کے جہاز تھے جن پر ٹررکسٹر کو سب سے زیادہ مجروسہ تھا؛ یونانیوں نے اپنے جہاز شہر سلامیں سے مراکلیس کے مندر یک پیلاے تھے جو سامل ایٹی کا پر واقع تھا۔ انکے میسرے پر ایجسٹر کے جہاز تھے اور مین اسپارٹ اور احجی نا کے جہازوں کا تھا؛ داراے ایوان

- ایخ یوان

بالسنتم

کے واسط کوو ای گالیوس کے نیجے ایک بلند تخت لگایا گیا تھا کہ وہاں سے وہ بجشم خود جبگ کا تماشا اور اینے آدمیوں کی کارگزاری طاخطہ کرے 4

سیدہ سحر کے نودار ہوتے ہی (غالبًا ۲۰ سمبر) یونانیوں ن برہنا شروع کی اور سائے سے فنقیہ کے جانوں کی قطار ان سے بخرمانے کے لئے حرکت میں آئی - لیکن ا پرانیوں کے باقی دونوں دستے غالباً جہاں تھے وہیں کھڑے رہے ۔ جنگ کا آغاز یونانیوں کے میسرے سے ہوا اور یہیں فنیقیہ اور ایقنز والوں پر اس کا بار سب سے زیادہ یرا۔ مگہ کی نگلی نے ایرانیوں کو یہ موقع ہی نہ دیا کہ وہ کثرت تعداد سے دشمن کو مفلوب کرلینے - اور جہازوں پر ہج م کرلے کی جوکوششیں انہوں لئے کیں وہ خود آن کیلئے سخت نقصان رسال 'تابت ہوئیں ؛ دوسری جانب پنانیوں کے وائی بازو کا متصدیہ تھا کہ جس طرح بنے وسمن کی صف ورك آبائ كے باہر مومائ اور بلط كر اس كے عقب سے علم آور ہو۔ سلامیں کی راس کو چگر دے کم فنم کے اُس دستے پر حل کرنا جو سیٹالیا کے قریب ستین تما ، اجی یا والوں کا کام تھا اور پینیم کے جہازوں کی مف تورُر نکل گئے تھے جانچ بعد میں ہم دیجے ہیں کہ وہ بھاگتے ایانیوں کا راستہ روک رہے ہیں۔ اور قرینہ کہتا ہے کہ آوی وستے کی معنی درہم برہم کرنے کے بعد انفوں نے فیقیہ والوں پر خبامی حلہ کیا تھا۔ واقعہ ہو کچھ مور، اُس میں شک نہیں کہ اُنہی کی کامیابی نے اہل نفیقیہ کی حالت کو مخدوش اور حبّک کا فیصلہ کردیا ؛ ارس تدین اس وقت یونانی پیادوں کا ایک دستہ لئے سلامیں کے سامل سے لڑائی کا ربّک ویچھ را تھا اچی نا والوں کے فیلے نے اُسے بھی یہ موقع دیا کہ وہ تنگنائے کو عبور کرکے سیتالیا پر جا اُئرا اور اُرکسٹر نے جو دستہ فوج یہاں متین کیا تھا اُسے قتل کردیا ؛ بحری جبّک صبح سے شروع ہوئی نا در بعد غروب ختم ہوئی ہوئی۔

می اور بعد غردب ختم ہوئی پ
اپنے باوشاہ کی انہوں کے سائے ، ایرانیوں لئے ولیری سے لڑنے میں کی نہ کی تی لیکن ان کے سردار اچھے اور لڑائی کا مقام اُن کے حق میں الیا بڑا تھا کہ فود اُن کی کثرت تعداد ایکے لئے مصبت ہوگئی تھی پہ دیگ سلامیں کے مقلق جو قصتے بیان کئے جاتے میں ان میں سب سے مشہور کاریہ کی ملکہ ، ارتمیز یہ کی عجیب برات اور نیز یاوری قسمت کا وہ قصتہ ہے جو ہالی کرناسوں میں زبان زد فاص و عام تھا کے کہتے ہیں کہ اس ملک لئے خود اپنے ملک کے ایک اور جہاز پر حملہ کرکے اُسے ڈبودیا اور اس جال سے اپنی جان بجائی ہر کی اُس کی گرد و پیش اور اس جال سے اپنی جان بجائی ۔ زرکسٹر کے گرد و پیش جو لوگ کھڑے تے اُنھوں نے بھی یہ واقعہ دیکھا لیکن یہ جو لوگ کھڑے تے اُنھوں نے بھی یہ واقعہ دیکھا لیکن یہ جو لوگ کھڑے تے اُنھوں نے بھی یہ واقعہ دیکھا لیکن یہ جو لوگ کھڑے تے اُنھوں نے بھی یہ واقعہ دیکھا لیکن یہ سبھے کہ ارتمیزیہ لئے جس جہاز کو ڈبویا وہ یونانی ہے

یں۔ پنانچ بادشاہ سے کہنے لگے روحضور نے ملاحظہ فرایا ۔ کس پنانچ بادشاہ سے کہنے لگے روحضور نے ملاحظہ فرایا ۔ کس

بنائب بادشاہ سے کہتے ہے '' سور کے یہ سریہ خوبی سے ابتیزیہ نے دشمن کا جہاز غرق کیا ہے ہ'' اور میرے جوش میں آکے بولا" ہاں میرے آدمی ، عورتیں ، اور میرے ہاں کی عورتیں ، مرد بن منٹی ہیں ''

741

### ه جنگب المیں کے نتایج

المس کی یونانی فتح سے ایرانیوں کی بجری قوت کوسخت صدم بنیا تھا اور اس کے بعد ہی اُن کے فنیقی باجگزار سِاته محمور من ديئ دين وه يوناني روايت حس مي، ورسر کا خون سے بے ہواس ہوکر وردانیال کو رجاگنا، بیان کیا عی ہے ، صورت واقعہ کی غلط تجیر ہے۔ در کمنز كو خكى يركوئي تفكت نه ہوئي تمي اور اس كے ساہيو ل کی تعداد اتنی ریاده سی که ده اب بھی یونان کو فتح کرسکتا تما۔ لیکن اُسے اندلشہ یہ ہوگیا تھا کہ جب اس مجری ظکت کی خبر آیونیه می بنجگی تو دلال بغاوت موجافیگی یں ایرانی بیرا والیں بہتے دیا گیا کہ وروانیال کے یک کی حفاظت کرے اور خود زرگئنر ۹۰ ہزار آوی لیکر تنسبالیداور مقدونیہ کے رائے واپس ہوا تاکہ یہ طویل راو آمد رفت کملی رہے ۔ بڑی افواج کی سے سالاری پر اُس سے مردونیوس کو مامور کردیا تھا اور اُس نے سردی آتے و کیکر آینده موسم بہاریک ، جنگ ملوی کردی اور موسم سرا

بابينتم

واپس بلوسی ، بواگیا ہو اسی کے اسید تھی ، یونان میں بڑی خوشیاں منائی گئیں ۔ ال عنیمت کی تقیم اور ہبادری کا صلا دینے کی غرض سے تمام سردار فاکنائے کورتھ ہوئی ہوئے اور غنیمت کا سب سے متخب حصد اہل اجی نا کو طا- ہبادری میں استینز کو دوسرا درج دیا گیا اور فراست کو طا- ہبادری میں استینز کو دوسرا درج دیا گیا اور فراست کہ وہ بہاطی کا انعام دینے کے واسطے ، ہر شردار سے کہا گیا کہ وہ بہ لحاظ قالمیت دو نام بہ ترتیب کلہدے ۔ گمر مشخص لئے پہلے انبا نام لکھا اور اس کے مشہور ہے کہ ہر شخص لئے پہلے انبا نام لکھا اور اس کے بعد مس طاکلیس کا اور اس طرح کمی کو بمی انعام ہیں انعام بھی کسی کو نم ل سکتا تھا بھی کی دو سرے درجے کا انعام بھی کسی کو نہ مل سکتا تھا بھی اس کا کی لوس نے جو خود لڑائی میں شرکیب تھا اس کا کی لوس نے جو خود لڑائی میں شرکیب تھا اس کا کی لوس نے جو خود لڑائی میں شرکیب تھا

باستقتم

تاريخ يونان وركسنركى ناكاي كو ايك فراما كا موضوع بنايا - اور يه معركه آرا تاریخی اضانہ میں مود اپنے زمانے کا ایک واقعہ وكمايا كي ہے۔ اب تك وُنيائے ادب ميں سلامت ہے ۔ لین اُس کے ڈراما زارانی ' سے کہیں زیادہ شہد اور کہیں بڑی کتاب وہ تھی جو ایرانی لاائیوں کے عفیل دارج کی عرصے کے بعد) ابوالوزمین ، میرودولس سے تیار کی کیونکه یمی الاانمال دیجه کر بورپ و ایشیا کی دانمی بقد و جبد کا مضمون اس کے دِل میں القا ہوا تھا ؟

## ہ۔ دوسرے معرکے کی تیاریا<u>ل</u>

امكا موسم بهارين أربًا بازو ادر وه فومين جو ركيسر کو دردانیال پنیا نے گئی تنیں مردونیوس کے ساتھ آلمیں ايراني سيابيون على كل تعداد ، متعقّق ننبي گر بيان كي جاما ہے کہ وہ تین لاکہ نمی ؛ مردونیوس کو انتیننر اور بلویس والوں کے نامیارک اختلافات کا بخیل علم تھا اور اسی لئے اِسُ نے ایک معزز سفیر، یعنی خود مقدونیہ کے بادشاہ مكندر كو ایتنبز بہیا اور نه صرف ایرانی حلے کے تمام معتمانات کی تلانی پر آمادگی ظاہر کی ملکہ نیا علاقہ لینے میں بھی الداد کا وعدہ کیا اور اس کے معاوضے میں مرت یه جا با که ایمتنز ایک خود نمار اور بارکی سامنت بكر، دولت ايون كي طيف بومائ ؛ ان شرائط كو

سُن کر جی ضرور للجاتا تھا اور اپنے یونانی اتحادیوں سے اہل ایتنز کی لے اعتباری سمی ہے وج نہ تھی لیکن استوں سے سكندر كو جواب ديا كه مومردونيوس سے كبدنيا كه اليمنز والے کتے ہیں ،جب ک سورج کا دور، یہی ہے، اس وقت تک ہم کمی فررکسینر کے ساتھ صلح ذکریں سے " ، اس سفارت لنے اہل التيفنر كو اس بات كا موقع دیا که وه پلوینی مسس والول پر شالی **بونان کی** م*لانعت* کے متعلق زیادہ زور دیں ۔ خِنانج اہل اسپارٹہ نے وعدہ مبی کیا کہ بیوشیہ میں فوج بھی جانگی ۔ لیکن سکندر کی سفار کے تھوڑے ہی ون بعد اکنوں نے خاکن نے کی فصیل پوری تیاز کرلی اور جب انبی حفاظت کا اطمینان ہوگیا تو بھر اُنھوں نے ایفائے وعدہ کی بدانے کی ۔ اور جس طح آیک سال پہلے کارینہ کے تہوار کا عذر کردیا تھا اب میاکن تبیه نای تهوار کا حیله پیش کردیا! ادمر سیه سالار مردونیوس نے اپنی جگہ سے جنبش کی اور اسٹی کا پر دو بارہ قابض ہوجانے کی غرض سے ، موست یہ میں طرحہ آیا دروس مرائل من المينز والول كو مير اين زمين ميورني برى اور اہل و عیال اور سامان کو عیر سلامیں کے مامن میں تقل کرنا بڑا۔ اس وقت بھی مردونیوس کو آسید عمی کہ وہ ائیمنٹر کو یونان کی جانب سے توڑلیگا۔ اور اب معی اُن کے مک کو نیر اراج کئے وایس مالے پرامامه

بالبتتمم

تما بشرکید وه اس کی سابقه خرابط مان لیس که لیکن اس پراتیان ملل میں مبی ال ایقنز سے اس کی شاطرانہ تحریب پر کوئی متنا نه کی که ساته سی ، انتیننه ، مگارا ، اور ملاطیه تعنون ریاستون كى طرف سے ایلی اسارٹ روان كئے گئے كہ المي كا ميں ایرانوں کے منابلے کے لئے وراً فوج بھیج جانے پر امرار كري - اور جبادي كر اگر ايسا نه كيا كي تو انهيس فخمن سے ملح کرنے کے سوائے کوئی جارہ نہ رہے گا کے آجسہ عورت اسارت نے ایجارگی اپنی روش بیلی اور بانجبزار اسپارٹی سیامی جن میں مراکب کے ہمراہ چند بلوث تھے، شالی یونان کو روانہ کئے گئے ۔ واضح ہوکہ اسپارٹ کے شہری ایک ہی مرتب آئی تعداد میں نہ تو نتا یہ بہلے رائے نکلے تھے اور نہ بعد میں تمجی مجتمع ہوے - اُن کے عقب یں ہ ہزار بری اویکی تھے جن میں سے ہر ایک کے ساتم ایک بلوث نتا مضب سے سالاری یوسے نیاس کو تعویض ہوا تھا جو آیئے تھا تی تینی غرمو بی کے سور الیونی ڈس کے صغیر سن بھتے بلیس تارکوس کا وَلَی عَمَا یُا خَاکنائے کورنتھ یہ اسپارٹہ کی فرح میں اتخادیوں کی فوجیں اور یوبیہ ، اجی نا اور مغربی یومان کے بعض ارادی دستے ہی آلے - محارا میں مگاری ساہ نے اور الیوسیس کے مقام پر 4 سو پلایٹ اور ۸ ہزار ایمنٹری ساہیوں نے شرکت کی حن کا سیہ سالار

ارس مکریر تھا۔ یہ تمام فرج بیا دوں کی تھی اور نیم سلّج سلّج بیاروں کی تھی اور نیم سلّج بیاروں کے قریب بیان کا کُل شار شاید ۱۰ ہزار کے قریب مقا ک

مردونیوس نے ایا اصلی متقر تیز کے مضبوط قلعے كو قرار ديا تما اور اس مين كاني ذفاير فرائهم كرلية تقيم بيم جب یونانی فوج ایک مرتبه مقابله پر اکٹ کھڑی ہوئی تو اس سے ایکی کا میں رہا لیند نہ کیا کہ اس میں ایک طرف تو یہ خطرہ تھا کہ وشمن تجبر سے رسل و رسایل کا راسته نه روک دے اور دوسرے اسلی کا میں بند موکر اُسے سامان رسد فاطر خواہ نہ مل سکتا تھا کہ به علاقه بجیلے سال ہی تاراج و یا مال ہو کیکا تھا ؛ نظہر برایں ، وہ بیو سنسیہ میں ہٹ آیا اور اسو پوس ندی پر اُس جُگہ خیمہ زن ہوگیا جہان ایتھنز سے تھیز آنے والی سرک کوہ سنتھیں کے آثار یر ندی کو عبور کرتی ہے۔ یہاں تیام کرنے میں مردونیوس کا خاص مقصد یہ تھا كه لاائى مِن تُعْبَر اس كى كِشَت ير رب ك اس موقع برايرانيو كو جس قدر اطمينان مو بجا تھا۔ اگر بہت ہى زيادہ نہيں تو تمی وہ تدار میں زیادہ ضرور تھے اور اس کے سوا اُنہیں جو سے سالار لِما وہ نمبی فرلق مخالف کے تمام سیہ سالاروں سے زیادہ قابل تھائے الرائی کرنے میں مردونيوس كو كيم عجلت نه سمى . وه جانبا تماكه جتني

بابتنتم

دن زیادہ یونانی فوج میدان میں رمیگی اسی قدر مختلف فوجوں کے ہمی نفاق و حمد سے اس کی شیرازہ نبدی میں فلل واقع ہوگا ؛ باتی یہ کہانی جے یونانی بعد میں تھین ، کرکے خوش ہولتے تھے کہ اس وقت ایرانی نشکر میں ایک فاص سے کی بد دلی اور آنے والی مصبت کا مہرس بیدا ہوگی ختما ، ہماری نظر میں کچھ بہت معتبر نہ ہونی چاہیے۔

#### ، ۔ حباک پلا طبیہ

جی سیدان میں یونان کی قست کی آزایش ہوئی وہ شمال میں اسو پوس نتری اور جنوب میں کوہ سخیران سے محدود ہے۔ اس میدان کے جنوب مغرب میں پلائیہ کی آبادی اُن عیم مغربی گھاٹیوں پر آباد تھی جہاں بہاڑ بتدر بج نیجا ہوکے میدان سے بل گیا ہے۔ یہا ل سے بیوست یہ کو تین داستے اُترتے تھے۔ مشرق میں میب سے آخری ایجنز اور تمیز کی مثرک تمی ۔ وسط میں ایجنز سے اور مغرب میں مگارا سے بلائی آئے آئے کے رائے میں میٹرز سے اور مغرب میں مگارا سے بلائی آئے آئے کے رائے ہوئی ہوئی میب سے مشرقی راہ انتیار کی تھی جو شاہ بلوط کے ورے سے گزر کے بہاڑ کی بہت نبی وسط ان میں بنیتی ہے کہ دوسلان سے ہوتی ہوئی بیوشیہ کے علاقے میں بنیتی ہے کہ دوسرے رئے بہاڑ کی بہت نبی الیکن جب وہ بہاڑ کے دوسرے رئے بہتے تو دیجہا کہ دوسرے رئے بہتے تو دیجہا کہ ایکن جب وہ بہاڑ کے دونوں طرف ایرانی فٹکر پرا ہے۔ یہ انہیں انہیں داستے کے دونوں طرف ایرانی فٹکر پرا ہے۔ یہ انہیں انہیں انہیں داستے کے دونوں طرف ایرانی فٹکر پرا ہے۔ یہ انہیں انہیں

درے کے دامن میں فیلو کرنا بڑا ۔ اس طرح کہ دایاں بازو،
جس میں اسپارٹ اور کھیا کے سپاہی تھے ، بہاڑ کی اس بُنے
نا باندی پر تھا جو قصبہ اِری تھم کی کے شمال میں داقع
ہے ۔ قلب فوج قصبہ کے قریب کسی قدر نشیب میں تھا
اور بایاں بازو جس میں ایتھنز اور مگارا کے سپاہی متعین
کئے گئے تھے ڈمعلان کے سرے تک آگے بڑھاموا تھا۔
اور اسی بازو پر سائنے سے حلہ ہوسکتا تھا ہ



چانچ مرودنیوس سے اس طرف اپنے سوار ماسیس تیوس

کی ہاتھی ہیں روانہ کئے کے مقابلہ مگاراً والوں سے خروع ہوا۔

اُن کے پاس مدد کے لئے سوار نہ تھے لیس وشمن کے تیر اور

برجیوں سے برلینان ہوکر اُنھوں لئے کمک طلب کی ۔ اور

ایتمنز کے تین سو جوان بالائی رُخ سے لڑائی کے میدان

میں اُرّے اور آخر کار جنگ کا پانسہ اس وقت بلٹ گیا

جب ماسیس تیوس نیم گرا اور یہ مشکل قبل ہوا ۔ کیونکہ

اس کے زرہ بجتر یہ کوئی ہتیار کارگر نہ ہوتا تھا یہا ل

اس کے زرہ بجتر یہ کوئی ہتیار کارگر نہ ہوتا تھا یہا ل

اب نے سردار کی نفش چھین لینے کے واسطے ایرانی سوارول

ایٹ تیز و تند تھا کی گر ناکامی ہوئی ۔ بجر وہ میدان سے

بٹ گئے ہی

لکن اس کامیابی سے یونانیوں کو کوئی خاص فائرہ مال نہیں ہوا۔ ایرانی جہاں پڑے تھے اطیبان سے وہیں پڑے در نشکر عظیم وہیں پڑے در شکر عظیم اسی طرح اسولوس کے بل کے قریب راست روکے ہوئے تھے ؛ یونانی سب سالار لوسے نیاس کو تعمیر پر اور کی مورثے کی کو گئی ہوئی عنی ۔ کچہ اس غرض سے محلہ کرنے کی کو گئی ہوئی عنی ۔ کچہ اس غرض سے اور کچہ اس سے کہ وہ جانا تھا کہ تاخیر سے اس کی فوج میں ابری پیدا ہوجائیگی ، اُس سے اسولوس کو اُس منولی استے سے عبور کرنے کا فیصلہ کیا جو بلا بڑے سے سیصا مقینر کو جانا تھا ۔ اور بہاڑ بہاڑ شمال مغرب کی طرف قفینر کو جانا تھا ۔ اور بہاڑ بہاڑ شمال مغرب کی طرف

قصبہ اری تھری اور قصبہ مہیسای کے قریب سے مزرا واقعاتِ جُلُّ كو سمينے كے لئے يہ كاظ ركمن يا ہے كہ كوه تتحیرُن اور اسوپوس ندی کے درمیان زمین کے دوجة ہوگئے ہیں جن کے بیج میں نشیب ہے - ان میں جوبی حصہ وہ ہے جس کی جیٹے گھاٹیوں کا اور ذکر آچکا ہے اور جس میں کئی نالے ہیں شالی حصہ مجی سنگستانی ہے اور اور اس کی تین گھامیوں کے نیج میں میبوٹی جیموٹی ندیاں بہتی ہیں ی گر مغرب میں یہ وسطی نشیب پھیں کر بعبا میدان نکل آیا ہے جس میں بلاکیٹہ سے تعبز جانے کا راہتہ گزرا تھا اس راستے کی طرف بڑھنے میں قدرتی طور پر الیمنز والے سب سے آگے تھے اور ایرانی سواروں کے مقابلے میں سب سے اوّل کی اُترہے کا وشوار فرض انہی کو انجم دينا تھا۔ يوناني سي سالار كا جو مقصد تماكر وشمن كا تساق اُس کے متتم، تمبز سے متعلع کردیا جائے۔ وہ حرف اس صورت میں پورا ہوسکتا تھا کہ اس سے قبل کہ مردونیوس کو انی فرجیں مغرب میں بھیلاکر یہ راستہ روکنے كى بہلت ملے ، بوناني سپاہ بہ عجلت اگے بڑھ جائے ؛ سو اس موقع کو ہاتھ سے کھود بنے کی ذمہ داری اہل انتھنٹر یہ عاید ہوتی ہے کہ یہ انبی کے تذیرب و تاخیر کا نتیجہ تھا کہ ندی عبور نہ ہو سکی ۔ اور ساری فوج اس چیٹے میدان کی مشرقی مد پر پنجیر تمر گئی جہاں قریب ہی حرگافیا

تاريخ يونان

بابمنتم

سے چیے سے انہیں میٹھا پانی یہ افراط مل سکت تھا۔ اُن کا یہ بڑاو، بڑی بار کے ایرانیوں کی نظر سے جیسیا ہوا تھا اور بیج میں اونی نین سے آڑ ہوگئی تھی۔ گر پوسے نیاس نہایت متردہ تھا کہ اب کیا کیا جاے ۔ اُس کی بیش قدی کا املی مقصہ تجیئر کو جالیا تھا ، وہ حاصل نہ ہوا۔ اور فود اس کی فوج نہایت محفوظ ومستحکم موقع جیورکر اب ایک فود اس کی فوج نہایت محفوظ ومستحکم موقع جیورکر اب ایک فود اس کی فوج نہایت محفوظ ومستحکم موقع جیورکر اب متنا مقام پر آگئی تھی۔ اس کے علاوہ کو و ستحقیم نو بات کے مشرقی دروں سے بھی اس کا قبنہ جانا رہا تھا۔ اور یونانیوں کے جئتے ہی ایرانی سیر سالار لئے فوراً میا وہ اس کی جاعت میں اس کا میں بیا دیا تھا۔ اور یونانیوں کے جئتے ہی ایرانی سیر سالار لئے فوراً میا دیا تھا۔ اور یونانیوں کے جئتے کی ایرانی سیر سالار سے میں اس کا قبنہ جاعت کو ج یونانی جاء کے واسطے رسدلارہی تھی ، راستے میں کا واسے میں دراستے میں کو ج یونانی جاء کے واسطے رسدلارہی تھی ، راستے میں کا درائی دیا تھا ک

معلوم ہوتا ہے کہ یونانی اسی بُرے موقع پر دو دن

کل بے کار پڑے رہے اور غنیم کے سوار اُنمیں طع طع سے پریشان کرتے رہے ۔ وہ نتی اُثر اُثر کے آتے ۔
کھاٹیوں کے اوپر منڈلاتے بھرتے اور یونانی نشکر پر برچیاں بھوں کے ارتے تھے ۔ حتی کہ آخر میں انھوں کے کرگافیا کو باٹ کر یانی بند کردیا تھا۔ تب اوپ نیاس نے مجلس مشورہ طلب کی اور اس میں یہ طے بایا کہ فوج کا دایاں بازد اور لکدمونی سیا ہی بھر مشرق کی جانب مطری اور اس کارروائی کے لئے رات اور مشرق کی جانب مطری

باستفتم

کا وقت قرار پایا تھا اور اس کی اعانت و حفاظت باقی ماند فوج کے بیرد تھی حس کا کام یہ تھا کہ بہاڑون کی طرف بیجے بٹی آئے یہ پلاطیہ کے کمی قدر خوب مشرق میں بہاڑ کا بلند محوا جو ایک ہی تدی کی دو شاخوں کے درمیان گھر ہوا ہے ، " جزیرہ "کہلاتا تھا اور قلب و میسرہ کے بشنے کے واسطے میں مقام تجویز کیا گیا تھا کہ بہاں وہ وشمن کے سواروں کی زد سے بیجے رہیں یا لیکن اس مصوبے پر بہت بُری طرح عل ہوا۔ قلب کی فوج سے معلوم نہیں اکام کا مطلب غلط سمجایا اندھیرے میں اسے دبوکا ہوا، عرض وہ "جزیرے " کے نہیے بلکہ بلاتیہ کی شہر نیاہ سے مجھے ہی باہر ہرآ نامی مندر کے سامنے جاکے عُمِرِ گئی اور اُد صر ایتجننر والول لنے اپنی مجکہ سے حرکت ہی نہ کی اور سب سے الگ ہو کے ایک خطرناک موقع ير فرے ره گئے۔ يہ سجبہ سي نہيں آتا كه ان كى اكس عدول حكى كا سبب كيا تها يه بهر حال خود لكديموني سابيو ك رات كى قليل فرمت س كئى كَفِيْ ضافع كرديك -کہا جاتا ہے کہ اُن کی تعولیٰ کی وجہ اُمُم فارِلُوس کی ضد تھی ۔ وہ اسپارٹ کے ایک حصہ فوج کا سردار تھا اور حجکی مجلس میں نشریک نہ ہوا تھا۔ اور اب والیبی کا حکم ماننے ے انکار کررہ تھا۔ آخر ہوسے نیاس نے کوئ کا حکم دے دیا کیوبک اسے پورا یقین عما کہ سب کا ساتھ چھٹا

دیکی اس کا مرکش ما تحت مجی ضرور ممراه موجائے گا۔ چنانج یہی ہوا کہ جب فرج ایک میل کے قریب بڑھ آئ تو اہل اسپارٹ نے دیکھا کہ امکم فارتوس سی آرہ ہے۔ بس وہ اس کا انتظار کرنے لگے۔ لیکن اس عرصے میں رات مرزمی اور صبح کی سفیدی پیلنے گی حمی - ایانیول كو معلوم ہوگي كر يوناني انيا مقام جيور گئے اور اُن سمے سے سالار سے سوچ لیا کہ حملے کا یہی وقت ہے کہ تنیم کی وجیں منتشر مالت میں ہیں کے بیس اوّل ایرانی سوار نکلے اور اکفول نے کدیونیوں کو آگے جانے سے روکا۔ واضح ہوکہ اس وقت ہوسے نیاس تعبشہ بیت کے یمے کی دمعلانوں کے بہنچ جکا تھا جو اُسے بلبٹ کر وخمن کے سواروں کا مقابلہ کرنا ٹڑا جن کی مدد پر خود مردونیوس یوری فوج سے جل آر ہا تھا ۔ ایرانیوں نے اپنی کمبی کمبی جوبی ڈ معالوں کی ایک باڑ مکھڑی کرلی اور اس کی آڑ کیکر تیروں كا من برساديا - لوناني اس بلاس مترود كمرا تع كيك قربانیوں میں شکون امچھا نہ نکلا تھا۔ آخر ہوسے نیاس نے مرا وبوی کی مندر کی طرف دعا کے لئے ہاتھ اُٹھائے اور کامنوں کو قربانیوں میں نیک فال نظر آئی۔ اب کبدمونی سپاہیوں کو قرار کہاں تھا وہ اور یکی کے سپاہی جو اُن کے ساتھ تھے آگے بڑے اور ڈھالوں کی باڑ تک پہنچ کر اُنھول لئے دشمن کو پھیے دھکیل دیا اور ومتر

باسبنتم

دیی کے مدر کی طرف وباتے ہوئے لائے جو اُن کے سُنا ایک بلند مقام پر نیا ہوا تھا۔ اسی طرف ٹری گمسا ن کی لڑائی ٹری اور یونان کے بہترین نیزہ بازوں نے اپنی تواعددانی کے جو ہر دکھا دیتے ؛ اور جب حردونیوس گرا تو جنگ کا فیصلہ ہوگیا ہ

آج کی الوائی کا سب سے زیادہ باریکی اور اسیاریہ کے جانبازوں لئے اُٹھایا تھا ۔ مملد شروع ہوتے ہی یوسے نیاس نے استفنری فوج کو ایک مرکارا دوراکر اطلاع کردی تھی گر حب وہ مقام حبگ کی طرف میص تو اُن پر غنیم کی فوج کے بینانیوں کے حملہ کیا اور آھے برصنے سے روکے رکھا تھا ؛ اُدھر باتی ماندہ یونانیوں كو جويلاً يلم يني كئ تھے اطلاع مل كر يوسے نياس سے اوالی حیراً می اور اُسی کا غلبہ ہے۔ وہ بہ عجلت میدان کی طرف رواز ہوئے کین حبب پنیے تو لڑائی كا در حقیقت فیصله بوچكا تما ك شكست خورده ایرانی فوسی اسویوس ندی کے بار این مورج بند عیادنی کی جانب عِالَينِ كُر اس عِي تَعاقب كرك والے يونانيول لے لم کرکے مین لیا ، مردونیوس کا خیہ میکی والول لے کوٹا تھا اور اس کے محموروں کے دانے کا برنجی برق اینے شہر کے مندر ( الحصنا الیا ) میں جراصایا تھا۔ محمر اس کا تخت ، جاندی کی مطراوں اور تیغہ انتینر وا

تاريخ يوتان

بالبنهتم

لائے اور اس فیلد کن معرکہ کی یادگار میں اسیس تیوس کے جار آیٹ کے سات اگروپولس میں رکھ دیا ؛ یونانی مقتولین کو ، جن میں بہادر امم فارتوس بھی تھا ، بلآثیہ کے دروازوں کے سامنے دفن کیا تی اور اُن کی برسی منالئے کی عزت ابل بلآید کو دی گئ نیز بوسے نیاس سے سارے نظر کو جمع کر کے اسارٹہ اور تمام متحدین کی ماب سے اعلان کیا کہ وہ پلاٹی کی بتی اور علاقے کی خود مقاری کے ہمیشہ ضامن رہی گے ؛ گر بلاقیہ کے لئے جوزان یکن و نتح کا تھا دہی تجینر کی ذتت و سرتگونی کا وقت ہے کونک جنگ کے دس ہی دن بعد یونانی فوج بیوشیہ کے اس صدر شہر کی طرف بڑھی اور مطالبہ کیا کہ ایرانیوں سے بل جانے والے گروہ کے سرغنہ حوالے کردیثے جائیں۔ یہ لوگ سجتے تھے کہ رشوت دے کر سزاسے نیج جائیں سے اورخود انبی کے خوامش کے مطابق اہل شہر نے انہیں محدین سے حوالے کردیا - لیکن پوسے نیاس سے بغیر باضابطہ تحتیقات و ساعتِ جرم کورنته بهنیج کر ان کو مروادالا کو

# ۸۔ جنگڪ مای کيا و تشخير سيتوس

سلآمیں کی طرح کوہ سخمین کی ندکورہ بالا جنگ کو بھی یہ مرتبہ ملا ہے کہ وہ تاریخ عالم کی فیصلہ کن لڑائیوں میں شار ہو۔ اور بیٹرار د شاعر، نے اسی حیثیت سے کہ ایک ایجفنر

کی بہت بڑی فتح تھی اور دوسری اسیارٹہ کی ، ان دونوں کو ایک لؤی میں برویا ہے۔ حق یہ ہے کہ بلا کی میں سوار فوج کے نہ ہونے کے باوجود، اسیارٹہ نے اپنی پسیائی كو فتح كردكها يا تها- لالله كا سب سے قابل لحاظ واقع يہ که طرفین سے صرف ایک حصیہ فوج ہم نبرد ہوا اور اسی پر جُنگ کا فیصلہ ہوگیا۔ اس کے اصلی فاتح اُسارٹ اور عُلْمَا کے سابی تھے۔ اور ادھر ایرانیوں کی مانب آرٹا مازو نے ، جس کے زیرعلم ، ام ہزار سیا ہی تھے ، اڑائ میں مطلق حسة نہیں لیا تھا ادر جب مردونیوس مراتو یہ سردار مجرکو بلا تاخیر دردانیال کے طویل سفر پر قبل کھڑا ہوا۔ اور آج کے بعد سے بھر دولتِ ایران کو نعیب نہ ہوا کہ یورپی یونا کی آزادی پر کوئی بڑا حملہ کرتی ۔ جنانجہ اگلی ڈیڑھ صدی ک یونان و ایران میں جو سابقہ رہا اس کا انز الیشیا کے مغربی کنارے تک محدود ہے اور اس کے بعد سکندرِ مقدونوی میدان میں آتا ہے اور اس ایشیائی سلطنت کے خلاہد وہ کرد کھاتا ہے جو زرکسٹر پورپ سی چند آزاد ریاستوں کے خلاف نہ کرنکا تھا ؛

یونانی فوج کے اس کارنایاں کے تھوڑے ہی دن بعد یو نانی بیڑے لئے دہ کارنایاں دکھایا حس نے ایشائی بعد یو نانی سینے سے نجات دلائی۔ (اگست سینی تن کی ایشائی سینی اور کانی سینی است کے ایشائی سینی استال کی یہ ہے کہ یونانی سینی ا

بابسننم

تایخ بونان

شاہ لیونی کی واس کی زیرِ تیادت جزیرہ ولوس (ڈیلوس) ك برمه آيا تقا- يبال الل ساموس كا بيام بينوا جس من التی کی حتی متی کہ ایانیوں کے ظلاف ان کی اور ان سمے یونانی طینوں کی مدد کی جائے ۔ کیونکہ ایرانی بیرا ساموس یر متنا اور قریب ہی راس مای کیل پر اُن کی ایک بڑی فتی خیر زن تھی ۔ اور اس فوج یں بہت سے آلونی ساہی تھی شاس منے کے غرض اہل ساموس کی درخواست سنظور موائی الیوتی کی داس جزیرے کی طرف بڑھا اور اس کو آتا دیجھ کر ایرانی جہاز راس مای کیل اور انبی بڑی فوج کی بناہ میں سبط كتے ـ يونانى بمى ساحل ير أتر برك - حله كيا اور وضمن كى قيام گاہ چیس کر اگ لگادی ۔ اس فتح کی تکیل آبونی سیا ہیول کی بدولت ہوئی مخصول نے ایرانیول کا وقت کے وقت ساتھ چیوردیا اور آج کے یادگار معرکے میں اپنی ملکی آزادی جیت لی اُ مای حیل اور بلآ لیے کی الاانیاں اس قدر قربیب زمانے میں یحے بید دیگرے واقع ہوتی تھیں کہ لوگوں نے اس روایت کو بلا وقت باور کرایا که یه دونوں معرکے ایک ہی سہ پہر کو یونانیوں نے بیتے کے البتہ یہ روایت کمی حدیک قابل اِعْنَاء موسكتي ہے كہ مين اسوقت جب اہل التحفر اور ان کے سائٹی وشین کی خندتوں پر حلہ کر ر ہے ہے ، انہیں سامل مای کیل پر حبَّک بِلَّامِیْ کی خبر بہنمی اور اُنکے ول برص كن م

آلیسید اور اسمنز والے فتح کے بعد اس سالے میں زان تی یوس کی ماخت علاقیهٔ دردانیال پر شدو مر سے جنگ کرتے رہے کے بحالیکہ لیوٹی کی واسس اور الأ بلوسی سے اسی کامیابی پر تناعت کی اور وطن کو والنيس طي آئے۔ اسپارٹ کی استاط لبندی اور ایخنر کی کشور کشایانه حوصله مندی میں جو فرق تھا وہ اسی واقعے سے بخوبی عیاں ہوجاتا ہے کہ لکدمونی ، مشرق اور شال مشرقی ایمین کے معاطات میں وفل وینے سے گھیراتے تھے اور اہل ایجننر میں نہ صرف یہ صلاحیت ہوجود تھی کہ وہ لِنّت یونانی کے وسیع معنی سمجہ سکتے تھے ، بککہ دُور دُو ابنا رسوخ بڑھا نے کی تھی انھیں اُمنگ تھی۔خیانچہ اُنبا دروانیال کے قربیب مسستوس کے مغربی تکھے کو انعوا نے کھیرا اور اسٹ کی تی میں فتح کرلیا ؛ مرود ورسس نے اپی محاربات ایران کی تاریخ اسی واقعے پرختم کردی ہے ۔ گر دوسری طرف اسی قلعے کی تنجے، سلطنت المختنر کا پہلا سگ منزل ہے جب کا راست فی سیس ترا تو سس اور مل تیاولس اکبر دکھا چکے تھے و

# ٩-سيراكيوركا حاكم جابرالكُنُ

حس وقت مشرق کے بوٹائی ، ایرانی اعدا سے ، اپنی آیندہ نشوہ نماکی طافلت کے لئے جدہ کرر ہے تھے،

مزی یونایوں کو اُس ایشائی طاقت سے اپنے تنگیں بھانا ہجا
جو بحر متوسط کے غربی حقوں میں اُن سے محرونِ کشکس
متی ۔ فوکیں کی نوآبادی مسال (موجدہ مارسلیز ) سے یونایو
کی شاخیں بھیل کر جزیرہ کورسکا بلکہ خود سامل مہنیا نہیہ
بی فلیقی تاجروں کی رقیب بن گئی تھیں - ان سب سے
برمعکر یہ کہ صقالیہ میں یونانیوں کا اثر اس قدر بڑمتا ہا تا
میں تھیں کے بھر، جس وقت قرطاجنہ نے اس جزیرے
میں تھیں کے بھر، جس وقت قرطاجنہ نے اس جزیرے
میں ایا اقتلار قایم کرنے کی سئی عظیم شروع کی تو گویا ،
بجائے خود ، وہ بھی ایک مشترک دشمن کے خلاف زرکسنر
کی ہم آنہگ اور شرکی کار ہوگئی تھی ،

سنائی اورسندگی ق م کے درمیان صقالیہ کے یونانی علاقے پر چار شاہان جابر کا تقط تھا۔ ان میں شمال کے دو، بینی ریاستِ رکیوم کا حاکم اناکسی لاس اور جیمراکا ترمیلوس ، جیموٹے بادشاہ تھے اور جوب میں تجھٹر ان ان خانون شاہ سیراکیور، دو بڑے بادشاہون شاہ اور گلئن شاہ سیراکیور، دو بڑے بادشاہون کی حکومت تھی کے گلئن نے سیراکیور کو مغرب میں سب یونانی شہروں سے کہیں بڑا شہر بنادیا تھا اور اس لئے اگر اسے سیراکیورکا دوسرا بانی کہا جائے تو بجائے تو بجائے کا بڑیو شہر ایک جزیرہ نما بن گیا تھا اور اسطرے اب بن شہر ایک جزیرہ نما بن گیا تھا ۔ نیز اُدتی جیا اور اسطرے اب شاہر ایک جزیرہ نما بن گیا تھا۔ نیز اُدتی جیا اور اسطرے اب

کی مورج بند بلنداوں کو گلُن نے ایک ہی فصیل کے اندر لیے لیا تھا اور جزیرہ ان بلنداوں کے صین نیچے واقع تھا۔ اس کے علاوہ سیراکیوز کو بحری قوت بنالے کی غرض سے اس نے جہازوں کی گودیاں بنوائی تھیں اور اپنے محکوم طلاقوں کی بہت سی آبادی کو اس شہر میں منتقل کرلیا تھا چنانچ نواح میں کما رینا کی ساری بتی اور شہر گلا کے چنانچ نواح میں کما رینا کی ساری بتی اور شہر گلا کے آیا تھاؤ اگل سیراکیوز میں لے آیا تھاؤ اگل سیراکیوز میں لے آیا تھاؤ اگل را گاس کے بادشاہ تھواک سیراکیوز میں اے آیا تھاؤ اگل را گاس کے بادشاہ تھواک سیراکیوز میں اے آیا تھاؤ اگل را گاس کے بادشاہ تھواک کی مقال نے ایک ان مقال نے ایک را گاس کے بادشاہ تھواک کی مقال نے ایک را گاس کے بادشاہ تھواک کی مقال نے ایک را گاس کے بادشاہ تھواک کی مقال نے ایک را گاس کے بادشاہ تھواک کی مقال نے ایک را گاس کے بادشاہ تھواک کی مقال نے ایک را گاس کے بادشاہ تھواک کی مقال نے دورا کی میں کے بادشاہ تھواک کی مقال نے دورا کی میں کی بادشاہ تھا کی دورا کی کھوا کی دورا کی میں کی بادشاہ تھواک کی کھوا کی دورا کی کھواک کی دورا کی کھواک کی کھواک کی دورا کی کھواک کی کھواک کی دورا کی کھواک کھواک کی کھواک کھواک کی کھواک کھواک کی کھواک کھواک کی کھواک کھواک کی کھواک کھواک کی کھواک کی کھواک کی کھواک کی کھواک کی کھواک کھواک کی کھواک کھواک کی کھواک کے کھواک کی کھواک کی کھواک کی کھواک کی کھواک کی کھواک کی کھواک کے کھواک کی کھواک کی کھواک کے کھواک کھواک کی کھواک ک

بدرید ازدواج رست اتفاد قایم کیا تھا اور سے گرکن کی مدد سے تفکران شاہ اک راگاس نے گرکن کی مدد سے تفال میں فوج کئی کی اور تر بلوس کو شہر ہیم اسے نالیا تربلوس نے قراحیہ سے دستگیری کی التجا کی اور قراحی نے نوٹنی سے یہ درخواست منظور کرلی ایمی سبب تھا کہ جب زرکسنر کے سطے سے قبل ، او نانی ایلجی مدد چاہنے صفالیہ آئے تو گئن اور دیگر اونانی ریاستوں کو انھوں و نوب نود اپنے معاملت میں منہمک بایا تھا اور فواجنہ کا زبر دست بیرا یہاں آپنجا تھا اور بیرموس پر اس کی فوجین اور کیم اور بیرموس پر اس کی فوجین اور بیران نوبی کے لئے بڑھ ہو کھیں جسے کیفران بی رہا تھا اور بیران و جھڑانے کی غوبی سے گئن م ہزار سوار د ، م ہزار بیادہ فوج کے کے کئے براہ ہوا ہ

نبری فعیاوں کے باہر بڑی بھاری لڑائی ہوئی دستگری ہا ہونانیوں نے کائل فتح بائی اور قرطاجنی سردار ہمل کار اسی معرکہ میں کام آیا۔ اس کی مَوت کے بارے میں دو روانین ہیں اور اہل قرطاجنہ کا بیان یہ ہے کہ ادھر معرکہ کار زار محرم متا اور اوسم دو دن بحر کھڑا تعمل دیوتا کی قربان گاہ پر قربانیاں جڑھا رہا تھا۔ حتی کہ جب اُس نے ابنی فوج کے باوں اُکھڑتے و یکھے تو اس نے سب سے بڑی بمینیا فوج کے باوں اُکھڑتے و یکھے تو اس نے سب سے بڑی بمینیا فوج کے فود اُن کو بیان اور آگ میں کور بڑا! لڑائی تو بھر بمی قرطابنہ والے نہ جیت سکے لکبن اس میں شک نہیں کہ کیجہ دن والے نہ جیت سکے لکبن اس میں شک نہیں کہ کیجہ دن بعد شہر جیمرا کو ہمل کار کی قربانی کا بڑا بمباری تاوان بھرنا بڑا ہ

اس کاظ سے کہ دونوں جگر کورب سے انتیا کو بیبا ہونا بڑا ، جنگ بائے سلامیں وہتمرا کی نوعیت کیماں متی اور اسی زمانے میں لوگوں کو اس بات کا احساس مبی ہوگیا تھا۔ چنانچ اس کا اظہار (جس سے اُن کی سادہ لوحی مجی مترضع ہے ) اس طرح ہوا کہ اُن میں یہ خیالی روابیت مشہور ہوگئ کہ یہ دونوں لڑائیاں ایک ہی دن ہوجیں بکی مسلامیس کے بھکس ، ہتمرا کی جنگ کے بعد ہی فریقین میں صلح کا عہد و بیان ہوگیا اور دولت قرطاحنہ کو فدا و ندسیراکیوز کی خدمت میں م سوگیا اور دولت قرطاحنہ کو فدا و ندسیراکیوز کی خدمت میں م سوگیا در دولت کی دان جا کے مقابلے میں سیراکیوز کی خدمت میں م سی ایس دولت کے مقابلے میں سیراکیوز کی خدمت میں م سی ایس دولت کے مقابلے میں میں دولت کے مقابلے میں

جو توٹ میں باتھ آئی ، کوئی وقعت نہیں رکھتی تھی اور اسی مال غیمت کا ایک حقد تھا جس کی جاندی ایک خوبصورت سکے کی شکل میں ڈھائی گئی تھی ۔ گلائن کی بیوی کے نام بر سکے گوئن کی بیوی کے نام بر یہ سکے گوئائی کہلاتا تھا اور نجاتِ صقالید کی اس یادگار کے جند نمولئے اب تک مخوط میں کو

#### ١٠ عهد الي رن (اي رو)

عَلِنَ كَى وفات كے بعد است اس كى بتت مردانہ اور خوش تدبیری کا پیل ، تر کے میں اُس کے بھانی ہاؤی ک كو ال - اور قرطاجنه پرجوفتح يونانيول في صاصل كي تمي ، إير ن فے ایک اور قرت کو شکت دے کر اس کا تکملہ کیا:۔ سال اطالبیہ پر یونانیوں کی سب سے شالی نبتی کیمیہ تھی۔ اِٹ کُٹکن توم کے لوگ اس شہر پر قبضہ کرنے کے دریے تھے اور انفول اُسے گھیرلیا تھا کہ اوھر سے باریان کا سیراکیوزی بڑا مدد کمیلئے بہنیا اور محا صرین کو شکست دی - دستائلہ ق م ) حس کے بعد سے یہ خطرہ زایل ہوگیا کے اس اڑائی کی نعیمت سے وہ برنجی خود جسے ہای رو نے او تمییہ بھیجا تھا اور نیز مین گرار کا وہ تعلقہ جس نے اس فتح کو زندہ جاویہ نبادیا ، اب یمک محفوظ میں ہ یانجیں صدی میں ، صفالیہ کے درباروں کی جاہ وٹروت اور نتالیگی کی جیسی جیتی جاگتی تصویر ہمیں بیٹرار کے اشعاد مع و ننا میں نظر آتی ہے شاید اور کہیں نہیں ماسکتی ۔سی ونی دلیں

"ارکخ لونان باکی لی دلیں اور اس کائ لوس جیے نامور شعراے مجمر کی طرح ، یندار بمی صقالیہ کے مطلق العنان جابر کی مراحم خسروانہ اور تكاه بطف كا اميدوار بن كر، يهال آيا تقاء نتاه سيراكيور اینے گھوڑے اور رتھیں ، اولمبید یا دنقی کے بڑے بڑے میلوں میں مقایلے کے لئے بھیجا کرتا تھا اور اُن کی ظفرمندی کی یادگار میں پُر شکوہ فقسدے لکھنا دربار کے سب سے طباع سخن سرا کے سپردِ ہوتا کہی کبی بینڈار اور باکی لی دلیں کو ایک ہی معرکے کی یادگار میں ایک دوسرے کے مقابلے میں نظم کھنے یر مقرر کیا جاتا - غرض اس طرح ان شعر کے کلام سے ہمیں ان درباروں کے تجمّل و احتشام ادر ظفرمند بادشاہو کی ندل و عطا کا اندازه ہوتا ہے +

لین ظاہر میں یہ شہر کیسے ہی مرفد الحال نظر آتے ہوں و إن شخصی حکومت کا جبرو تشدد حرور موجود تھا۔ ہای ک کا محکمہ جاسوسی مشہور تھا ۔ تھے کن کی سفّاکی ضرب المثل تھی جس کا ایک کرشمہ یہ ہے کہ میکھا سے جن باشندوں نے اس کے بیٹے مراسی والوس کی عکومت کی مخالفت کی نہیں جان سے موا ڈالا ؛ گرجب اپنے باپ کے مرنے پر دسٹنگئی تراسی والوس کا مای رکن سے جھگوا ہوا ادر اوائ میں تکت کھائی دسائیں ) تو شہر ہیم خود مختار ہوگیا اور اس کے صدر مقام اکراگاس میں بھی ایک آزاد نظام حکومت کی بنا بڑگئ إي مرن كے بعد اس كا جائشين تراسي مكيس سي اتنا لايق

ماکم نہ تھا۔ اس کے خلاف جمہور اٹھ کھڑے ہوے اور اسے
باہر کال دیا۔ (مطابع ق م)۔ لین شخصی حکومت کے دفع
ہونے کے بعد ہی سیراکیوٹر کے بڑانے اور نئے باشندوں
میں ، جنہیں گلن نے اطراف سے لا لاسمے بسایا تھا، فانہ
جنگی بیا ہوگئی اور آخر میں تمام اغیار فاج ہوئے اور سیراکیوٹر
میں حکومتِ جمہوری استحکام کے ساتھ قایم ہوگئی۔ صدی کا
باقی نفن ، صقالیہ کی ان جمہوری ریاستوں کے حق میں
فراغت و خوش حالی کا زمانہ تھا۔ فاص کر سیر اکیوٹر اور
فراغت و خوش حالی کا زمانہ تھا۔ فاص کر سیر اکیوٹر اور
فراغت و خوش حالی کا زمانہ تھا۔ فاص کر سیر اکیوٹر اور
فراغت ہو خوش حالی کا زمانہ تھا۔ فاص کر سیر اکیوٹر اور
فراغت و خوش حالی کا زمانہ تھا۔ فاص کر سیر اکیوٹر اور
فراغت و خوش حالی کا زمانہ تھا۔ فاص کر سیر اکیوٹر اور
فراغت و خوش حالی کا زمانہ تھا۔ فاص کر سیر اکیوٹر اور
فراغت و نوش کے لئے جو ان میں سب سے ٹری تھیں۔
ور نیز شہر سلی نوس کے لئے ، جو آب اہل فنیقیہ کی غلامی

# باب مشتم سلطنت اتیننری بنا

#### ١- اسياره كامرتية اوريوسے نياسكاروية

محرشہ ہالیں سال سے اسارٹہ بڑی یونان کی مب سے مقدر ریاست رہا تھا۔ ایرانی کلہ بل کے روکنے کے وقت سب نے بلا جون و جرا اس کی سیادت تسلیم کرلی تھی۔ ایک بڑے قومی کام کو ہاتھ میں لینے اور بچر اس شان کے ساتھ اتمام کو بہنچاہئے کے بعد ، اُس کے لئے را ہ نول آئی تھی کہ یہی سیادت حکمانی کی صورت میں تبدیل بوجائے۔ لیکن اسپارٹہ میں حصول مشہنشا ہی کی کارگر موجوبائے۔ لیکن اسپارٹہ میں حصول مشہنشا ہی کی کارگر میں جب معل کرنے کا مادہ ہی نہ تھا۔کیونک یونان میں جب

ریاست کو اس قیم کے شاہانہ اقتدار پانے کی ہوس ہواس کا ایک بجری طاقت ہونا لائد تھا۔ اسی ائے جب آز و یونانی ریاستوں کا حلقہ ایک مرتبہ اور از تحراری تا الیت یا تھام بحرہ ایجرہ ایجین پر بھیل جائے تو گو اسپارٹہ کا رُتبہ اندرون ملک بین برقوار رہے ، تا ہم عالم یونانی میں اس کا بہلا سا امتیاز باتی نہ رہ سکتا تھا اور کوئی ریاست بمی جو سوامل و جزایر ایجین پر حاکمانہ اقتدار حاصل کرلے اسپارٹ کی خطرناک رقیب بن سکتی تھی او جنانچ ہی ہوا ج

199

اسپارٹہ کے لوگوں ہیں نئے طلات اور زما نے مطابق اپنے نئیں بنا لینے کی سلاحیت نہ تھی۔ کسی قسم کی اصلاح انہیں لیند نہ تھی۔ غیر سمولی قابلیت کے آدمی سے وہاں لوگ برگمانی کرنے لگتے تھے۔ بیڑا تیار کرنا ان کی نظر میں ایسی ہی موہوم بات ہوتی جیسے ایران کے پایہ تخت پر فوع کشی۔ اور گزشتہ جنگ میں اُن کے طرق عل پر بہ استیعاب نگاہ کی جائے تو سعاوم ہوگا کہ اُن کی حکمت علی استیعاب نگاہ کی جائے تو سعاوم ہوگا کہ اُن کی حکمت علی اُن کے طرق علی ہوئے ہوئے ہی اُن کی حکمت علی اُن کی خریب نگاہ کی جائے تو معاوم ہوگا کہ اُن کی حکمت علی اُن کی خریب تا ہوئے ہوئے ہوئے کی اُن کی نظر اس قدر می وود تھی کہ محض اپنے حقیر حزیرہ نما کے اُن کی نظر اس قدر می وود تھی کہ محض اپنے حقیر حزیرہ نما کے نفع نقصان کی خاطر وہ کئی دفعہ قریب قریب آمادہ ہوگئے اُنگ میں جو جائیں کی قومی اغلان کو بیں بیٹت جیموٹر کے انگ ہو جائیں ہو

یہ ان پڑھاک الماشہ کی لائن میں یوسے نیاس کی۔ کلیم بروتوس نے اعلی درجے کی حبکی قابیت کا نبوت دیا تها ولين وه جتنا لاين سب سالار تها اتنا لايق مرتبر نه تها ك اسپارٹ نے اُسی کو اب اپنے طیفوں کے فراہم کروہ جہازوں کے ایک دستے پر سردار بنا کے بھیجا کہ مشرقی کیونانیوں کو آزاد کرانے کا سالمہ جاری رہے ؛ سب سے پہلے بوسے نیاس قرس آیا دست قرم اور اس جزیرے کے بڑے حصے کو ایرانیوں کی عورت سے سجات ولائی ۔ کیمر اُس نے بای رنطه آکر ارانیوں کی جو فوج تھے میں متعین تھی اُسے تكال ديائه ليكن يهال اس كا برتاو سبه سالارون كا سا نه تما بلکہ مطلق اسنان باوٹناہوں کا سا ہوگیا۔ اور اُس کے وطن اسپارٹ کو ایرانی علے کی بدولت یونان کی متحدہ ریاستوں بر سیادت کا جو موقع حاصل ہوا تھا وہ پوسے نیاسس ہی کے باعث ہاتھ سے نکل گیا ؛ خود اسپارٹ میں اس کے كرتوت كى اطلاع بوئى تو عام طور بر لوگ متردد و اندلتيه مند ہوگئے اور اُسے واپس بلا کے جواب طلب کیا گیا۔ الزام یہ تھا کہ اُس نے ایرانی نباس بہنا اور تھرنس کے مفر میں ایٹیائی سامیوں کی فوج خاصہ اس کے طبو میں تھی۔ اس میں شک نہیں کہ اوسے نیاس ایرانی دربارسے ركيت دواني كرراع تما - إور أب يه فائح يلاقيه خود اينے وطن اور باقی تمام لونان کو زرکسنر کا طقه بچوش کرادینے یہ آمادہ

تھا اور زرکسنر کی بیٹی سے عقد کرکے اس عبدو بیان کی توثیق كرنى جابتا عقا اور اس كے بيام سلام برست مهنشا و ايرا ن کی جانب سے بمی اظہار خوشنو دی ہوا تھا۔ بیں یہ تنگ ظرف تینی سے تجولانہ سایا اور اتنا آپے سے باہر موگیا کہ جموثی جِموئی باتوں سے اُس کے غدارانہ ارادے ظامر ہونے بگے؛ تاہم اس وقت ایرانیوں سے اس کی سازش ٹابت نہ ہوسکی اور اُ سے حرف اُن زیاد تیوں کی سزا دی گئی جو خاص خاص افناص کے ساتھ اس لنے کی تھیں ، یا اُنہیں ضرر بنہایا تھا؛ دوبارہ اُسے امیرالبحر بناکے نہیں بھیجا گیا لیکن مجھ عرصے بعد اس لے خود ایک سے طبقہ جہاز کرایے بر لیا اور اسی فاح میں پنیج گیا جہاں پہلے سازش کی تمہید ڈائی تھی ؛ اس لخے بہلے ما می زنطہ پر دو بارہ قبضہ پالیا اور اس طرح تجیرہ انسین کا اندرونی دروازہ اس کے زیر اقتدار گی رسیسی قیم) میر تھوڑے ہی دن بعد جب سستوس کو تنجرکیا تو بیرونی دروازہ ( یعنی آبنا ہے در دانیال ) تمبی اس کے تحت میں تھا کے گر مستتوس کا نکل جانا اہل ایقننر کو کسی طرح گوارا نہ ہوسکتا تھا۔ النوں نے بل تیادیس کے بیٹے کا کین کو ایک بری وستہ دے کے روانہ کیا جس نے پوسے نیاس کو سستوس سے بے دخل کیا اور بائی زنطہ سے تکال دیا۔ استعماد قم احب طورت اسپارٹ سے مناکہ وہ پھر ٹرواے کے علاقوں میں رکیشہ دوانیاں کررہ ہے تو انفول نے ایک نقیب مجیجکر

بالبشتم

أسے واپس آنے كا حكم ديا اور يہ سجه كرك رشوتيں دے كے بری موجاونگا، پوسٹے نیاس نے کم کی تعیل کی اوروں نے اسے قید میں فوال دیا لیکن اس سے اجرام کی شہاوت منی وشوار تھی ۔ لبذا وہ بڑے وعوے کے ساتھ رہا ہوگیا؛ مرتنس مانا تماک ہوسے نیاب نہ صوف ایران سے رسل و رسایل کرتا رہا بلکہ اس نے آزادی کے وعدے کرکے بلوتوں میں بغاوت کا سامان مجی کیا تھا۔ اور آسیار شہر میں معیع معنی میں تنصی بادشاہی قائم کرنے کے خیال بکا را جمال نکین اس کے خلاف کوئی الیا صری شہوت نہ ملتا تھا جس پر با ضابطہ کارروائی کی جاسکے ۔ یہاں تک ک خود اُس کے ایک راز دار نوکر نے مخب ری کی۔ بوسے نیاس نے ایرانی صوبلہ آرتا بازو کے باس سے جانے کے لئے ایک خط اس شخص کے والے کی تھا لین یہ دیمور کہ بیلے جس قدر مرکارے اسی کام پر بھیجے علیے اُن میں سے کوئی والیں نے پھرا اُس نے مہر توردی اور خط میں خود اپنے قتل کا مکم لکھا پایا ۔ بیبی خط اُس نے افرروں کو لاک دکھادیا اور اس خیال سے کہ خود پوسے نیاس کی ربان سے اس کی تقدیق اور شوت ال جاے انفول نے یہ چال جلی کہ تناروس کی ورگاہ پر ایک جمونیٹری بنائی اور اُس کے بیج میں اوٹ کھڑی کرکے ایک طرف خود میمپ ر ب اور دوسری طرف بوسے نیاس کا وہ نوکر فریادیوں کی طرح بیٹا رہا۔ یو سے نیانسس یہ تجسس کرنے وہاں پہنچا کہ وہ درگاہ میں کیوں بڑا ہے۔ اور اس وقت اُس کے آدمی نے خط کا حال سُنا کے بُرا بجلا کہنا نشروع کیا۔ جو گفتگو باہم ہوئی اُس میں پوسے نیاس نے اُس میں واقعے کا خود اعتراف کیا۔ لیکن بچر خطرے کا کچھ اشارہ پاکے وہ برنجی عوبلی والی انتخانہ دیوی کے مندر کو بھاگا اور اسی معبد سے ملے ہوے ایک چھوٹے سے جرے میں پناہ لی یا افورول نے اس حجرے کا دروازہ چُنواکر اُسے بھوکا ماردیا دسکتمہ ق می ۔ جس وقت وہ دم توٹر رہا تھا ، اُسے باہر لاے اور ضداے دائی کے فران کی بوجب اسی مقدس اسے باہر لاے اور ضداے دائی کے فران کی بوجب اسی مقدس اطلع کے دروازے پر اس کو وفن کردیا لیکن۔مندر کی صدود میں بوکا مارنا بھی دلوی کا گن ہو تھا اور اس کا عذا ب تمام اسپارٹا مارنا بھی دلوی کا گن ہو تھا اور اس کا عذا ب تمام اسپارٹا

وطن سے باہر جاکے اسپارٹہ والوں کی جوکینیت ہوجاتی تھی ، بوسے نیاس کا طرز عمل اس کا نمونہ ہے اورخشکی بر اسپارٹ کی سئ کشور کشائی کا جو کچیہ نتیجہ ہوا اس میں بھی اسی قیم کی مثال یہ ہے کہ علاقہ نتسالیہ دبا لینے پر اہل اسپارٹر کی نگاہ تھی اور اسی غرض سے انسوں لئے نشاہ اسپارٹر کی نگاہ تھی اور اسی غرض سے انسوں لئے نشاہ لیوتی کی داس کو فوج دے کے روانہ کیا اور اس نے فلیح یکی سامل پر فوج آثاری وسلنگہ قیم )۔ اسپارٹر کے اکثر سپ سالاروں کی طرح وہ میں جاندی سونے کی طبع سے اکثر سپ سالاروں کی طرح وہ میں جاندی سونے کی طبع سے اکثر سپ سالاروں کی طرح وہ میں جاندی سونے کی طبع سے ذیج سکا اور نشسانیہ کے رمینوں نے تعلہ آور کو رشوتیں دیج

إبشتم

ابنا کا بچالیا ؛ یہ جرم سب بر ظاہر تھا اور جب وہ وطن کو واپ آیا کا سیوجب قرار دیا گیا لیکن لیوتی کی واس فرار دیا گیا لیکن لیوتی کی واس فرار ہوگی اور شہر گئیا کے مندر انتھند میں نیاہ لے کراننی جان بحیائی ک

قررے ہی عرصے کے بعد ابارٹ کو اپنی اقتدار کی خاطر فور بلونی سس میں جنگ کرنی بڑی۔ ریاست آرگوس میں (اس فرب کاری کے بعد جو شاہ کلیوشیں نے لگائی تھی)اب بھر دم آلیا تھا۔ اور دوسری طرف ابارٹ کے دیجتے دیجتے الیس کے دبیات تقد موکر ایک تہرین گئے تھے اور ان میں جمہوری نظام کومت قائم ہوگی تھا دست بنی اسے بھی ابارٹ کو باول کے دبیات مکر جو ریاست بنی اسے بھی ابارٹ کو باول ابارٹ کو ایول کے دبیات مکر جو ریاست بنی اسے بھی ابارٹ کو باول ابارٹ کو ایول نواست سلیم کرنا فر تھا نے مخصر یہ کہ ایرانی لڑا نیوں کے بعد ابارٹ قریب و ہیں رہا جہاں پہلے تھا۔ حالا بحہ اسی ابارٹ قریب و ہیں رہا جہاں پہلے تھا۔ حالا بحہ اسی ابارٹ میں ایک دوسرا شہر برابر شاہ راہِ ترتی برگا مزن تھا، طرے بڑے کام کررہ تھا اور ایک وسیع سلطنت نیارہا تھا کو فرس بارہ سلم کررہ تھا اور ایک وسیع سلطنت نیارہا تھا کو فرس بارہ سلم کررہ تھا اور ایک وسیع سلطنت نیارہا تھا کو ولوس بارٹ سلم کررہ تھا اور ایک وسیع سلطنت نیارہا تھا کو ایوس بارٹ سلم کررہ سلم کررہ کھا اور ایک وسیع سلطنت نیارہا تھا کو دلوس بارٹ کے ایکھ کے ایکھ کی ایکھ کی ایکھ کی کررہ کھا اور ایک وسیع سلطنت نیارہا تھا کو دلوس بارٹ کی کرائی کو کرائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کرائی کی کرائی کرائی کرائی کے کرائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کرائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کرائی کی کرائی کرائی کرائی کرائی کی کرائی کرائی

جنگ مای کی بعد جب اسپارٹ نے نتے سے کوئی فائدہ نه اُنگوں کے بعد جب اسپارٹ نے نتے سے کوئی فائدہ نه اُنگوں اور اس کی بے جی ظامر ہوگئ تو یہ دیجیکر آیونیہ اور ایٹیا کے یونانی ، ایتھنٹز کی سیادت قبول کرنے پر آمادہ ہوگئے۔ (سندویہ قم) اور اس طرح اُنھوں پر آمادہ ہوگئے۔ (سندویہ قم) اور اس طرح اُنھوں

بابتشتم

بے برضاے خود وہ اتحاد قائم کیا جس سے ایک دن ایجفنز کی سلطنت بننے، والی تھی کے اتحاد کا مقصد صرف یہی نہ تھاکہ جو یونانی شہر دولتِ ایران کے پنج سے چھڑا لئے ہیں انہیں دوبار تنجیر ہونے سے بچائے۔ بلکہ یہ بھی غرض تھی کہ شہنتا کا مکا لوٹا جائے کے متجدین کا بیت المال دلّوس دو بلوس) کے متبرک جزیرے میں قائم ہوا تھا کہ یہی مقام آبونانی گروہ کی برستش کا قدیم مرکز تھا۔ اسی کے نام بریہ اتحاد بھی انتحاد بھی انتحاد بھی کی برستش کا قدیم مرکز تھا۔ اسی کے نام بریہ اتحاد بھی انتحاد بھی کی برستش کا قدیم مرکز تھا۔ اسی کے نام بریہ اتحاد بھی کی برستش کا قدیم مرکز تھا۔ اسی کے نام بریہ اتحاد بھی کی برستش کا قدیم مرکز تھا۔ اسی کے نام بریہ اتحاد بھی کی دوبارہ تنجیر، تھا ہ

اینا کے آیونیانی اور ایولیانی تہراس بس تاروٹس سامل کے قرب جزیرے سامل مرتورہ کے بہت سے اور تھرلیں کے چند تہراجیم جزایر سای کلیڈیز کی اکثر ریاسیں ، اور رجنوبی شہر کارلیتوں کے سوا ) کل جزیرہ توجیہ ، اس اتحاد میں شرکیہ تھے ؛ یہ بھری ریاستوں کی انجن تھی اور اس لئے شرکت کا قاعدہ یہ تھا کہ مر ایک ریاست متحدہ بیڑے کے واسط جبند جہاز فراہم کرے ۔ گر بہت سی شرکی ریاسیں جھوٹی اور فلیل البضاعت تھیں ۔ اکثر دو ایک جہاز وں سے زیادہ فلام نہ کہتا تھیں اور اکثر بجز اس کے کچھ نہ کرکتی تھیں فراہم نہ کرکتی تھیں اور اکثر بجز اس کے کچھ نہ کرکتی تھیں نشر کی ہوئے کی فراہم نہ کرکتی تھیں اور اکثر بجز اس کے کچھ نہ کرکتی تھیں نشر کی جہاز کے مصارف آراسگی میں کچھ رویے کی فراہم نہ نواد کی مقررہ وقت یا مقام پرجم کرلین بہت وتعلی امدادی فوج دکسی مقررہ وقت یا مقام پرجم کرلین بہت وتعلی امدادی فوج دکسی مقررہ وقت یا مقام پرجم کرلین بہت وتعلی امدادی فوج دکسی مقررہ وقت یا مقام پرجم کرلین بہت وتعلی امدادی فوج دکسی مقررہ وقت یا مقام پرجم کرلین بہت وتعلی امدادی فوج دکسی مقررہ وقت یا مقام پرجم کرلین بہت وتعلی امدادی فوج دکسی مقررہ وقت یا مقام پرجم کرلین بہت وتعلی دیا ہوں کیا کہ کیا ہو کہ کو کہ کرلین بہت وتعلی دیا ہو کہ کرلین بہت وتعلی کی دیا ہو کہ کرلین بہت وتعلی کرلین بہت وتعلی کرلین بہت وتعلی کرلین بہت وتعلی کیا کہ کرلین بہت وتعلی کرلین بہت وتعلی کی کھرلی کرلین بہت وتعلی کا کھرلی کو کرلین بہت وتعلی کرلی کرلیں کرلیں کرلین بہت وتعلی کرلیں کرلیں کرلیں کرلیں کرلیں کیا کہ کرلیں کرلی کرلیں کرلیں

بابشتم

تایخ بینان ۲۰۰۰ تا بر در در داد مدر م

تما۔ دو سرے ایسے مبون مرکب بٹرے میں نظم قایم رکھنا تھی۔ عميد آسان نه تعا - نظر برايل وجوه ، يه طے يا يا تھا كه زياده محموثي رياسي ايك سالانه رقم مشتركه بيت المال مي جمع كرد يا كري-اس تمم کی تعیین اور اتخادی ریاستوں کے مال و متاع کی تشغیص کا کام ارس تدیر کو تعویض ہوا تھا۔ اور اپنی فراست اور اُس وقار کے لحاظ سے جو لوگوں میں اُسے حاصل تھا، ارس تدیز اس کام کے لئے بدرجہ اولی موروں بھی تھا جائی اس کی مالی تنفیل پیاس برس سے زیادہ عرصے کاب واحب تعل رہی ؛ اس طرح استحادِ دلوس میں آول سے ووقعم کے ارکان شامل تھے و۔ ایک تو وہ جوجہاز فرائم کرتے تھے۔ اور دوسرے وہ جو اس کے بدلے " فوروس" بعنی زر نقد اوا کرتے تھے۔ اس گروہ کی تعداد سیلے گروہ کی سنبت کہیں زیادہ نمی ۔ کیوبحہ علاوہ اُن ریاستوں کے اجو ایک دو جہاز ، یا اس کے کسی حصے سے زیادہ کی شریب نہ ہوسکتی تعیں ، بہت سی بڑی ریاستیں بھی زر نقد ادا کرنے کو ترجیح دیتی تھیں کہ اس صورت میں اُن کے باشندوں کو یا ہر جانا نہ بڑتا تھا ؛ سالانہ رقم انقینر کے وس عبدے دار تھیل كرتے تھے جن كا نام" لمنو تامياى" (يينى" يونانيوں كے خزائي) مما ؛ اتحادیوں کی مجلس کا املاس بیت المال کے مقام، یعنی دلوس میں ہوتا تھا اور اس میں مراکب ریاست کی رائے برار کی ہوتی تھی - لیکن سرگروہ اتحاد ہونے کی جنیت

بب بہ کام انتظامی کاروبار ایمنز کے یا تھ میں تھے اور یہ بات فاص طور پر قابل کیاظ ہے کہ خزائجی تام متدہ ریاستوں میں سے نہیں چنے جاتے تھے بلکہ صرف ایمنز کے شہری ہوتے تھے کہ کو یا اول ہی سے ایمنز کو ایسے مواقع ماصل تھے کہ اس بجری اتحاد کو بہ تدریج اپنی بحری سلطنت نبالے ہ اتحاد کی بنا کے وقت ہر چند ارس تدریز کا اس میں نیا حصتہ نظر آتا ہے ۔ لیکن اس میں کمچھ شک نہیں کہ یہ اُس کے حرفیف ، کمس طاکلیس کا طفیل تھا کہ ایمنز نے طفیانی کے وقت اپنے کمیت بجرے کی نمس طاکلیس ہی نے لینے کے وقت اپنے کمیت بجرے کی نمس طاکلیس ہی نے لینے کے وقت اپنے کمیت بجرے کی نمس طاکلیس ہی نے لینے اُنے کو اُنے کی خاتے میں اُن کے وقت بالیا تھا۔ اور اس کا یہی کارنا مہ اُسے وَمن کو بجری طاقت بنایا تھا۔ اور اس کا یہی کارنا مہ اُسے فیرمملی انتخانہ کے تمام مرین پر فائق کرد تبا ہے کو وہ نہا بت فیرمملی انتخانہ کے تمام مرین پر فائق کرد تبا ہے کو وہ نہا بت فیرمملی

 کے لئے خود ومن کے کمنڈروں میں کام کرنے کی بہت گنجائیں ۔ نکل آئی تمی ﴾

بالبشتم

## 

جبک یاٹی کے بعد اہتمنہ کے لوگ انی تاراج سبی میں بال بتے اور اسباب والی لائے کے یوانی شہر پناہ کا تھوڑا ساحشہ ابمی تک باتی تھا گر انھوں نے ایک نئی فھیل بانی تروع کی ۔ یہ کام بہت جلدی میں ہوا اور انحوں نے یُرانی عارتوں کا مب اور بجری تک اُس میں لگادی ۔ لیکن اسس نصیل میں ، ہو تمس طاکلیس کی تحریک وصلاح سے بنائی می اور اسی کے نام سے موسوم ہوئی۔ قدیم اصاطے کی سنبت زیاده رقبه گیراگی تمائ کدیونیوں کو ( بینی ایل اسپارٹ کو) ان فھیلوں کے بننے سے حاسدانہ برگرانی ہوئی اور اکتفول نے المجی بھیمے کہ ایسے حبّلی استحامات نبائے سے باز رکھیں اور الجانی ایتمنز کو آمادہ کریں کہ اپنے شہر کی مورج بندی کرنے کی بجائے وہ یونان عجر میں جہاں کہیں اس قسم کے استحکاما ہوں ، خود اُنہیں منہدم کرنے میں اسیارٹہ کے ٹرک ہومیں میکن زبانی فہایش کے سوا اسپارٹہ والے اور کمیم نہ کرسکتے تھے۔ پیمر بھی اپٹی کا کے غمر عیّار، بینی تمس طاکلیس کی برجسته عالا کی اور فن فریب کی تمثیل میں یہ قصتہ شہور مولیا تماک اس کی صلاح سے اسارٹ کے ایلیوں کو یہ کہ کے واپ

بیج دیا گیا کہ جواب دینے کے لئے ایتھنز سے ایلمی بیج جا چیکے خِيانِي جب وه يلے گئے تو شس طاكليس سفارت كا ايك رکن بن کے اکیلا اسیارٹہ روانہ ہوا گر باتی سفیروں کو میورگی کہ جب یک فصیل ملافعت کے لابق بلند نہ ہومائے وہ وہیں غیرے رہیں ۔ ادمر وہ کھ گیا کہ شہر کی تمام آبادی ، مرد عورت اور بچے کا شدو مد کے ساتھ تعمیر کے کام میں معروف ہوجائیں کے بھر خود اسپارٹہ بہنیا تو بہت دن کیک مجلس کے سامنے نہ گیا اور حب اس کی وجہ دریافت کی گئی تو جواسب ویا کہ ساتھ کے سغیر انجی رک گئے ہیں اور اُن کے آج کل مِن آنے کی اُمید ہے۔ اس اثنا میں انتیکنز سے آنے والے اہل اسپارٹہ کو وٹوق کے ساتھ خبر ویتے تھے کہ اٹیمننز کی فعیل برار بن رہی ہے ۔ ٹس مل کلیں نے اُن سے کہا کے اسی افواہو کے دصو کئے میں نہ آو ملکہ خود اپنے آدی بھیج کر حقیقیت طال معلوم کرد ؛ اسی کے ساتھ اس نے خفیہ طور پر ایکھننز کہلا بھی کہ اسارٹ سے جو لوگ بھیے جائیں اُنہیں میرے اور میرے ساتھیوں کے سلامتی سے واپس پنج جانے یک واپس آلے کی امازت نہ دی جائے یہ غرض اشنے عرصے میں فعیل کانی بلند ہوگئی۔ ایمنز کے دوسرے سفیر عبی آگئے اور اب مس طاکلیس نے اسارٹ کی مجلس میں آکے اعلان کیا كه اليَعتركي فصيلين بن محلي بي اور اب وه ابني مافعت كرسكا

بالبشتم

اسی طرح بیرٹوس کی مورج بندی کا بھی کام شروع ہوا۔

تام جزیرہ نائے منی کیا کے گرد سمندر کے کنارے کنارے

ایک جوڑی دیوار بنائی گئ اور بندرگاہ کے شمالی رخ سے ہوتی

ہوٹی ای تیونیا کی راس تک پنجادی گئی۔ اس بڑی بندرگاہ

مین اور جزیر ہ نما کے مشرقی جانب ، منی کیا اور زید کی گودایو

میں اندر آنے کے راستوں کو پشتے ڈال کر مضبوط و

مشکم کرلیا گیا ہ

ا گھے بیں سال کے عصص میں اتیمنز دالوں کو نبدرگاہ اور شہر کی الگ الگ آیادی ہونے کا نقص نظر آیا کہ ان وونوں کو ایک شہر ہونا جائے تھا ؛ اُن کے ارباب صل و عقد کے ذہر میں یہ بات اگئی کہ اٹنی کا پر کوئی بڑی فوج مل کرے تو الیمنز اور بیرٹیوس کا راستہ روکا جاسکتا ہے اور شہر والوں کا اپنے جہازوں سے تعلق بالکل منقطع ہوسکتا ہے اس خرایی کا سب سے آسان علاج تو یہ تھا کہ ایجنش کی سکونت میمور دی جاتی ، گر اس کی بجائے مذکورہ بالا خطرے کے خط ماتقدم کی انہیں ایک نئی تدبیر سوجھی ۔ بینی یہ قرار یا یا کہ ان دونوں آبادیوں کو ایک مسلسل فصیل کے اندر کیکر ووبرا شہر نبادیا جائے ۔ چنانحیہ ایمننز کو سمندر سے ملاقیے کے لئے دو انفراجی فصیلیں تیار کی گئیں جن میں شالی تو بدرگاہ کے قریب بیریکوس کی نصیل سے بل طاتی تھی اور جنوبی، فالمون کے محلے کنارے کا آتی تھی ۔ غرض ان نصیلوں

سے جن کا تعمیر کرنا اور بھانا دونوں صرف کثیر اور وقت کے کام قے ، بلدۂ انتیمتر نے اپنی وہ شکل بالی جس میں آیندہ اُسے در ملکۂ بحر " کی شان میں میوہ گر ہونا تھا ؛

اُس کی بحری قرّت ایک ترقی نبریر بجری تجارت پر منی تعی اور حقیقت میں بہی شخ ، کسی بجری قرّت کی قابل اطمینا بنیاد ہوسکتی ہے۔ خود اس بجری تجارت کا دارومدار انٹی کا کی صنعت و حرفت کی ترقی پر تھا جس کا اندازہ اُن پرولیوں کی تعداد کثیر سے ہوسکتا ہے جو تجارت و صناحت کی غرض کی تعداد کثیر سے ہوسکتا ہے جو تجارت و صناحت کی غرض کے تعدار یا بیر شموس میں آیسے تھے ؛ معلوم ہوتا ہے کہ آخریں اُن کا شار دس فرار کے قریب بہنچ گیا تھا اور سرکاری محصولات کے اعتبار سے ان پر بھی مالی بار اسی قدر محمولات کے اعتبار سے ان پر بھی مالی بار اسی قدر کہ اصلی باخندوں پر ۔ لیکن جباک کے وقت جب اطلاک پر محمول لگایا جاتا تو ان پردیسیوں کے واسطے میں اطلاک پر محمول لگایا جاتا تو ان پردیسیوں کے واسطے میں کی تمری برمعادی جاتی تھی ہ

کی روسے مرسال چند نئے سہ طبقہ جہاز بیرے میں اضافہ ہوتے رہیں - لیکن اس کی تجویز پرعمل نہ ہوا بلکہ وقاً فوقاً کے موافق نئے جہاز نبالئے جاتے تھے - البقہ اُن کے فہینا کرنے کا ایک نیا قاعدہ یہ رائے ہوا کہ سرکار صرف جہاز کا پیٹہ اور کچھ بالائی سازو سامان تیآر کردتی تھی - باتی اُس کی تمیل و آراستگی اور طاحوں کو سدیا نے کے تمام مصارف کی تمیل و آراستگی اور طاحوں کو سدیا نے کے تمام مصارف

بابنتنم

باری باری ، سب سے دولتمند شہریوں کے فرقے ڈال دیگے اور س محصول کو " تری رار کی" دینی جہازوں کا آنظا) کہتے تھے یہ ہر جہاز کو کھینے والوں کی تعداد ایک سوستہ سہوتی میں اور اس میں اجیر پردسی اور غلام اور کچھ حصہ سب سے غریب شہریوں کا شال ہوتا تھا - جہاز کا چلانا بنیل بلاحوں غریب شہریوں کا شال ہوتا تھا - انہی میں "کلیوس تمیں" یونی بیتواریوں کو وقت تبلائے والے شائل ہیں - باقی دس سپای بیتواریوں کو وقت تبلائے والے شائل ہیں - باقی دس سپای دایی تیا اور بحری دونوں قسم کے کائل اختیارات دے ہاتھ میں بڑی اور بحری دونوں قسم کے کائل اختیارات وے دیئے جاتے تھے ؛

## سلم تمسرطا كليركا اخراج اورانتفال

چند سال کک نمس طاکلیس ، ارش تدیز اور زان تی وس کی شرکت میں کارو بارِ سلطنت انجام دیبا رہا ۔ لیکن یونان نکے اکثر ارباب حکومت کی طرح وہ بھی رشوت نواری کے عیب سے پاک نہ تھا ۔ اور شیخی کی بدولت سرکاری کامول میں بھی بڑی حاقیں کر گزرا تھا ۔ خود اپنے مکان کے قریب اس نے مرسب سے عاقل مُشیر ، ارتبیس سے کے نام پر ایک مُشمه نوایا مقا ۔ اس بناء پر ، کہ اُس نے جو مشورے اپنے وطن کو دیکے وہ سب سے زیادہ عقل و دانائی پر منبی تھے ۔ اس قسم کی باتوں سے دشمنوں کو اس پر گرفت کرنے کا موقع ملا تھا ۔ بھر باتوں سے دشمنوں کو اس پر گرفت کرنے کا موقع ملا تھا ۔ بھر باتوں سے دشمنوں کو اس پر گرفت کرنے کا موقع ملا تھا ۔ بھر باتوں سے دشمنوں کو اس پر گرفت کرنے کا موقع ملا تھا ۔ بھر باتوں سے دشمنوں کو اس پر گرفت کرنے کا موقع ملا تھا ۔ بھر باتوں سے دشمنوں کو اس پر گرفت کرنے کا موقع ملا تھا ۔ بھر

تاریخ یونان

بمی اُس کے اخراج کی قریبی وجوہ ادر ٹھیک وقت ، صیح معلوم نہیں البتہ یہ معلوم ہے کہ ارس تدیر اور زان تی بوس نے اس کے فلات ایکا کرکے فتوی عام کی عدالت میں اُسے زیر کیا د فالبّ سلّ می اخراج کے بعد مشسطاکلیس نے ارکوس میں سکونت اختیار کرنی گر حب بو سے تیاس کی ایرانیوں ے ساز باز طبتت از یام ہوئی تو اہل اسپارٹہ کو بہہ جلاکہ تمسرطا کلیس بی اس شرمناک فعل میں کسی حد تک شریک ہے ، لیکن گو اس کی پوسے نیاس کے ساتھ خط کتا بت تھی ، تاہم یہ کسی طرح فرینِ قیاس نہیں ہے کہ وہ ایران کے ہاتھ وہن بیجنے کے ناپاک ارادے کا فی الواقع مجرم ہو۔ ملکہ زیادہ قربینہ یہ ہے کہ یہ خط کتابت اُن تجاویر کے متعلق می جو بوسے نیاس بنے اسارٹ کے نظام محورت کے خلاف سومی تخیس کے بہرمال مس طا کلیس پر وطن فروشی یا غذاری کا الزام قایم موارط این تی اور اُسے گرفتار کرکے عدالت یں لالنے کے واسطے چند آدمی ارکوس بھیج گئے ؛ وہ کرکا پرا بھاگا گر دہاں والوں نے اُسے بناہ دینے سے انکار کیا ۔ ہم وہ ابی روس پہنچا ۔ مگر کلد مونی اور ایقتری اہل کار برابر تعاقب تی آرہے تھے۔ اسے مجبورا منوسیوں کے بادشاہ ادمیوس کے ہاں اس نا برا طالانک اس بادشاہ سے اُس کے بہلے تعلقات امجے نہ تھے ؛ بیان کے یہ مغربی ممالک ہمیں بہت قدیم معاشرت کا منونہ نظر آتے ہیں اور ادمتوس کے مکان میں پنجنے ہی معلوم ہوتا

بالمشتم

تاريخ يونان ہے کہ ہم عبد ہومر کے کسی بادشاہ کی حوبلی میں دافل ہو گئے ا تُس لَمَا كليس عب وقت اس كے مكان ميں پہنچا تو وہ خود موجود نہ تھا ۔ محر نس کی کلیں نے اس کی ملک کی مثنت ساحب کی اور اُسی نے یہ تدیہ بائی کہ بادشاہ کے بیتے کو گور میں لے کے وہ آتش دان کے پاس بیٹے گیا اور حب اومتوسس وابس آیا تو اس سے بناہ کی التجا کی - جنائیہ اُس نے آ مین منر بانی کو باتمہ سے نہ دیا اور شس طاکلیں کو حوالے سر سے سے انکار کردیا ۔ اور اس کے بعد اُسے مقدونیہ کے یامی تنت پیدنه (پدنه) بعبوادیا - بهال سے ایک کشتی رہنے اسے سوامل آیونیہ کک پنجایا دستان ق م) اور حبب ررکسنر غرا اور آرمنا (رکسنر اینی اردنتر بهن ) وارث تخت م**وا تو** نس طاكليس والسلطنت سوس ليس بنبط اور دربار ايران مين ساز باز کرنے لگا۔ اس طرح اتفاقات نے اُسے بھی وہی کام کرنے پر مجبور کیا جو بوسے نیاس کررہ تھا۔ اور یہ تقدیر کی عجیب نیرنگی ہے کہ وہی دونوں شخص ، بنی سلامیں و بلاقیہ کے سوراً ، مبغول نے ایک وقت ، بینان کو غلام ہونے سے بایا، آخریں ایے بالے کہ نود اینے کئے کام کو بگارنے کی تدبیری کرنے لگے اور اُسی ملک کو عینانے کے وربے ہوگئے ہے خود اکنوں نے نجات دلائی تھی ! تاہم یہ مکن ہے کہ تمس طاکلیس کا منتا عن صهنشاه کو بیوتون نا کے اینا کام کان ہو اور حقیقت میں وہ یونان اسے

وشمنی کرلئے کا کوئی ادادہ نہ رکہتا ہوئے بہر حال ایران میں اس لئے

بہت آبرہ یائی اور ضلع نگنیسیہ کی حکومت اُسے ملی جہال

خود گنیسیہ کے محاصل ، نان و طعام کے لئے اور آمپ سکوس

و میوس کے ،گوشت و شراب کے نام سے اُسے بل جاتے

تھے ۔ اسی شہر میں اُس لئے وفات یائی اور اس کی تجربی ،

ابل وطن کی نا مہر بانی سے ،گنیسیہ والوں لئے ہی ابنی

شہر بناہ کے باہر تیار کرائی ہ

### ٥- انخادِ دلوس كاسلطنت التصنري شكان تياركنا

اتحادِ دلوس کے شرکا جو الائیاں ایران سے الا رہے ۔

م اُدیر بڑھ کے ہیں کہ اُس لئے بوسے نیاس کوستوں ہم اُدیر بڑھ کے ہیں کہ اُس لئے بوسے نیاس کوستوں و بای رفط سے نیال دیا تھا۔ اس کے بعد اس کا دوسرا کارنامہ ایڈون کی تنجر شی (سائلہ ق م) جو سِترکین کے دیائے پر ایرانیوں کا آنباے دردانیال کے ادِص سب سے مضبوط قلعہ تھا یہ بچر اُس لئے سکی روس کے پہاڑی جزیج کو فتح کیا جو فتراقانِ بحری کا مان تھا (سی کہ تما کہ بہاڑی جزیج اُس کے بیادیا گی تھا اور بیس سے ایٹی کا کے باشدوں کو لاکے بیادیا گی تھا اور بیس سے مضہور اُکتاف اور بیس کی مجوب

تاريخ يونان

بالبثتم

ریں ) جزیرۂ سکی روس میں اتفاقاً یا تلاش سے تحسبی جنگ آزیا کی قبر ملی جس میں عہد شجاعت کے سے قد وقا کی ایک لاش رکمی تمی ۔ اس کو لوگوں نے مان لیا کہ تھی میں کی لاش ہے ۔ کائین سے وال سے اسٹی کا لے کر آیا اور عوام الناس اس کام سے مبنا خوش ہوئے مناید اُس کے کسی اور كارنام سے أنا نوش نه ہوے ہونگے 4

اس واقع کے چند سال بعد ٹرکسٹر نے انی زندگی میں ا ک بہت بڑا بٹرا آرامستہ کیا اور یونانی نقوحات کو روکنے کی آخری تیاری کی تھی ؛ لہذا کا آئن ، جو شمالی ایکین میں معرون جنگ تھا اب جنوب کی طون روانہ ہوا اور کاریہ سے سال رجس قدر ہونانی یا وہاں کے ہسلی یانشدوں کی بستیاں تمیں این سب کو ایران کی کوست سے آزاد کرویا اور صوبہ ایت یم کے شہروں کو اتحاد داوس کی شراکت پر مجبور کیا۔ دسمتی من مارانی فوج اور بیرے سے اس کا مقابله ، یم فیلید میں بوری مدن ندی پر موا اور خشکی اور تری دونوں کتم کی لڑائی میں اُس نے فتح حاصل کی اور دو سو فنیقی جہاز تباہ کردیئے کے اس فقے نے کاریہ سے میم فیلیہ یک جونی ایشیاے کو یک کا علاقہ ایمنز کے سلکٹ اتحاد مين مسلك كرديا أور أكركوني آيونياني شهر المبي مك ايران كا خراج گزار ره گيا تما تو اب آزاد بهوگيا ؛

یہ کہنا کہ اتحاد دلوس سے جو کام اپنے ذیتے لیا تھا وہ انجام

بالبينتم 1116 نه باسکا ، کسی طرح دیست نه بوگا - بم فیلیه کی بتری پر حج فتح كائن نے حاصل كى أس نے يه كھتكا ہى مثاويا تھاكہ دولت ایران کی جانب سے بھر یونان پر کوئی حملہ ہو ؛ اور تھرلیس میں ج بیض مقامات انمی کک ان مجھوں کے قبضے میں رومجے متے انہیں بھی نکورہ بالا فتح کے بعد کاممن نے چھین لیا۔ اور دولتِ ایران کے پنجے سے یونانیوں کو بچانا ہی اتحاد داوس کا اصلی مقصد تھا یا لیکن اتحادی بٹیرے نے اب ایک اور كام سمى اپنے ذیتے لے لیا تھا۔ بینی وہ ریاسیں جو اتحاد میں نسریک رہانہ چاہتی تھیں ، اُن پر اتحادی بیرا بچر صاکر بعيجا جامًا عما و تهر كاركس توس اتحاد مي يبلي مي تشريب نہ ہوا تھا حالانکہ اس کے علاقے ( لینی جزیرہ یوبیہ) کی ادر سب ریاسیں اتحاد میں شرک تھیں یہ اتحادیوں نے اس کو مُطِيع اور بغير اس كي مرضي كے جبرا اتخاد ميں شامل كرليا . اسلامال ق م ) جزيرة بحثوس علقة اتحاد سے با مر سوكي تعاد اکسے اتحادی بیرے نے ناکہ بندی کرکے پیرتنچرکی در اللہ ت یر دونوں فعل جواز کے بہلو ضرور رکھتے تھے۔ لیکن وو نول میں آزاد ریاستوں کی خود مختاری کے خلاف، جابرانہ تشدّه نایاں تھا اور اس لئے یہ دونوں فعل عام طور بر یونان میں مطعون ہوئے کے یہ ظلم اور نمبی تلخ و نا گوار اس وجہ سے تھا کہ بختوس و کارلیس توس وونوں حکومت خود اختیاری سے محروم كرديّ كيّ تنے اور در اصل اليمنزك محكوم بوكّ تھ بالشنتم

ج اممی سے وہ طوق و سلاسل تیار کررہا تھا جن میں اُسے آئیدہ اپنے اتخادیوں کو جُرِّزا منظور تھا ،

اليمنز أب أس رائت برطي بغير زره سكتا تعا - أور فتح پوری مِدُن کے بعد اُسے اور بھی فراغت ہوگئی تھی كم التحاد دلوس كو شهنشاجي اليقينركي صورت مي تبديل کرے ؛ سامل تھرتیں پر اتحاد کی سب سے طاقور رکن ، جزبرہ تھا سوس کی ریاست تھی ۔ تھرکیس کے ساتھ تجاڑ بر اس کی خوش حالی کا بہت کھید دارو مدار تھا۔ بس جب ستیرس کے من رے اہل ایمنٹر ایک نوابادی قائم کرنے کی کوشش كرمن للَّهُ تو اس مِن تَحْمَاسُوسَ كُو ابنِّا انقصان نظرآيا اور باہم رقابت بیدا ہوئی۔ اصلی تنازعہ سولنے کی کسی کان کے متعلق شهوع موا اور إلى جزيره جنَّك پر آماده موسَّحة - مكر اُن کے بیرے کو کائن نے شکت دی رستالانکہ ق م) اور عرصے تک بحری ناکہ بندی کے بعد اُنہیں بتیار رکھنے یے۔ اک کی شہر بناہ سہدم کرادی گئی تھام جہاز استقنز کے حوالے کرنے بڑے ، اندرون ملک کی زمین اور کان سے . انہیں وست بردار ہونا پڑا اور خراج تھی جس قدر اُن سے طلب كيا كي تما تبول كرنا يرا ﴿

کاریس توس ، نکوس ادر تھاسوس کی بحری ریاستوں کا جو حضر ہوا وہ نمونے کے لئے کا فی ہے گویا آیندہ سے انتخار دلوس میں تین قسم کے شرکا تھے ،۔ د ۱) غیر باج گزار

ينرين باب ترتنم

اتحادی جو اپنے حصے کے جاز فراہم کیتے۔ (۲) باج گزار اتحادی جو خود مختار تھے ۔ اور اس باج گزار اتحادی ہو محکوم تھے! ظاہرے کہ ایمفنر کا فائدہ اسی میں تھاکہ جہاں یک مکن ہو اتحادی رویے کی صورت میں اپنا سالانہ جندہ ادا کریں اور جہاز فراہم کرنے والوں کی تعداد جس قدر ہوسکے محم رہے۔ سبب یہ کہ اتحادیوں کے نقد رویے سے جو جہاز تیار سوتے تحے وہ در حیقت خود التھنز کے بیرے میں اضافہ کرتے تھے، كيونك وه براه لاست اليَعْنَزكي بحراني مين ركھ جاتے تھے ك یں اب الیمفنز بہلی قسم کے ارکان کی تعداد گھٹانے کے دریے ہوا۔ اور محورے ہی دن بعد صرف تین بری اور وولتمند ریاشیں ، نینی کس بوس ، خیوس ادر ساموس اُس قسم کی نمریک رو گئیں اور باقی سب سے درنقد سالانہ وہول مولئے لگا۔ گر دوسری سم کے اتحادیوں کو تمسرے درج پر آثار لاسے میں مبی التی خنز کا فائدہ تھا کہ اُن سہروں کے اندرونی معاملات میں خور وخل ماسل کرے ۔ جنانجیہ جب یہ شہر خود نماری کموکر محکوم ہوجاتے تو اُن کے نظام حکومت کے عام اصول ایمنزی کے ایا سے قرار پاتے نے۔ اور التيمنز جبوريت كا دلداده عما لهذا اس كي محكوم رياستول میں بھی ہمیشہ اسی طرز کا جہوری نظام حکومت تا یم ہوجا آ عبا ہ اس طرح جب کچہ عرصے کا اہل اتحاد کے محکوم

الخوان

بالبشتم

ینتے مانے کاعل جاری رہا تو بھر ایھنٹر کو یہ بات مجی ایی اختیاری نظر آئی کہ جزیرہ دلوس میں مجلس اتحاد کے اجلاس کا سلسلہ موقوف کردے ؛ دیکھا جائے تو آئسس کی با ضابطه سلطنت یا شهنشایی اقتدار اسی دقت قایم موگیا تھا جب جنگ تھا سوس کے دس سال بعد شترکہ بیت المال ولوس سے شہر ایمننر میں متقل ہوا دسم ملک ق م ) - گو یا اتجادِ دلوس تو اسی دقت سے معدوم ہوجی تھا اور گو سركاري طور ير جيشه" اتّحاد"كي اصطلاح استّعال موتي تقي تا ہم معولی بول جال میں لوگ اب بے تائل سلطنت كا نفظ يرتني لِكُ تفي - اور التيمننركي بيه سلطنت شمال معرب یں مرتھو نہ سے لے کر حبوب، مشرق میں لیٹ یے شہر فاسِلِيس تَك يميلي ہوئي تني جن ميں تمام بحيرة ايجين اور اُس کے شالی اور مشرقی کنارے شامِل تھے۔ عین عروج کے زمانے میں اُس کے ماتحت شہروں کا شمار، دو سو سے بی خاصا اُدیر تھا ہ

بیت المال کے ولوس سے انتیصنٹر میں نتقل ہوئے۔
کے نفف عدی بعد ہی سلطنت انتیضنٹر نیا منیا ہوگئی۔
گر اس قلیل مدت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کر اس کا زوال
دولت عودج کو پہنچنے کے چند ہی سال بعد شروع ہوگیا
تھا۔ ایسی سلطنت بنانا ، سرے سے یونانیوں کے اُصول تمتان
اور ساسی خیالات کے خلاف تھا۔ متدن دنیاے یونان کی

بالبمنتم

بنیادی شهری ریاست کی خود خماری پر قایم بھی اور بیحق خود محاری كوئى شهرى رياست حتى المقدور جزء مبي حيورنا نه جامتي معي يكسي عام خطرے کے وقت چند شہروں کا باہم متحد ہوجانا اور میر سٹ بہر کا بعض معاطات میں اس متحد جاعت کی رائے کو فایق مان لینا ، مکن تھا ، لیکن اس حالت میں مجی کوئی شہراس حق سے محروم نہ ہوتا تھا کہ جب جاہے علقہ اتحاد سے علی موجائے داور اپنی ابتدائی صورت میں اسخاد دلوس بمى اس اصول سے مستنل نہ تھا ) خیانجہ حب اُن طالات خاص کا اثر زایل موجاماً جن کی وجہ سے مسی شہر کو اتحاد مِن سُركِ ہونا يُرا،تو يم مرشهر اتحاد سے وست كش ہونے ير آماده موجاتًا تحاكد حس تدر جلد مكن مو انبي كال أزادي راے اور خود مختاری حاصل کرلے کے باقی شہنتا ہی یا سلطنت کو،خواہ کتنے ہی پردول میں کیون نہ چھیای جائے ، یونان مِن بهیشه دوسرول کی حق تلنی اور ظلم سبجا جاتا تھا ہ

### ٣- كالمركا السواعل ورانداج

جس طرح ایرانی لڑائیوں نے یونانی اور غیر یونانی کا فرق زیادہ بین کرکے دکھا دیا تھا اسی طرح انتحاج ولوس سے اس اختلاف کو نمایاں کردیا جو نسل یونانی کے آیونیائی اور ڈورٹین گرو ہول میں موجود تھا۔ اور اب بلونی سس کا ڈوریانی جمّعا اسپارٹ کی سرگروہی میں ایک طرف صف نبتہ تھا تو ایجین

بابثتم

کا آیونیانی طروہ ایمننر کے زیرِ علم دوسری طرف استادہ تھا۔ گر ان کی بامی خصومت چند سال ک فتهٔ خوابیده رسی کیوی ایرانیوں کا خطرہ امبی کے زائل نہیں ہوگیا تھا۔ دوسرے ایک مديك ارس مدير اور كائن كي بدولت يمي امن قايم عما-اس لئے کہ کائن کا طریق عمل ان دو اصول بر منی تھا کہ ا کے طرف ایران سے جنگ کی جائے تو دوسری طرف اہل اسارٹر سے عمرہ تعلقات رکھے جائیں۔ وہ اس دوعملی کے اصول کا مامی تماکہ ایمنز" ملکہ بحر" ہو اور اسی کے ساتھ اسیارٹ کو خیکی کا بادشاہ سلیم کرے ۔ گر ارس تدیر کی وفات کے بعد جو نوجوان ارباب سیاست سیدان میں آ سے اُنھول نے کائن اور اُن امرا کے ظان جو کائن کے ساتھ ہوگئے تھ <u>نیا گروه تیآد کیا - ادر اس جهوریت پسند جاعت میں افیاتیس</u> اور زان تی یوس کا بنیا کیری کلیس سب سے نامور تنفس تھے جنموں نے اب مجلسِ ملکی میں غاباں حصتہ لینا شروع کیا ، ادم خود اسیارٹہ نے کائن کے طربق عمل کو شدید نقصان پنجایا۔ وہاں کے شہری اپنی مد دل رعایا بعنی بری اویکی اور الموت آبادی کی وج سے ہمینہ خطرے میں رہتے تھے سالالدقم می واں ایک زلزلہ آیا جس نے شہر اسپارٹ کو کھنڈر کردیا۔ مشنیه کی فلام رعیت کو اینا طوق اطاعت اُنار بمینکنے کابی موقع إلته آیا۔ اور اسپارٹر کے ۳ سو سیاہوں کے وستے کا ایک الالی میں اُنھوں نے بالکل قلع قبع کردیا لیکن سید

میں شکت کھائی اور انتھوم کے تلاے میں بناہ گزیں ہوئے۔ اس دشوار مخزار میازی بروہ کئی سال تک مقابلہ کرتے رہے میا تك كرابل اسپارلد نے مجور ہوكر اپنے طیفوں سے اماد كی دروات كی اس معاملے میں ایمنٹر کے جہوریت بندوں نے منگامہ بیا کیا کہ کوئی امداد اسپارٹہ کو نہ دی جائے۔ لیکن لوگوں سے کا تمش کی بات برکان دصرے حس کا ول تھا کہ رمیں یونان کو لنگرا رکھنا تھی طرح منظور نہ ہوگا۔ ہم ایمنفنرکو کمبی آئی جوٹ کا ساتھ نہ مجبود نے دینگے ، غرض کائن م ہزار بیادہ فوج لے کے مبِ نبیج گیا دستانیم ق م کین گو قلعه گیری میں اہل ایمنز کی مہارت شہورتی ،گر استیموم کو لینے میں ان کی کوششسیں بی کارگر نہ ہوئیں ؛ اس پر اسٹیارٹہ نے الٹ کر ایتھنٹر کی یہ تذلیل کی کہ جتنے ملیف بہاڑی کے گرد خیمہ دن تھے ان میں صرف ایمنز والول کو کہلا بیجا کہ میں تہاری مدد کی مرورت نہیں

اس واقعے سے ظامِر ہوگیا کہ اسبارٹر کی دوسی کی خاطرانیاں کونا فضول تھا۔ اور جب کائن ابنی حکت علی کی اس فضیعت کے بعد دالیں آیا تو افیالتیس اور اس کے گروہ نے "اسپارٹ پررت" کہ کہ کہ کے اس کی بڑی نترت کی اور وہ سجھنے لگے کہ اس فتوی عام کی روسے فارج کرنے کی اب بلاخطر کوشش ہوسکتی ہے۔ چنانچہ فتوی عام طلب کیا گیا اور کائن کا اخراج ہوسکتی ہے۔ چنانچہ فتوی عام طلب کیا گیا اور کائن کا اخراج ہوسکتی ہے۔ چنانچہ فتوی عام طلب کیا گیا اور کائن کا اخراج ہوسکتی ہے۔ جنانچہ فتوی عام طلب کیا گیا اور کائن کا اخراج ہوسکتی ہے۔ جنانچہ فتوی عام طلب کیا گیا عرصے بعد و ہاں ہوسکتی ہوسکتی ہے۔ بینانچہ فتوی عام کی تعویٰ ہوسکتی ہوس

بابشتم

کائن کے سب سے بڑے حرفی افیالتیس کو کسی نے قتل کردیا یہ عجیب بُر اسار قتل تھا۔ اور کوئی لیتین کے ساتھ کمبی سے سراغ نہ لگا سکا کہ اُس کا قاتل کون تھا ہ

راغ نہ لگا سکا کہ اُس کا قابل کون کھا پہ تھوڑے ہی عرصے بعد اہل ایتھنٹر کو اسپارٹہ کی اُس شوخ پختی کا بدلہ لینے کا موقع اللہ بنی جب طویل محاصرہ رہنے کے بعد استحدہ کے بناہ گزیں باغیوں لئے اطاعت قبول کرلی تو انہیں اجازت دے دی گئی کہ اگر وہ بلوینی سس سے باہر انہیں اور عہد کریں کہ بھر کہمی والیس نہ آئیں گے او اہل انہیں کوئی ضرر نہ بہنجایا جائے گا ہے جب یہ لوگ نکلے تو اہل ایمینئز، مبنوں لئے اس وقت اُن کے گھیر سے میں اسپارٹ کی مدد کی تنی اسپارٹ کی مدد کی تنی اب اُن کے بیت بین اور ان کی مدد کی تنی اسپارٹ فریب الوطن متنیہ والوں کو انخول لئے خریب الوطن متنیہ والوں کو انخول لئے جب یہ اور ان فریب الوطن متنیہ والوں کو انخول لئے خریب اوطن میں دنوباکش ) میں لا کے بیادیا ، جہاں حال فریب ایمینز نے ایک بجری مستقم قام کیا تھا ب



سلطنت میمنز بری کلیسے میافتدار میں (۱) جمهور میتھین کریجیل (۱) جمهور میتھین کریجیل

افیالتیس دجب یک وه زنده را، اور بری کلیس کی رونمائی میں یہ جہوری اصول کہ قوم کی تعمت کے اصلی مالک فود جہور ہیں اینخنز میں مزیر توت و وسعت یا رہا۔ اگلے تیس سال سک یوان کا سب سے متاز فخص پری کلیس ہے۔ جس کا باپ ران تی پوس، ارس تدیز و نمس طاکلیس کا ہم چٹم تھا اور ال کلیس تنیس کی مجیمی ا کی رستہ تھی ؛ بری کلیس کو سیاہ کری کی تعلیم دی گئی تھی ۔ لیکن وہ دو شہور صاحبان کھت کا زیادہ رمین متنت ہے جنمون نے اسے درس دیا ۔ ان میں ایک اینفنز کا باشندہ و امن تھا جس کی نن موسیقی میں بڑی شہرت تھی ۔ اور دوسر قصبتہ ککادومنی کا باشندہ انگ اگورس ، جس کے سونیش عالم اور تیریب طبعی سے سعلق فلفیانه خیالات نے بری کلیس سو اُن اوام سے آزاد کرویا تھا۔جو عوام النَّاس مي رائج تھے - ابني عوام كي أسے رونائي كرني تھي لیکن اس کی سیاسی رائی ذاتی غور و کمر کا نیتجه تھیں - ادر اسی طیع وہ سلیس وٹیر اثر طرز گفتار بھی اس کی اپنی تھی جس کے

طفیل وہ اپنے متاصد میں کامیاب ہوتا تھا۔ مزاج کے لحاظ سے اُس میں اور کامن میں ظایل فرق تھا۔ کامن ہر شخص کا یار اور ہنایت بے کملف لا آبالی آدمی تھا۔ بیری کلیس گھر سے بھی شاذ و نادر باہر بمحلتا تھا۔ اپنے خاتی آمد و نجرج میں نہایت احتیاط اور کفایت شعاری برتنا۔ دعوت کے جلسوں میں جانے سے بچنا اور اپنا و قارِ خودواری قایم رکھنے کا اسے حد ورجے خیال رہنا تھا ہ

ان دنوں ایکفیزیں تدامت کی سب سے بڑی یادگار مجلس آربو یاکوس دایر بیتیس، باتی تھی - ادر اس میں صف آرکن شامل تھے ہو ریاست کے دو سب سے دولتمند طبقوں سے منتخب کیے جاتے تھے۔ یس سالمہ ق م میں افیالتیس کی ایک تجویر کے مطابق ان کا وہ تی احتساب اڑا دیا گیا جس کی روسے وہ لوگوں کے زاتی افعال و اطوار کی تحقیقات کرشکتے تھے ۔ گویا اب اس مرکزیرہ جاعت کے باس مقداتِ قل کی ساعت کے سور اور کوئی اختیار نہ رہا ۔ آئندہ سے تمام تابل وست اندازی جرائم سے وعوے حرف محلس انظامی یا مجلس عوام کے سامنے بیش ہونے گئے اورجبدوری اپنی عدالتوں میں خاطی عہدہ داروں کی تعقیقات کے مجاز رو سکتے : اس زانے میں جموریت کی ایک اور منزل اس طح طے ہوئی كم أركني ايك با تنخواه عده بنا ديا گيا اور اس كے لئے آبادي سے كسى خاص طبقے كا فرد ہونے كى شرط نہ رہى ؛ جمہورت كى ترقى كے دو بڑے سے قرعہ اور تنخواہ تھے ۔ اب کک ساکن ادر لیض جھوٹے عبدہ داروں اور مجلس انتظامی کے ارکان کا تقرر اس طح ہوتا تھا

کہ پہلے بہت سے امیدوار بہ ذریعۂ قرعہ اندازی جھانٹ کئے جاتے
اور اس کے بعد با قاعدہ انتخاب سے حسب ضرورت تعداد مقرلہ
کی جاتی تھی ۔لیکن اب یہ انتخاب کا طریقہ بالکل اور دباگیا۔ اور کلبی
انتظامی کے پینج سو افراد اور آرکنوں کا تقرر صرف قرعہ اندازی سے
ہونے لگا کہ تمام اہل ملک میں سے جس کا نام بھی آئے وہی
مقرر ہو جاتا تھا ۔جس کے معنی یہ تھے کہ ہر آزاد شری کو اطلے
مناصب اور کمی معاملات میں حصہ لینے کا سب کے برابر موقع
صاصل ہوگیا۔

یہ ظاہر ہے کہ جب ک ان عہدوں کی تنواہ مقرد نہویہ طریقہ نہ جل سکتا تھا۔ کیونکہ غریب باشندے رکاری خدمات کی ابخام دہی کے لئے وقت نہیں بھال سکتے تھے۔ بیں نہ حرف آرکن بلکہ مجلس انظامی کے ارکان کے واسطے بھی مشاہرے کا قاعدہ بنایا گیا اور بری کلیسس کی سیاسی اصلاحات میں سب سے نمایاں شئے میمی نیا آئین ہے۔ آربو باگوس کے حقوق کے خلاف جب منگامہ ہوا تو بری کلیسس ہی نے یہ بخونے منظور کرائی تھی کہ ارکانِ علالت کو بھی ایک یا دو اوبل حق الخدیت ہویہ دیا جایا کرے۔ دفائب سیائی ق می اور ایس میں کام نمیں کہ عدالتی کام اس قدر زیادہ فرصقا جاتا تھا کہ ارکانِ عدالت کی ان کافی تعداد جو روزانہ بغیر کسی معاوضے کے ارکانِ عدالت کی آئی کافی تعداد جو روزانہ بغیر کسی معاوضے کے ایس کام میں گی رہے ، میرائی محال ہوتی ہ

ملہ ادبل \_ جاندی کا ایک جوہ اسکت ج جماری دونی کے ہم قبت ہوتا تھا - مترم

ایکن اب اہل اتھنز کا فائدہ اس میں تھا کہ نئے حقوق و مراعات میں حصّہ لینے والوں کی تعداد ، یبنی وہ شہرلوں ''کا شمار حتی الامکان ، کم ہو جائے ۔ جنابخہ تقریباً دس سال بعد جب باشدگان اللّٰی کا کی فرستوں پر نظر نانی ہوئی تو اس میں بیری شخص کی گئی۔ اور ایک قانون نافذ کیا گیا کہ کسی ایسے بیتے کا نام فرست میں داخل نہ کیا جائے ہوں اور ایک جن کا نامور مقنن کلیس نیون تھا کہ اگر اس وقت شمس طاکلیس اور ایکھنز کے شہری اور با ضابطہ بیاج ہوں کا نامور مقنن کلیس نیوس ، ہوتے تو وہ بھی خارج کردئے جاتے کیونکہ اُن کی بائیس بردیس کی تھیں ہ

جہور ہے ایکھنز کی ایک دلجب خصوصت سے نظر انداز نہ کرنا چاہئے،

یہ تھی کہ اس میں سرکاری مصارف کا بار دولت مندول پر ڈالا جاتا تھا

غربوں پر اس کا کوئی اثر نہ ہوتا ۔ دوسرے یہ بار عمر بھر میں دو لیک مرتبہ ہی کسی شخص کو اٹھانا پڑنا تھا ؛ سہ طبقہ جہازوں کے متعلق تو ہم ادبر بڑرہ آے ہیں کہ اُن کی تباری اور جہازیوں کی فرہی دوہمند کے ذمے ڈال دی جاتی تھی اور وہ نہ صرف اس کے فرع دار ہوتے کہ ذمے ڈال دی جاتی تھی اور وہ نہ صرف اس کے فرع دار ہوتے بہت کو اپنی کو اپنے اپنے جاز میں بیٹھ کر جہاں ضورت ہو وہاں جانا بھی کہ شہر کی طرف سے کبھی کبھی کسی بڑتا تھا ؛ خرج کی دوسری مدید تھی کہ شہر کی طرف سے کبھی کبھی کسی بڑتا تھا ؛ خرج کی دوسری مدید تھی کہ شہر کی طرف سے کبھی کبھی کسی دولت مند شہری کو جُن لیا جاتا کہ دہ وفد کا انتظام اپنے ذرقے لے دولت مند شہری کو جُن لیا جاتا کہ دہ وفد کا انتظام اپنے ذرقے لے دولت مند شہری کو جُن لیا جاتا کہ دہ وفد کا انتظام اپنے ذرقے لے دولت مند شہری کو جُن لیا جاتا کہ دہ وفد کا انتظام اپنے ذرقے لے دولت مند شہری کو جُن لیا جاتا کہ دہ وفد کا انتظام اپنے ذرقے لے دولت مند شہری کو جُن لیا جاتا کہ دہ وفد کا انتظام اپنے ذرقے لے دولت مند شہری کو جُن لیا جاتا کہ دہ وفد کا انتظام اپنے ذرقے ہے دولت مند شہری جو رقم دی جاتی تھی اس کی کمی کو حب خروت خود اپنی جیب سے پورا کرے ؛ لیکن این سربر رسوم " یا سرکاری

محصولات سے کمیں زیادہ قابل لحاظ اور استخزی معافرت کی نصوصیت وہ مصارف و اہتمام ہیں جو طوابو ٹی سیئس کے تہواروں میں سائگ تہاتوں کے واسطے دولتمندو نکے ذکے کردشے جاتے تھے۔ اس کام کے لئے ہرسال ہر قبیلہ کو نامزد کردتیا تھا جے مرکورگوس کہتے۔ اور گانے بجانے والوں کی ایک منڈلی تیار کرنا اور نائک کے ناچ گانے سکھانے کے لئے کسی ہونیار اساد کو مقرد کرنا ، اس شخص کا فرض ہوتا تھا۔ بچر مقاطے میں جس کی منڈلی بازی یجاتی اسے تاج (یا کمٹ) اور ایک برخی مقاطے میں جو ہر قابل کی منڈلی بازی یجاتی اسے تاج (یا کمٹ) اور ایک برخی تیا گیاں افعام میں ملتی ، ریاست کی جانب سے ندہب کی یہ خورت حقیقت بیں جو ہر قابل کی خورت نابت ہوئی۔ اور وہ دولت مندجو اس کام برنگارے جانے تھے کہ ابنا وقت اور روبیہ نلیج والوں کے فرام کرنے میں صرف کریں ، گویا شریع بری اور کومٹری کے نامور اساندہ کی اور میں سائٹ تمام دنیا کی بہت بڑی خورست انجام دے رہے تھے ب

# (۲) ایخفنرکی جنگ بلوبنی سکے ساتھ

کائن کی جلا وطنی اس بات کی علاست تھی کہ معاطاتِ خارجہ میں ایتھنز کا جو اصول عمل اب یک رہا تھا اس میں بہت ٹرا تغیر بدیدا ہو گیا۔ اس نے لکد مونیوں کا ساتھ جھوٹر کے اب آن کے دخمن اہل آرگوس و تحصالیہ کے ساتھ رشن اتحاد قائم ممیا تھا۔ جنگی بری للطنت اور روز افروں سجارت اُسے اسبارتہ کے دو طیفوں کا رسینے کورنتھ و اجی نا کے عظیم سجارتی شہوں کا سخت میں میں سالار نے وقیب بنا رہی تھی ۔ اور جب ایتھنز کے ایک سیہ سالار نے

لوگریس والوں سے نوباکٹوس بھین کر دہاں بحری مشقر بنایا تو بھر اڑائی ہونے میں کوئی شبہ باتی نہ رہا تھا۔کیونکہ یہ مقام فاص خلیج کورنچہ پر واقع تھا اور وہاں سے اہل ایکھنز جب بھا ہے کورنچہ کے بتحارتی جازوں کی جانب فرب آمد رفت منقطع کرسکتے تھے یہ غرض اب ارائی یقینی تھی اور جلدہی اس کا موقع بمی گاگیا ہ

مگارا والوں نے سرحد کے متعلق کورنتھ سے کسی نزاع بر بِتُوبِين سس كى سِبْتِ أَتَّاد كا ساتھ جِعورُ ديا در المصله ف م اور ایتھنز کے وامن حایت یں آگئے ؛ اتیفنر کے حق میں مگارا کے الحاد سے بتر کوئ فال نیک نہ ہو سکتی تعی - کیونکہ یہ علاقہ تحت میں ہو تو جزیرہ ناے بلوینی سس کے مقابلے میں اس کی سرحسد نہایت مشکر ہو جاتی ادر مشرق کے سرے پاکی سے سے کے مغرب میں ظیم سارونی کے تہرنمیایا کک یوری فاکناے کورنتھ اُس کے قبضے میں رہ سکتی تھی۔چنانچہ بلا "انیر اُس نے مگارا کی باڑیوں سے نیجے نمیدایا کی بدرگاہ تک،جو سلامیں کے بالقابل تعی ایک دوہری فصیل بنانی شروع کی ادر ان " لمبی دیوارون" میں خود اپنی فوج سعین کردی - اس طرح مشرقی ساحل کا راستہ اس کے قبضے میں اگیا اور آئی کا پر خشکی کی جانب سے حل رو کئے کے واسطے نہایت متحکم مورجیہ بن گیا ہ اس واقعے کے نھوڑے ہی عرصے بعد لڑائی چھڑکئی لیکن آول

اس واقع کے تھوڑے ہی عرصے بعد افرائی جِر می لیکن آول اول میارشہ نے ماس میں خود کوئی حصتہ تنیں لیا ؛ بلوپنی سس

تاریخ یو نان والوں سے بٹرے کو بیلی شکست اہل ایتھنزنے کک ری فالیا سے البدير دى جو اجئ نا اور ساحلِ ارگوس كے درميان واقع ہے؛ یماں سے اہل اجی نا بھی ارائ میں شرکی ہوتے ہیں ! وہ جانے نظ که اگر کورنته کو سخت شکست موگئ تو پیرخود ان کی خیر نه هوگی اور ساری نطیع سارونی بر ایتفنزی کا نشکط بروگا-غرض اتبی ا کے قریب ایک اور ٹرا بحری معرکہ ہوا دسمنظم ق م ،جس میں اتبی نا اور الیفنز دونوں کے طیف بھی ٹرکی تھے - اہل ایھنزنے (" جاز کڑ گئے اور خریرے میں فوج آبار کے شہر کو عمیر لیا اس وقت بلوین سس والوں نے بیادوں کی ایک جمعیت اہل ابتی نا كى مرو نے لئے بيبى اور ساتھ ہى كورنتھ كى ساھ مگاراكى طرف برجی اور اُسے امید تھی کہ ایتھنز سے ایک ہی وقت میں مگارا کو بچانے اور اتبی ناکو گھیرے رہنے کا انتظام نہ بن بڑے گا۔ لیکن ایتھفڑ کے جو نہری جنگی نقدمت کی مقرّرہ عمر سے متجاوز تھے - اور نیز وہ نوجوان جو ابھی کک اس کے تحت میں نہ آتے تھے ماکی ایک ہنگامی نوج نورا مرتب کرلی گئی اور می رونی وبیس کی سیسالاری میں مگارا کی طرف روانہ ہوئی ۔ لڑائی میں دونوں فریق اپنی فق کے مرعی تھے لیکن جب کورنتھ والے میدان سے ہٹ گئے تونشان فتح ایل ایمقنز ہی نے قایم کیا ۔ اس پر کورنتھ کے سیاہیوں کو ان کے ہم وطنوں نے اس تعدر جرایا کہ وہ بارہ دن کے بعد پھر توثي اور جواب ميں اپني فتح كي يادگار بناني شرفع كي - مكر جس وقت وہ اس کام یں گھے ہوے تھے ، اہل ایتھز نے

شر مگالا سے نمل کے اُن پر کیبارگ حلہ کیا اور سخت سکست دی ہو اُن کامیابیوں کے سال کو اِبھنز کی تایخ میں اُنوس راہیس اور دینی عجا ببات کا سال ، کہا جائے ہو؛ لک ری فالیا اور اچی ناکی رائیاں اس نے اپنے بٹرے کے حزن ایک حقتے سے بعتی تھیں کیونکہ عین اس وقت جب کہ یونان کی حریف ریاستوں سے اُس کا مقابلہ تلوار سے مونے والا تھا اُس نے مقر کو ایک ہجی مہم روانہ کی تھی : اور یہ ایسی خطر ناک بازی تھی کہ ایٹھنز نے بہت کم کوئی ایسی بازی بھی موگی ہ

اتیمفر ادر اتحادیوں کے ۲ سو ہمازوں کا ایک بڑا قبرس کے مسندر میں ایران سے مصرونِ جنگ تھا کہ اُسے بیا کے ایک رئیں اناروس نے مصرک طرن آنے کی دعوت دی کیونکہ وہ ایرانیوں کے فلات دریائے بیل کی زبرین وادی میں لوگوں کو بغاوت پر اُبھار رہا تھا بہ افاروس کے باوے پر سب کے منہ میں بانی بھر ہیا۔ افاروس کے باوے پر سب کے منہ میں بانی بھر ہیا۔ اس کے معنی یہ سے کہ اگر ایتھنز ملک مصر کو ایرانیوں کی کھومت سے بخات دلادے تو وادئ نیل کی بیرونی تجارت پر اُبھی کا تبد ہو جائے گا اور وہ سامل پر ایک بحری متقرقایم کیسکے گا۔ بی امیر آبیا کی صداے استعانت پر بڑے کے سرداروں کے بینیک کی اور وہ سامل پر ایک بحری متقرقایم کیسکے گا۔ بی امیر آبیا کی صداے استعانت پر بڑے کے سرداروں نے بینیک کی اور وہ سامل بین مراد کو بنیج چکا تھا۔ اور اِس فقت فرد کرنے کے لئے بیجی گئی تھی ، نیل کے واض ہوں جب کہ افاروس ابنی مراد کو بنیج چکا تھا۔ اور اِس فیل فوج کو جو بغاوت فرد کرنے کے لئے بھیجی گئی تھی ، نیل کے فیل فوج کو جو بغاوت فرد کرنے کے لئے بھیجی گئی تھی ، نیل کے فیل فوج کو جو بغاوت فرد کرنے کے لئے بھیجی گئی تھی ، نیل کے فیل فوج کو جو بغاوت فرد کرنے کے لئے بھیجی گئی تھی ، نیل کے فیل فیا کیونانی بٹرے نے فیل کے در شانی و فیل فیل کیونانی بٹرے نے کیا تھا کیونانی بٹرے نے فیل کھیا کے وافی پر شکست دے چکا تھا کیونانی بٹرے نے فیل کھیا کھیا کیونانی بٹرے نے فیل کھیا کیونانی بٹرے نے بر شکست دے جبالے کیونانی بٹرے نے کیا تھیا کیونانی بٹرے کیا کھیا کیونانی بٹرے کیونانی بٹرے کیا تھیا کیونانی بٹرے کے لئے کیونانی بٹرے کیا کے لئے کیونانی بٹرے کیونانی بٹرے کیا تھیا کیونانی بٹرے کیا تھیا کیونانی بٹرے کے کر کیونانی بٹرے کیا تھیا کیونانی بٹرے کیونانی بٹرے کیا تھیا کیونانی بٹرے کیا تھیا کیونانی بٹرے کیونانی بٹرے کیونانی بٹرے کیونانی بٹرے کیونانی بٹرے کیونانی بٹرے کیا تھیا کیونانی بٹرے کیا تھیا کیونانی بٹرے کیا تھیا کیا کیونانی بٹرے کیونانی بٹ

دریا دریا آگے جُرھ کے شہر ممفس برقبضہ کرمیا تاہم اس کا" قلعہ سغید"
اُک کے اُتھ نہ آیا جس میں ایرانی فوج برابر مقابلہ کئے گئی۔

یکن واقعی بات یہ ہے کہ اس موقع بر ایجفنز کی قوت کا دو
طرف شقسم ہونا ، اس کی بڑی برنصیبی تھی - ابنی پوری فوج سے
وہ بلوبنی سس برکاری طرب لگا سکتا تھا اور اسی طیح آگر ہوری
فوج یہاں ہوتی تو وہ متصریی اپنی مراد یا سکتا تھا ہ

غرض، اجی نما کا محاصره بھی برابر ہوتا رہا .. بیما*ن یک کیجی*لی

اڑائی کے دو سال بعد اہل اچی نانے ہتیار رکھ دئے اور مجبورہ ایتھنز کو اپنا بڑا حوالے کرنا اور خراج دینا قبول کیا۔ دعویم تم ایسی مبارک اور مفید مطلب کوئی فتح ایتھنز کے لئے نہ ہوسکتی تھی ایسی کہ یہ فتح تھی ۔ اُن کا وہ رقیب بتجارت، وہ مالدار ڈورمانی جزیرہ جو ان کی آکھوں میں خار تھا اور جب کبھی وہ اپنی پہاڑیوں برجیکھکر

نظر دواراتے تو خلیج کے بار انہیں لالج دلایا تھا ، آخرکار، آج اُن کے قدموں میں ہے دست ویا یرا تھا ہ

ادھر، یونان کے دوسرے حصوں میں جو واقعات بیش آرہے سے انہوں نے انجام کار خود لکدمونیوں کو جنگ میں حصہ لینے پر آمادہ کرا دیا۔ بلوینی سس کے باہر سے جس کام کا بلاوا انسیں آیا تھا وہ صلہ رقم پر بہنی تھا۔ یبنی انہیں اپنی قدیم ڈوریائی برادری کی مدد منظور تھی دجو علاقہ ڈوریس میں آباد تھی ) اور اس کے تین مدد منظور تھی دجو علاقہ ڈوریس میں آباد تھی ) اور اس کے تین قصبات میں سے ایک پر اہل توکیس تابض ہو گئے تھے۔ لیکن ان غاصبوں کو قصبے کے واپس دینے پر مجبور کرنا اتنی بڑی

فع کے داسطے ،جس میں ۱۵ سو لکدونی میب بہت ربیادے ، اور وس نہور ہتحادیوں سے ساہی شامِل تھے، کوئی مشکل بات نہ تھی، گر ور اصل انسیں ایک اور ہی جم وریش تھی جس کی نشرل مقصود بیوشیہ کے علاقے میں واقع تھی ؛ صان نظر آیا ہے کہ اس علاقے میں اہل اسارالہ ایک طاقتور ریاست بنا دینی چاہتے تھے جو تھفر کو زیادہ ممبرنے کا موقع نہ دے ۔ چناپنے اسی غرض سے انھوں نے چھر تھیز کو اسادہ کیا اور بیوشیہ کے شہروں کو مجبور کیا کہ دہ اس کے ساتھ متحد ہوں۔ یہ کام ہوچکا تو فوج کو پلوینی سی وابسی کے رائے میں بہت سی رکافیں نظر آئیں - ملکارا سے بہاڑی دروں کی ایتھنز کے سپاہی پاسبانی کر رہے تھے اور فیلیم كورنت ميں بھى أن كے جازوں نے رائت كھير ركھا تھا؛ معلوم ہوتا ہے اس برنتیانی میں اسپارٹہ والوں کو یہی سوچھی کہ براہ سمت ایتھنز پر بیش قدمی کریں جال اس وقت لوگ دشہر سے بندرگاہ یک اپنی لمبی دیواریں بنانے میں مصروت تھے ۔چنانچہ بلوینیس کی فوج سرحد آیٹی کا قریب تناگراتک مرصر آئی ۔لیکن قبل اس کے ك وه رحد ك أمد قدم ركھ ابل اليخنز مقابلے كے لئے الم فرار جوان لے کر آ پہنے جن میں ایک ہزار ارگوس کے سیابی اور کچھ تفسالیہ کے سوار بھی نتال تھے ۔ اس موقع پر جب کہ اہل ایتھنز بیوشید کی سرزمین میں خمہ زن تھے ، جلا وطن سردار کائش رج این دیس کی سرمین پر قدم نه رکھ سکتا تھا) اُن کے پڑاو میں آیا اور جب خود اسے وطن کے لئے سینہ سیر ہونے کی اجازت نہ ملی تو اُس نے اپنے دوستوں کو مرداندوار جنگ کرنے کا جوش ولایا۔ کائمن کے اس فعل نے گویا اُس کی باز طلبی کا راستہ تیار کرویا ۔ اور جب لڑائی ہوئی تو اُس کے دوست بھی ایس جانبازی کے ساتھ لڑے کہ اُن میں سے کوئی تنخص زندہ نے بچا ۔ لڑائی میں طرفین کا شدید نقصان ہوا لیکن فتح کلدمونیوں نے بائی دشتہ تا ہم شہر ایتھنز پر اس لڑائی کی وجہ سے کوئی اپنے نہ آئی ۔ اور فنح مندوں کو اپنی فتح سے فقط آنا فالمہ ہوا کہ وہ فاکناے کورنتھ کے راستے واپس آگئے ہا۔

اب ایتفنر نے دم لینے کے لئے ، دقت کے وقت ابار اس سے صلح کرنی جای ۔ اس کام کو خاطرخواہ ابخام دینے کیلئے جلا وطن کائمن سے زیادہ موزوں کوئی شخص نہ تھا۔ بیس بری کلیس کی تحریب سے توگوں نے اس کی وابسی کا حکم بافذ کیا ۔ لیکن جب صلح ناے کی ترابط طے ہوگیش تو کائن کیمر ایتفنر سے خود ہی باہر جلاگیا 4

جنگ تناگرا کے دو نہینے بعد اہل ایتضر نے می رونی ایس کے ماتحت بیونیہ بر ایک مہم روانہ کی اور مقام انوفیلیا بر بو نیصلہ کن جنگ ہوئی اس نے ایتضر کو تمام علاقہ بیونیہ کا ماک بنادیا ۔ رسی کہ تن می ایکن بیال سے شہروں کو اتحاد ولوس میں نزیک نہ کیا گیا بلکہ انہیں یہ عمد کرنا ٹرا کہ اتیضنر کی بری فوج سے لئے مقرر ہ تعداد میں ساہی فراہم کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ایک طرن نوکیس تو از خود ایتضر کا حلیف بن گیا

اور دوسری طرن لوگربیس دمشرتی ) کو مجبوراً اُس کا اقتدار تسلیم کرنا برا ؛ انوفتیا اور تناگرا کی ارائیوں کے نتائج یہ تھے ۔اور اب ایتھنز کو فرصت تھی کہ اطمینان سے اپنی لبی دیواروں کی تحمیل کرتا رہے ؛

یکن سندر یار، اقصاے جنوب کے معرکوں میں اقبال نے ایتھز کا ساتھ نہ دیا۔معلوم ہوتا ہے کہ ممفس کی تنجیر کے بعد وه كوئى كاميابى تصريب الماصل نه كريسك اورد قلعه سفيد" أي طع اڑا رہا۔ یمال تک کہ اردنتیرنے مگابازو کے اتحت فوج کثیر مِقَر کو روانہ کی اور فنیقیہ کا بٹیرا اس کی مدد پر تھا۔جنگ میں شکست دے کے اس نے یونانیوں کو ممفس سے نکال دیا اور پروسو بیتیں میں گھیر لیا۔ اس مقام کے جاروں طرف لیک نہر تھی جس نے دریاے نیل کی دو ناخوں کو بیج میں سے کاف دیا تھا۔ اس کئے یہ ایک جزیرہ سابن کی تھا جس کی مگابارو نے ناکہ بندی کردی اور اٹھارہ مہینے تک یونانیوں کو تھیرے رما سفر اُس نے نہر کا نے بدل سے اس کا پانی خشک کردیا اور بونانی جاز جو نریس تح خیلی پر کھرے رہ گئے۔ اب تام جزیرہ ساحل سے مل گیا اور اُس پر فوج کے جانا مکن ہو گیا تھا۔ لمنا یونانیوں نے اپنے جماز جلا دیئے اور برب پوس میں برط کر اطاعت قبول كرلى - دسم صلاق م) - يم مكا بازون انيس والی جانے کی اجازت دے دی ہفتورے ہی عرصے بعد محصورین کو چھڑانے کے لئے بچاس جگی جمازوں کا ایک وستہ ایتھنزسے آیا تھا لیکن اس پر دریاے نیل کے ایک وہانے پر فنیقیہ کے زبروست بٹرے نے حلہ کیا اور مرف چند جاز بے کر سلامت جاسکے ہ

ہر چند اس نا شدنی اور نا سازگار مم میں اہل ایتھنز کے جاز تلف ہوے اور زر کثیر کا خون ہوا، لیکن یہ زمانہ اُن کی سلطنت کے انتہاے عومے کا زمانہ ہے۔ بلکہ متھری کے نقصانات کو حیلہ بنا کے انتوں نے انتحاد دِلوس کا مشترکہ خزانہ اپنے قلعے میں اٹھوا منگایا کہ مبادا ایرانی بڑا دجس کا اب مقابلہ دِشوار ہے، اُن کے جزیرہ دلوس کو جھین ہے ج

اس کے علاوہ ، آپ ایتظار کی سلطنت میں نہ صوب بجری بلکہ بری علاقے بھی شامل تھے ۔ سرحد پار کے دونوں ملک، مگارا اور بیوشیہ اس کے غاشیہ بدوش تھے ۔ بیوشیہ سے آگے نوکیس و بوریس پر درہ مخصرموبلی بک اس کی تلمو تھی ۔ ادگوس میں اسے رسوخ صاصل تھا ۔ اجی نا اس کی بحری سلطنت کا ادر ابی نا اس کی بحری سلطنت کا ادر ابی نا کے جہاز ، اس کے بیرے کے ، جزو بن چکے تھے ۔ گویا تام فیلج سارونی اس کی ایک جمیل بن گئی تھی جس کے قریب قریب سلطن کی ایک جمیل بن گئی تھی جس کے قریب قریب بر طرت ابتخار کا مگل تھا ن

خاکناے کا بڑا تجارتی شہر، کو رنتھ، ایتھنز کا سب سے خطرنک وشمن تھا اور اسی لئے بری کلیس کی حکمت علی کا دورا مقصد یہ تھا کہ فطبع کورنتھ کو بھی اتیھنز کی جھیل بناویا جاے تا کہ شہر کورنتھ اپنے دونوں سمندروں کی طرف سے نرغ میں آجائے ہمگارا،

بیوشیہ اور خاص کر شہر نویاکتوس کے قبضے کی به دولت خلیج کا شال سامل، فاكناے تورنقہ سے كے كر مغربي دروازے كك، ایتخنر کے تحت یں اگیا تھا۔ لیکن فیلیج کے جنوبی کنارے ابھی یک خالص بلوینی سسی تھے اور باہر کے رخ ، ساحلِ اکرنا نیمہ کے کئی یا موقع مقام اس قابل تھے کہ اُن پر قبضہ کیا جاہے جنابخہ ادصر، کشور کشائی کا آغاز سبہ سالار تول میں سے کیا اور یات ری کے مقابل کورنتھ کی نو آبادی چالکیس کو فتح ربیا ۔ (مصلیق م )-اس کے بعد خود بری کلیس ایک مهم ے کر گیا کہ تول میدیس نے جو سلسکہ نتروع کیا تھا وہ جاری رہے۔ (سفی ق م) اور سرجنداً سے سوئی جنگی فتح عامل نہیں ہوئی تا ہم اکائیہ کے تہروں کا ایتھنز کے طقہ اتحادمیں داخل بونا به ظاہر اسی مہم کی کارگذاری تھا۔ اور یہ تو یقینی طور پر معلوم سے کہ مہم جانے کے کچھ دن بعد ہی اکائید کا علاقہ ایخضر سے تحت میں آگیا اور جند سال تک ایٹی کائی جارفیلج سارونی کی طرح فیلیج کورنتھ میں بھی اسی انداز سے آتے جاتے رہے کہ گویا وہ خاص اُن کی ملک ہے ،

### ٣- ابران كے ساتھ صالحت

کھیلے چند سال کی لڑائیوں نے ہر اعتبار سے ایختر پر ٹرا بوجھ ڈال دیا تھا اور دہ چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ بار ملکا ہو جاے لیکن پرمی کلیس کی مہم کے بعد تین چار سال گزر نے سک

صلح کی کوئی صورت نه بھی ؛ اور مصالحت کی ابتدا ہوئی بھی تو ارگوس و اسپارطه سے ہوئی جنھوں نے تہیں میں نتیس سال سک جنگ نے کرنے کا عہد کیا ۔ اسی وقت کا ٹمن نے ، جواب ایھز اگیاتھا پانچ سال کے واسطے ایتھنز اور اہل بلوپنی سس میں صلح کرادی ڈھنگنی اینفز اور اس کے اتحادیوں کو اب عیر فرصت مل گئی کہ المینان سے ایران کے خلات جنگ تازہ کریں ۔ اور سبہ سالاری کے لئے النوں نے بالطبع کائمن ہی کو نتخب کیا؛ وہ پہلے تبرس گیا جہاں فنیقید کا بیرا (مصری بغاوت فرو کرنے کے بعد) دوبارہ ایرانی اقتدار تاہم كرنے يس مصرون تھا۔ گر يوناني كي مين كا محاصره كر رہ تھے كہ اى زمانے میں کانگئن مرکبیا رسنت میں آئیجیم تلت رسد کی وجہ سے محارہ بھی اٹھانا بڑا۔ لیکن وہاں سے واپس ہوتے میں یونانی بٹیرے کا فنیقیہ اور سلیب یہ کے جہازوں سے مقابلہ ہو گیا اور قبرس کے شہرسلامیس کے سائے یونانیوں نے خسکی اور تری دونوں پر فتح حاصل کی ہ اس نتح کے باوجور ایخفز کو جنگ جاری رکھنے کا حصلہ نہ ہوا۔ ایک طرن ایران سے اور دوسری طرن خود یونانی ویمنوں سے یورے زور کے ساتھ جنگ کرتے رہا مکن نہ تھا۔ اور ایران والوں سے صلح صرف اس صورت میں ہوسکتی تھی کہ اپنے مقبوضات سے ہاتھ أشماليا جاے - برى كليس التيمنزكي شهنشاہي كا برا دلداده تھا اور سكا مطمح نظریه تحاکه خود یونان کی مدود میں اتھنز کی شہنشاہی اور حِکومت کا دائرہ وسیع ہو - اس کے بر خلاف ایرانیوں سے جنگ کا بڑا حامی کا ہمن تھا۔ وہ مرکبیا اور اس کئے اب ایران کے

ماتھ مصالحت آسان ہوگئی ۔ جنانجہ فالبًا شہر میں صلح کا معامدہ وا ۔ اس میں شہنشاہ ایران نے افرار کیا کہ ایران کے جگی جازی جاری کی اور ابتھنز نے قول دیا کہ سلطنتِ ایران کے جبی کے اور ابتھنز نے قول دیا کہ سلطنتِ ایران کے جبی سواحل حملوں سے محفوظ رہیں کے ج

خ يو نان

اسی واقع پر یونان د ایران کی تشکش کا بیلا باب ختم ہوتا ہے۔ ماتے پر، یونانی شہرجو کہ اجانِب کے قبضے میں تھے، بجر جزیرہ قبر کے، مب سے سب عالم یونانی کی آزاد ریاستوں میں دوبارہ آلطے 4

#### ىم - ايتضركى نا كامياں-امن سي ساله

گر ایرانیوں سے صلح ہو جانے کے بعد ایھز کے مقبوضات میں اوٹی اصافہ نہیں ہوا۔ اس کے برکس ، بعض علاقہ جو حال میں اس نے عاصل کئے تھے ، اُس کے ہاتھ سے نخطنے گے ارکومنوس ، شرفین میں جنھیں ور مغربی بیونیہ کی بعض اور بستیاں اُن اُمرا نے چھین لیں جنھیں ہلاوطن کر دیا گیا تھا۔ اندا ایتھز کو فوراً عداخلت کرنی پڑی گر سیسالار ول میں لیس جو فوج نے کے جل کھڑا ہوا اس کی تعداد بالکل اکانی تھی۔ شیرونیہ پر تو اُس نے قبضہ کردیا اور فوج متعین کردی میں اُرکا تھا کہ اور وطن کو واپس اُرکا تھا کہ ایس شہر کے جلا وطنوں نے کچھ اور لوگوں کے ساتھہ اُرکا تھا کہ ایس شہر کے جلا وطنوں نے کچھ اور لوگوں کے ساتھہ اُرکا میں اور کرونیہ کے قریب نگست دی رہیا ہوت می نہود ہوا ہیں اُرکا میں بیا اور کرونیہ کے قریب نگست دی رہیا ہوت می بیادہ بیا ہی بیرجو گئے اور اُنی کے فدی میں کام آیا۔ بہت سے بہایت رہیا دہ بیا ہی اور اُنی کے فدی میں تھز کو علاقہ بوشیہ سے دست بردار اس کے دست بردار

ہونا بڑا ۔ گویا انو فیٹیا کی جنگ کا ماحصل ، کرونیہ کی جنگ میں برباد ہوئیا ۔ اور بیونیہ کے جنگ میں اور لوکریس موگیا ۔ اور بیونیہ کے باتھ سے نطلے کے بعد ہی فوکیس اور لوکریس کے علاقے بھی ایتھنز کے قبضے سے نکل گئے ہ

گر الان کا اس سے بھی برزنیجہ یہ وقوع میں آیا کہ عین سی زمانے میں یوآبیہ اور مگآرا نے بغاوت کی ۔ یہاں بھی امرا کے مروہ یا حکومتِ خواص کے حامی مائیہ نساد تھے۔بری کلیس ہو اس تو سید سالار تھا فوراً سات قبال کی فوج سے کے خود توبیہ برجسلا اور باقی تین قبیلوں کے دستے مگاراکی طرف روانہ ہوے لیکن وه جزیره یوبیه میں اترا ہی تھا کہ خبر پنیجی کہ شہر سمگارا میں جو سپاه متعین تھی وہ قتل ہو گئی اور بلوینی سس کی ایک نیج خود الیکی کا پر بھوری ہے۔ یہ سنتے ہی وہ برعجلت واپس موا۔ اور اُن فوجوں سے جامِلا جو پیلے مگارا کی جانب روانہ ہو چکی تھیں یُ اُس کی واہبی نے افواج بلوینی س سے سبہ سالار شاہ بلیس توناکس کے مصوبے خاک میں ملا دستے اور وہ واپس جلا گیا ؛ اس طرن سے مطین ہوکر پری کلیس کو بھر زمت ال محتی كه توبیه كو دوباره تسحیر كرك أ اس جزیره مح شال میں شر ہیں تیا یا تھا۔ اس کے ساتھ بڑا ظالمانہ سلوک کیا گیا۔ کیونکہ غالب دہی سب سے زیادہ مقاملے پر اڑا رہا تھا۔ جنانجہ ایس کے تمام بانندے نہرسے نکال دیئے گئے اور اس کی زمینیں ایخفر نے اینے تبضے میں ہے یس ؛ لیکن اہل ایخفر کی نظریں آب آمن اس درجے ناگزیر ہوگیا تھا کہ پاٹیدارصلح کی

خاطر انهوں نے مجبوراً بہت سی رعایتیں دینی ، گواراکین ۔ مگارا ان کے قبضے سے پہلے ہی بھل چکا تھا لیکن اس کی دو بندرگاییں نیبایا اور پاگی ان کے پاس تھیں ۔ اب انہیں اور علاقہ اکائیہ کو بھی چھوڑنا بڑا اور انبی ترابط بر ایتجفز اور پلوپنی سس کی ریاستوں میں ایک سی سالہ معاہدہ صلح پر وتخط ہو گئے۔ دائے ہی مونوں

طرف کے حلیفوں کے نام صلح نامے میں شرکی تھے اور اُس کی ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ اسپارٹ یا ایتھنز کوئی اپنے اتحاد میں فرق نانی کے کسی حلیف کو شامل نہ کرے گا۔ البتہ غیر جانب داروں کو

اجازت تھی کہ وہ جس جھے میں چاہیں نرکی ہو جائیں بنہ اس ملح میں ایتھز کی بہت مبکی تھی اور اگر اہل بلوبئیس کے اسی کل میں گفس آنے کا اس قدر خوب و ہراس نہ بیدا ہوگیا ہوا تو غالباً بھی ایسی صلح نہ ہوتی ۔ بھونکہ، بیوسیہ اور اکا بید کا تخلیہ تو باسانی برداشت ہو سکتا تھا گر مگارا کا ہاتھ سے بحل جانا ہرا داخر تھا۔ اس لئے کہ جب تک وہ لمبی فصیلیں جو گرانیا سے دروں سے نعیایا تک ایتھز نے تعمیر کی تھیں ، اس کے پاس دروں سے نعیایا تک ایتھز نے تعمیر کی تھیں ، اس کے پاس خص اسی کا کوبلوہیں سس کی فوج کشی کا تھیں ، اس کے باس

۵ بیر مکلیس کی وس اج شانی وراسی مخالفت جب ایران سے لڑائی ختم ہوگئی تو اتحادِ دلوس کے شرکار کایہ

مطلق خطره نه تھا ؟ اور يه مورچه نكل گيا توسمحفا چاجع كر آيده

ایٹی کا سکو ما ان ترکنازوں کی زو میں اگیا ب

دعولے کرنا حق بہ جانب تھا کہ اب ہمیں پہلی سی خود ختاری اور استادی مل جانی جاہئے یہ اس دعوں کا معقول جواب یہ ہوسکتا تھا کہ ایرانیوں کے ساتھ جو صلح ہوی ہے اس کے قایم رہنے کا اس وقت اطمینان ہو سکتا ہے جب یک کہ خود وہ قوت قائم رہ جو ایران کی تر شقابل ہو سکتی تھی یونیک ایٹھنز کو اب حکوت کی جو ایران کی تر شقابل ہو سکتی تھی یونیکن ایٹھنز کو اب حکوت کی جالے پڑر بجلی تھی اور وہ صبح معنوں میں مرابع سان بن گیا تھا جس کی ہوس مک گیری کسی طرح کم نہ ہو سکتی تھی ۔ اپنے باجگزاروں سے جو خراج اس نے مقرر کیا تھا وہ خالبًا بہت باجگزاروں سے جو خراج اس کی ترمیم و تجدید ہوتی رہتی تھی لیکن اُن بستیوں کے لئے ، جن میں آزادی کی تبجی محبت سابیت کر جکی ہوسی کی بھی ، اس محکومی میں تکلیف و دل آزاری کے اور بیلیوں اسبًا موجود تھے ؛

اہل ایھز کی ہوس باج شانی میں بری کلیس ان کا رہ نما سفا ۔ لیکن یہ اصولِ ملک گیری شفق علیہ نہ تھا ۔ کیونکہ طبقۂ اعلا کی ایک با انرجاعت نہ صون اپنے شہر کی جہوریت کو ناپند کرتی تھی بلکہ اس کی ملک شانی بربھی حرف گیرتھی ۔ اور اس جاعت میں کم سے کم ایک شخص کو یہ فخر ضور ماصل ہے کہ وہ بانکل سبحائی کے ساتھ طیفوں کی جایت اور اپنے وطن کی خود غرضانہ زیادتی کی مخالفت کرتا رہا ۔ یہ بہتے یاس کا بیٹا توسی و پربیس تھا جس کی جمت یہ تھی کہ وہ رقوم جو طیفوں سے لی جاتی بین مرت ایران سے مافعت کے کاموں میں صرف ہونی بیا جئیس مرف ہونی بیا جئیس مرف ہونی بیا جئیس مرف ہونی بیا جئیس مرف ایران سے مافعت کے کاموں میں صرف ہونی بیا جئیس مرف ایران سے مافعت کے کاموں میں صرف ہونی بیا جئیس مرف ایران سے مافعت کے کاموں میں صرف ہونی بیا جئیس مرف ایران سے مافعت کے کاموں میں صرف ہونی بیا جئیں

کیونکہ بہی اُن کی اصلی غرض ہے اور ایتھز کو کوئی حق نہیں کہ وہ اس ردیے کو کسی اور کام میں لگاے۔ یہ سخت نا انصافی ہے کہ بیونیہ پر فوج کشی اہل ایتھنز کریں یا مندر تو ایتھنز میں تعمیر کیا جائے اور اُس کے مصارف کا بار اتحادیوں کے شترکہ خزانے بر بڑے " توسی دیریس کا یہ کنا سراسر انصاف پر بنی تھا۔ لیکن کمی نوم کے ساسی وقدار حاصل کرتے وقت ، انصاف کو کبھی وضل منیس ہوتا ۔ اور پری کلیس کو رُحن گی ہوئی تھی کہ جس طرح ممکن ہو اینے وحن کو متحدر بنا دے ب

اس فوض کے لئے اُس نے جو تدبیر نکائی تھیں اُن میں سب زیادہ نیتجہ فیز یہ طرقیہ نابت ہوا کہ آیتجہ نز کے شہریوں کو حسب فرورت باہر نے جاکے سا دیا جائے۔ ان نو آبادیوں سے فائدہ یہ تعاکمہ وہ محکوم علاقونیں مقامی بیاہ کا کام دیتی تھیں اور دوسرے اب طحے شہر کی زاید آبادی کے واسطے حصول معاش کی ایک صورت کی آئی تھی ۔ اس قسم کی بہلی محکور کی " (یعنے نو آبادی) خرسو فیس علاقہ تحدید میں قایم موئی اور اس کے تیام کا انتظام بری کلیس نے بہ فات خود کیا تھا۔ بہلے اس علاقے کے حلیف شہروں سے زمین خرید کی گئی اور اس میں ایتھنز کے زیادہ تر مفلس اور بے کار بانشدے ایک بہرار کی تعداد میں لا کے بہا دیئے اور مختلف شہروں بانشدے ایک بہرار کی تعداد میں لا کے بہا دیئے اور مختلف شہروں بانشدے ایک بہرار کی تعداد میں لا کے بہا دیئے آئے ۔قیمتِ زمین کے بانشدے کی دمینوں میں سے اُن کو قطعات دے دیئے گئے ۔قیمتِ زمین کے اور کرنے کی صورت یہ تھی کہ اُس سالانہ خراج میں جو یہ شہرا اور کرتے تھے، تا اداے قیمت ، کمی کردی گئی بنول اور کرتے تھے، تا اداے قیمت ، کمی کردی گئی بنول کی صورت یہ تھی کہ اُس سالانہ خراج میں جو یہ شہرا

باب شم

ایتھنز میں یہ طریقہ عام طور پر لوگوں کو بیند آیا کیونکہ ہراروں بے کار باشدوں کو جن کی بازاروں میں بھیر گی رزی تھی، ماش کا وسیلہ مل گیا ؛ لیکن اتحادیوں کوجن کی زمینوں میں یہ ببتیاں بسائی گئیں بیطریقہ اسی مناسبت سے نا بیند تھا ؛

اس میں کلام نہیں کہ پریکلیس کی اس اقتدار ببندی میں بھی نظر بهت وسیع تھی۔ وہ ایتھنز کو سارے یونان کی ملکہ بنا وسین چاہتا تھا۔ وہ ایجفز کو برو بحر پر سلط کر دینے کی فکر میں تھا اور اُس کی خواہش تھی کہ اُن ریاستوں میں بھی ایخفز کا رعب مانا جاے جنویں محکوم کرنا تا عاقبت اندیشی اور غالبًا امکان سے باہر تھا۔ كرونيم كى شكست اور يم بيوشيه تے اتھ سے بكل جانے كے بعد التحضر نے تمام یونان میں جو اعلان شایع کیا ، خود اس سے ظاہرتھاکہ اسے سارے یونانیوں پر اپنا سکہ جانے کی آرزو ہے ہا اس نے تمام یونانی ریاستوں کو ایک متحدہ مجلس میں ایتفز آنے کی وعوت دی تھی کہ بعض مترکہ معاملات پر مل کر غور و بحث کی جاے ۔جن مندروں کو ایرانیوں نے جلا ڈالا تھا اُن کی از سرنو تعییر، اس بلائے عظے سے بخات طنے پر دیوتاوں کی ضروری نذر و نیاز، اور یونانی سمندروں کو بحری قرانوں سے پاک کرنے کی مشترکہ سی، یہ وہ کام تھے جھیں ایتھز تام یونان کی غور و بحث کے لئے بیش کرنا چاہتا تھا۔ اور بے شبہ اگر مجلس کی بچویزعل میں آجاتی تو تمام یو نان کی ایک این مر الرام فك يونى " اليف دين مجلس بمسايكان كا افتتاح موجاتا جس كا مركز التيضر بهوتا - غرض تجوير شايت شاندار تفي ليكن اسكاجل جانا

غیر مکن تھا۔ اسبارٹہ سے یہ امید کبھی نہ ہو سکتی تھی کہ وہ ایسی تجزیکا ساتھ دے گا ہو کیسی ہی بلند خیالی اور خوش اعتقادی بر مبنی ہو یہ بہو ضرور رکھتی تھی کہ اُس کی آڑیں ایتھنز کو اپنی ہوس جاہ اور زیاد ستانی کے نئے نئے چلے ٹکا لئے کا موقع مل جائے یہ چنابجہ ایتھنز کے فرستادوں کو بلوینی سس والوں نے جھڑک ویا اور وہ تجویز رہ گئی نہ

### ۹۰) مندروں کی ازسرنو تعمیسر

اب ایتھز کے لئے یہی رہ گیا کہ جال کہ نود اُس سے تعلق تھا، اُن بجا دیر کو جیّز عل میں لاے - یہ اہل شہر کا نربی فرض تھا کہ ایرانی کمجھوں کے ہاتھ سے جو نقصان نربی عارتوں کو بینجا تھا اسکی مرمت کریں اور ان ڈیمنانِ ملک کی ہزیت پر خدا کا ایسا شکریہ بحالائیں جو اس موقع کے شایاں ہو؛ اور بری کلیس کی بند نظری سب سے زیادہ اسی بات میں ظاہر ہوئی کہ وہ اس دینی فرض کو ایک مالیشان بیانے بر ابخام دینے کی قدر جانتا تھا اور خوب سجھتا تھا کہ شہر کا اینے دیوتا وں کے مساکن کی شان بڑھانا، خود اپنی شان بڑھانا ہو دیوت و بیل اور بلند حوصلوں کے بڑھانا کی سب سے معقول صورت یہی ہو سکتی ہے کہ خوب صورت مادر و معابد تعیر کئے جائیں ب

ان یادگاروں میں ، جنھوں نے بیس برس کے عصے میں اکرولوس کی صورت برل دی ، سب سے بہلی چنر اینجصنہ دیوی کی ایک بہت بڑی بریخی مورت تھی ۔ خود اس دیوی کے نام کی بیراٹری ہی اس مورت کو اس طح نصب کیا تھاکہ اُس کا مُنہ جنوب مغرب کی طرت تھا اور اس کے نوو اور نیزے کی سنان بہت دورسمندر سے وصوب میں چکتی نظر آتی تھی ؛ اس دیوی کے نے استحان کی (جو ہمس طما کلیس کے 'رانے میں بننا شر*وع* ہوا تھا) ہی ہیلے موقع اور انی اتار یه تمیر جاری جول ایکن عمارت کا نقینه اکتی نوس خیس ہنرمند معاری تیار کیا تھا۔عمارت میں باہرے پاروسی پھر لانے کی بجاے ، خود آیٹی کائی شک مرین تلی کوس کی کانوں سے تکلوا کے لگایا گیا تھا ؛ مندر کی پوری وضع فروریانی تھی اور بعد میں یہ پارتھناں کے نام سے مشہور ہوگیا تھا۔ اس کے اندر دو کمرے تھے جن کے درمیان کوئی راستہ نہ تھا۔مشرقی کرہ جس میں برکدے سے واخل ہوتے تھے - اصل مندر تھا - طعنے یہاں دیوی کا ثبت تھا -اس كرے كا طول سوفيٹ كے قريب بوگا - اور اسى لئے اس كا سركارى نام میکاتم یدوس (یعنی سوفا) تھا۔ کرے یں دیوی کا دیو قامت بُتُ زریل لباس بینے شا إنه شان کے ساتھ کھرا تھا اُس کے ہونوں یہ مکراہٹ، سریہ خود دائیں ہاتھ میں سونے کی تصویر نظرت و کامرانی اور بایان اپنی دُھال یہ لِگا ہوا تھا۔ اور اُس کا بیر یعنے ارك تونيوس ناى سائي كندلى مارے قدموں ميں برا تحاد وضع ہو کہ یہ مبت چوبی تھا جس کے اوپر سونا اور ہاتھی رانت بڑر دیا گیا تھا اس طع كه جمال جسم كهلا بواتها وبال باتهي دانت لكايا تها اور

علی یہ بھی ایک قدیم یونانی دیوی تھی ۔ مترجم

جهاں لباس دکھانا منظور تھا ، وہاں سونا۔اسی کئے کُسے میری س فن مین (بینے زرو علی آمیز) کئے تھے ؛ یہ ایتھنز کے نامی مبت تراش فیدیا س (پسرکار میدیس) کی کارگیری تھی جو اینے فن کا بڑا مجتمد گزرا ہے ب ایک بڑے مندر کی تحیل و آرایش کے لئے اور جس قدرنقش و تکار کی حزورت ہوتی ہے ، ان کا کام بھی اسی فیدیاس کے سبرو کیا ممیا تھا۔ چناپند دونوں بیل بایوں اور ستونوں کے درمیان دیوار کے حاشیع بر اپنی خدا داد بهنرنندی اور کمال کی جو یادگاری است مجموری وہ اہل ونیا کے گئے قابل زبارت ہیں کے مشرتی مویوڑھی کے شکٹ پر التنصنه کی پیدایش کا ساں و کھایا تھا کہ وہ یک بہ یک زمیش ویوا مے سرسے منودار ہوتی ہے ایک طرف چاند ڈوب رہا ہے اور دوسری طرف سورج نکل رہا ہے ۔ اور اسمان کا ہرکارا یعنی رھنگ جلی ہے کہ ایک سرے سے دوسرے تک سارے عالم کویہ مردہ جانفذا بنیجا وے بہ مغربی سرے پرجو بیل بایہ تھا اُس پر دیوٹی کی زندگی کا وہ واقعہ دکھایا گیا تھا جس کا اٹی کا سے خاص تعلق ہے۔ یعنی اب حریت بوسی مون بر اس کی فقی اور اکرو پونس کے اور اس مقاطےیں (کہایں سرزمین کا مالک کون ہو) اس کے جادو سے یک بہ یک زیٹون کا زمین سے میموٹنا جس کے آگے اُس کے مربیت کو ہار ماننی بڑی - مندر کے گردا گرد جو چیرت اگیز حاشیہ بنایا گیا تھا اس یر انتھنہ ما کے سب سے مقدس تموار کی تصویر تھی - ہر جوتھے سال اہل ایتھنز اس دیوی کا بہت بڑا تہوار مناتے تھے جس میں طبوس بنا کے مندر تک جاتے اور ایک نئی تبا یرماتے تھے



اسی جلوس کا مغربی نئے سے چلنا اور ایک ساتھ شمالی اور جنوبی بلو سے بڑھ مشرقی دروازے برآ لمنا ، یارتھنان کے بالاق طاشے پر بُو بہو دکھا دیا تھا ؛ ستونوں کے باہر باہر پھر کر دیکھنے والے کو اینے سرکے اور ایتفز کے بائے جوان گھوڑوں پرسوار کمیں رتھوں میں کمیں بیادہ یا اہل شہر، مطربوں کے غول، زبانی کی گائیں بریاں ہمتین شریف زادیاں ہاتھوں میں سُترک ظروف اور آگے آگے شہر کے نو آرکن، غرض پوری برات ایجھنہ کی اُس درگاہ کی طرف جاتی ، دکھائی دیتی تھی ،جاں مآتا آج کے ون سکان فلک کی معانی کرتی تھی ۔جنابخہ یہ آسانی کار فرما بھی تخت شابانہ پر طوہ ناتھے۔ اور ایتھنہ کے ایک جانب زیش کی تصویر تھی، دوسری طرن مہفیس توس بیٹھا تھا۔ دیوی کے قریب ہی ایک بجاری کے ہاتھ میں اس کا برقد تھا ہ اس مانشے کا سغربی کئے ابھی کک اپنی جگھ پر سلامت ہے۔ باتی و بال موجود نيس اور اس كا برا حصه جزيرة برطانيه من ينج كيان ان میں اور دوسری پر شکوہ عالات کی تیاری میں بہت کچھ روپیہ صرف ہوا تھا جس پر پری کلیسس کے حریفان ساسی کو حرف گیری کا نایت عده موقع الا ؛ نوسی دیدسی الزام دیتا تها که وہ نہ صرف ریاست کا سرمایہ جو اغراضِ جنگ کے لئے محفوظ رکھنا چاہئے تھا، بے دریغ برباد کر رہا ہے بلکہ طیفوں کا جمع کردہ روبیہ بھی بالک غاصبانہ طریق پر خالص ایتھنز کے کاموں میں خیج كررا با اور خيفت يس كي د كيم رقم اس مشتركه بيت المال عد ضرور عارتوں کے داسطے لی گئی تھی لیکن وہ کل مصارف کا ایک قلیل حصّہ تھی ورنہ باتی تمام روبیہ ایتھنہ کے مندر اور ایتھنز رائے کا دگایا گیا تھا - بایں ہمہ پری کلیس محض پڑ زبانی سے یہہ جبت بیش کرتا تھا کہ جب شک ایتھنز اتحا دیوں کی مافعت کا فرض ہ خوبی انجام دے رہا ہے ، انہیں اپنے روبیے کے متعلق کسی شکایت کا حق نہیں ؛ اسی طرح اُن میں کچھ عرصے کے متعلق کسی شکایت کا حق نہیں ؛ اسی طرح اُن میں کچھ عرصے کا ہوتی ہوتی وہی آخرسی سالہ صلح نامے کے تمیہ سے سال توسی ویویس نے ٹھیکروں پر جہور کا فتولے مائکا ۔ لیکن لوگوں نے خود اسی کے خلاف راے دی اور اس کے خارج البلد لوگوں نے خود اسی کے خلاف راے دی اور اس کے خارج البلد ہونے کے بعد (سائلہ تی م) پری کلیس کا کوئی بھی یا افر مخالف شریا جو آیندہ اس کی حکمت علی میں خلل انداز یا راستے میں طایل ہوتا ؛

جب بری کلیس اپنے محبوب وطن کو سارے یونان کا فرازوا نہ بنا سکا تو اس کی آرزو یہ تھی کہ اُسے یونان کا اساد منوادے اور فنون لطیفہ کے میدان میں ایکھنز نے جو کام کئے ، اُن سے ایک صریک اُس کا یہ ارمان پورا ہوگیا ؛ جس وقت فید یاس نے ایکھنہ کی عظیمانشان محورت "زروعاج" سے تیار کرلی اور اُسے نظ مندر میں لا کے نصب کردیا تو اُسے الیس کے بوگوں نے بلا بھیجا کہ اولمیسید کے مندر سے واسطے زمیس دیوتا کی مورت بلا بھیجا کہ اولمیسید کے مندر سے واسطے زمیس دیوتا کی مورت بلا بھیجا کہ اولمیسید کے مندر سے واسطے زمیس دیوتا کی مورت بلا بھیجا کہ اولمیسید کے مندر سے واسطے زمیس دیوتا کی مورت بلا بھیجا کہ اولمیسید کے مندر سے واسطے زمیس دیوتا کی مورت بنا اور غالباً

اس عظیم الجنّہ تصویر کے ہم بلّہ کوئی شے یونان کے نن بت تراشی نے کبھی نیں بیدا کی ۔ یہ فعاے سم ہمہ یونان " بہت اونج تخت بر قبائے بُرزرہ نی بیت اور اس کے وأیں ہاتھ میں نصرت و کامرانی تھی اور بائیں میں عصاب شاہی ۔ اور اس کی واڑھی کے ساتھ بالوں میں زیتون کی ایک شاخ گندھی ہوئی تھی ۔ اس بات کی بہت سی شہا دیں موجو و ہیں کہ زمین پر اس دیونا کی بُر وفار صورت رکھکر ویکھکر ویکھنے والے کے وال برکیا کیفیت گزرتی تھی ایک شخص کا تول ہے کہ کیسا ہی رنجور و بیرمردہ شخص، جے مھائب و آلام نے تول ہے کہ کیسا ہی رنجور و بیرمردہ شخص، جے مھائب و آلام نے آگھ اور کھی نیند نہ سونے دیا ہو، ایک مزید اس مورت کے سامنے آگھ اور خطرے اس کے وال سے محو ہو جایں گے اُ

الوئیت کے شعلق یونان کا جو بلند سے بلند تصوّر تھا اید موٹیں اس کا جسانی مظہر تھیں اور یونانی ندہب کے دو مررے مرکزوں میں اندیں ایک ایتصابی کی صنّاعی نے تکمیل کو بینجایا تھا ج

## ے - بی رئیوس ایتھز کا تجارتی صواعمل

اب کی رسیوس کا یونان کی بڑی بندرگاہوں میں شار ہونے
لگا تھا اور اس کے جگی ایحکامات میں ایک اور نصیل بنا کے اضافہ
کیا گیا تھا جو شمالی نصیل کے متوازی اور برابر سے گذرتی تھی۔
قارُن کی جنوبی فصیل کی اب کوئی مرمت نہ کرتا تھا اور وہ گرگئی
تھی۔ گر دوسری تینوں بندرگاہوں کے ادوگرد جازانی کی سہولت کے

واسطے، نئی نئی گودیاں ، مال فافے اور مخلف عارتیں بنادی گئی تھیں۔ شهر ایخفز اور اس کی بندرگاه کی آبادی برابر بره رسی تھی -اور اس زانے میں ایٹی کا کی کل آبادی کم وبیش "وحاتی لاکھ رہینے رایست كورنتھ كى آبادى سے وگنى تھى ليكن اس ميں نصن كے قريب علام تھے۔ مغرب میں اپنی کا کی شهرت اور تجارت کو فروغ تھا۔ صقالیہ کے یونانی شہروں نے اُسی کے سکتے کا معیار اپنے ہاں رائج کرویا تھا۔شہر روم سے قوانین سوان کی نقل لینے ایمی وہاں آتے تھے کیکن اتی خر کی اصلی اغراض مشرق ہی سے وابتہ تھیں۔فاص کر بھیرہ افتین کی بندر گاہوں سے ،جال سے ایکی کا کو غلّہ وساور آیا تھا کا ان علاقوں میں جاں کوئی فتنہ و فساد ہوا، آناج کی قیمت پر اس کا انر ٹرتا تھا اور اسلئے یہ نہایت طروری تھا کہ اوسر کا تجارتی راستہ ایھنز کے زیر اقتدار رہے۔ علاقة خرسونيس ميں أس كے مقبوطنات جنيس يركليس نے اورمتكم مرویا تھا، آبناے دردانیال کے باسبان تھے۔ باسفورس پر اُس کے علیت، بای رنط اور چالگذن کا قبضه تھا۔ اور بجیرہ افشین دیآ آسود) میں خود یری کلیس ٹرے رعب داب کے ساتھ ایک بحری دستہ لے کے گیا تھا کہ اُن علاقوں کے غیریونانی باشندوں پر ایتھنز کی سطوت کا نفتن بھا دے ب

اسی زانے میں تھولیں (تراقیہ) کے قبیلے ایک طاقتور ادشاہ ترلیس اور اوس کے بیٹے سی تال کیس کے ماتحت باہم متحد ہو گئے سکتے (غالباً نظر رکھنا، ایکنز کے اغراری تھائے تشری سُ کے د ہانے پر بیلے سے ایک با موقع کے لئے طروری تھائے تشری سُ کے د ہانے پر بیلے سے ایک با موقع

بندرگاہ یعنے قلعہ اِنیٹون اہل ایخفر کے قبضے میں نفی اور اسی کے قریب وہ بیل تھا جس پر سے تھریس و مقدونیہ کے مابین تمام اسباب بخارت نیز ہسایہ معادن کا سونا ُڑھل 'ڈھل کے آنا تھا ۔ اب اسی بگارت نیز ہسایہ معادن کا سونا ُڑھل 'ڈھل کے آنا تھا ۔ اب اسی بُل پر لب دریا ایک اور شہر کی بنیاد رکھی گئی دلاسائے قیم، جو اُفی بولس کے نام سے موسوم، اور بہت جلد ساحل کا سب سے ممتاز شہر ہوگیا ہا۔

۸' - ساموس کا انخرافٹ

توسی دیدس کی جلاوطنی کے بعد قریب قریب پندرہ سال کک پری کلیس شا بانہ مطلق العنانی کے ساتھ حکومت کرا رہا۔ لیکن صلی فرانروا، یفے جمہور، بر اس کا اقتدار محف اخلاقی تھا جب کے سنے یہ میں کہ جس چیرکو وہ ہتر مجھتا نھا اس پر مبہور کو رضائند کر لینے کی اس میں قدرت تھی آور انیس کی کثرت راے سے وہ (اپنے حریف کے اخرج کے بعد بندرہ سال مک متواتر سیسالار نتخب ہوتا رہا ۔ اور گودنل سیسالاروں میں سے ہر ایک کے اختیارات رسمی طور پر کیساں تھے لیکن در صل جس کے پیس سیاسی اقتدار تھا وہی ان وسوں کا بھی سروار تھا اور معاملاتِ خارج اسی کی نشا مے مطابق سرانجام باتے تھے ؛ بایں ہمہ پر کلیس خود مختار نہ تھا ۔ لمبکہ مبر سالتام پر ہوگ چاہتے تو اُسے دوبارہ متخب ندکرتے اور جو کچھ اس مے کیا ہو، اس کے متعلق بازیرس کرسکتے تھے ایکویا ایک مرتبہ بلا ترکت غیرے حکومت مل گئی تو بھر اس کو پر گلیس نے محض اپنی فصاحت و دانائی کے بل پر قائم رکھا تھا۔ اور گو مطلق العثانی کی خواہش اس کی طہیت میں واخل تھی لیکن وہ نہایت سلیم الفطرت تھا اور اس بات کی بہ خوبی حسس رکھنا تھا کہ ایسی ذلیل رعایا یہ راج کرنے کی نبت، جو اس سے ہر

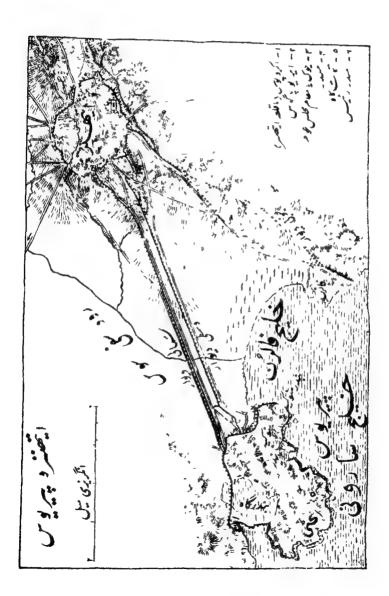

ی سالہ معاہدے کے پانچ سال بعد اُسے اپنی سپہ سالاری کے جوہر دکھانے کا موقع بیش آیا ؛ ایخفز کی جزیرہ ساموس کے ساتھ جنگ چھڑ گئی تھی اور یہ ریاست اتخاد کے توی ترین ارکان میں تھی۔ وراصل سآموس ادر ایک دورے اتحادی تلط میں یراثنی کے قبضے کے متعلق نزاع تھی، ایتھنز نے ملط کے حق میں فیصلہ دیا اور یہی جنگ کا سبب ہوگیا ؛ بری کمیس جوایس جنی جازوں کا بڑوا نے کے ساموس کی اور وال کی حکومت، اُم اعلی توٹر نے جہوری سظام حکومت قائم کیا اور اس کی خانات کے نے نوج کا دستہ معین ر کر آیا -لیکن وہاں کے امراج جزیرے کے اندرونی حصے میں بھاگ کئے تھے ایک رات واپس آئے اور متعینہ سیاہ کو بکر میا۔ای نمانے میں انتظر کو ایک دورا نقصان یہ بینجا کہ شمر بای زنطہ اس سے منحرت ہوگیا ؛ بہر حال ، پری گلیس بہ عجلت ساموس گیا اور ایک بڑے بیرے سے جزیرے کا محاصرہ کرنیا ؛ نو مینے کے فاتے بر شروالوں نے ہتیار رکھ دیئے (مسل تی م) -اور اپنی نصیلیں کرانے اور جمازوں کے حوالہ کردینے کا اقرار کیا۔ نیز تاوان جنگ دینا برا جس کی مقدار کم و بیش ۱۵ سو تیلنت تھی - اس سے بعد آبی زنظہ بھی دوبارہ اٹخاد میں آملا بد

## ٩ - إعالة حسليم سوفسطاى كرده

نستنور و محالیس کے زمانے سے یونان میں دل پزیر تقریر در تھی جہوری حکومتوں کو فروغ ہوا توبیفن اور بھی دفیع ہوگیا۔

رومرے اگر کسی شخص کو اس کے شمن عدالت میں کھینی بلائیں ،اور وہ تقرر کرنی نه جانتا جو، تو وہاں اُس کی حالت ایسی ہو باتی تھی جیسے کسی غریب منشی منش پر ملع سپالهیوں نے حلد کردیا ؛ مختصری کو اپنے خیالات کو ایسے دل نشین الفاظ میں ادا کرنا کہ سامعین پر اثر پڑے، قابلِ تعليم و تعلم فن بن كيا تها - اور اسكى طلب بيدا بهوئي توسكهاف والے بھی پیدا ہو گئے جو مقام بہ مقام فن خطابت و استدلال کی عام تعلیم دیتے کھرتے تھے۔ اور کوئی مضہون ایسا نہ تھاجس کے متعلق وہ اپنی ہمہ گیر معلومات کے بل پر تقریر نے کر سکتے ہوں۔ وہ لوگوں سے اپنے درس کا معاوضہ کے لیتے تھے اور مسوفسطانی'' كلات تق جس كا بتري مُوادف الكريري مين لفظ مو يروفيية (يمعن بیان کرنے والا) ہے ؛ لیکن سوفسطائی کے لفظ میں ساگے چل کر تُوم کا ایک خفیف بهلو مگیا تھا۔ اور اس کا سبب ایک حدیک وہ برطنی تھی جو عوام انناس کے دل میں زیادہ برصنے دالوں کی طری سے بیدا ہو جاتی ہے -لیکن اس برطنی کے یہ سنے نہیں کہ لوگ انہیں محض جل ساز جانتے تھے جو جان بوجھ کر کبل دیتے یا بلا ذاتی یقین مے مصنوعی دلائل سے لوگوں کو قائل کرتے مجملے ہوں ب

سوفسطانیوں نے محض درس دینے بر تناعت نہ کی بلکہ بہت کچھ تحریر بھی کیا۔ وقتاً فوقاً جو مباحث بیش آئ اُن بر بجٹ اور سیاسی معاملات بر ردوقدع کرکے اپنے خیالات لوگوں کے دل نشین کئے۔ لیکن سب سے نامور سوفسطائیوں کا بیدان ، درس وصحافت سے کمیس زیادہ وسیع ہے۔ انہوں نے نہ صرف بیض خیالات کو ولنٹین کیا

بلکہ بہت سے نئے خیالات کی نشر و اشاعت کی ادر علم انسانی میں اضافہ کرکے دنیا کو مالا مال کیا ۔ رہ بلا استنظ سب کے سب معتقولی" اور روشن خیالی بھیلانے والے تھے ۔ لیکن اُن کے خیالات و عقام میں زمین اسمان کا فرق تھا ؛ چناپنے آیون تینی کا باشندہ گرگیاس ، آب ورا کا بروتاگو راس ، کیوس کا برودی کوس اُلیس کا ہمییاس ، ایتفرکا عکیم سقراط یہ سب ذاتی خصالق اور اُلیس کا ہمییاس ، انتہفرکا عکیم سقراط یہ سب ذاتی خصالق اور فیالات کے اعتبار سے باہم بالکل مختلف اور ایک دوسرے سے فیالات کے اعتبار سے باہم بالکل مختلف اور ایک دوسرے سے الگل عقیم شقراط کی تقیم شاہدے ہے۔

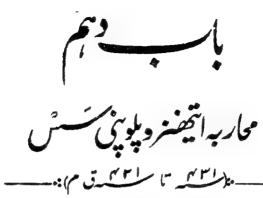

#### ا۔ جنگ کا بیش خیبہ

ر مجنگ پلوینی سُنش" دن اسباب کا نیتجه تھی وہ ترکایرا اور میتی وید،

یمنی کوزخه کی دو نوآبادیوں سے تعلق رکھتے ہیں :-(۱) کرکارا کی نوآبادی ایی دامنوس میں سیاسی شکشس کا ہنگامہ بیا ہوا۔ پھر وہاں کئے خارج شدہ اُمرا اور اُن کے غیر یونانی طیفوں نے شہر والوں کو اس قدر ستانا شروع کیا کہ انہوں نے عاجز آکر اپنے وطن آبای سے مدد کی درخواست کی ایکرکایدا نے جواب دیدیا - إلى دامنوس نے كورنته كا سهارا دُصوندا اور كورنتف والوں نے مرد کے لئے سپاہی اور سنے کے لئے کچھ آبدکار بھیجے۔ الل سركايرا في مطالبه كياكه انيس كال ويا جات اورجب إلى امنوس کے وگوں نے انکار کیا تو اُن کا محاصرہ کر لیا۔ اس پر توریخہ نے ہ ، جماز اور م ہرار تہب بیت (بیادہ سیابی ) کرکایرا کے معابلے میں روانہ کئے ایکر کایرا کے طاقتور جنگی بیرے میں ۱۲۰ جماز تھے جن میں سے بم ایل دامنوس کی ناک بندی میں گئے بوب تھے لیکن باتی مہ جازوں سے انہوں نے خلیج امبراکیہ کے باہر کورنتھ والوں پر کام فتح حاصل کی اور اسی روز ابی دامنوس نے بھی اطاعت بول کرلی کو (مصلیکہ ت م)

لیکن اب کورنتھ نے اپنی منحرت اور توی نو آبادی کے معالیے میں ایک زربروست حطے کی تیاریاں شروع کیں اور جب اہل کرکایراکو اُن جہازوں اور بٹروں کی خبریں ملیں جو کورنتھ خود بنا رام تھا یا کراے پر سے رہا تھا، تو وہ نہایت سراسیمہ ہوے کیونکہ اُن کا کوئی طیف نه تھا۔ لندا اس موقع یر انہیں باطبع ایھنز سے راہ و رسم نکا لنے كا خيال آيا اور انهوں نے التھنز كے ساتھ اتحاد كرنے كى تھان لىك کورنتی والوں کو جب یہ حال معلوم ہوا تو اہنوں نے اس کام میں رفنہ ڈالنا جا یا اور ان دونوں شہروں کے سفیر ساتھ ہی ساتھ ایسخز کی مجلس کے روبرو بیش ہوئے ؛ ان سفیروں کی زبانی جو تقریریں مورخ توسی ڈای ڈیر رطوس دیش، نے نقل کی بیں اُن سے صور طالات پر کانی روشنی پرتی ہے اور بہ خوبی اندازہ ہوتا ہے کہ آتی هز کا فیصلہ خور اپنے لئے کس قدر اہمیت رکھتا تھا۔کیونکہ کرکا پرا کے سفیر مجوزہ اتحاد کے حق میں جو خاص دلیل مبیش کرنے تھے اُس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اُن کے نزویک بلوین سس کے ساتھ ایسنز کی اڑائی ہوتی اسلم تھی - جنابجہ النول نے ایجفز والوں سے کہا کہ و لکدمونیوں کو تمہاری ترقی دولت کا خوت ہے اور وہ کرسنے پر تلے بیٹھے ہیں اور اُن کے مزاج میں سب سے زیادہ دفل کورتھ والوں كو حاصل ب جو تهارك وشمن مين .....ار تم خاموش ويكھتے

رہے اور تورنتھ نے ہمارا بڑا جین بیا تو بھر تھیں بیونی سس اور

مرکا برا دو دو طاقتوں کے متحدہ بٹرے سے جنگ کرنی ہوگی۔

حالانکہ اگر ہم سے تم نے اتحاد کر لیا تو ہمارے جنگی جمازوں کا تہمارے

بٹرے میں اضافہ ہو جائے گا"

اُدھر کورنتھ کے سفیروں کی سب سے قوی جنت یہ تھی کہ اگر آتیز نے کر کایرا کے ساتھ اتحاد کرایا تو یہ کارروائی خواہ نی نفسہ سی سالیہ معاہدہ صلح کے منافی نہ ہو، لیکن اُس کی خلات درری کا سبب ضرور بن جائے گی :

آخر دو مباحثوں کے بعد، مجلس نے کرکایرا کے ساتھ محض وفاقی معاہرہ اتخاد کرنا منظور کر بیا کہ بس ۔ و سے میں خود کرکایرا پر کوئی حلہ ہو تو ایتھنز اُسے جنگی امداد ایجا اِس طبقے سے اُس نے گویا سی سالہ معاہدہ صلح کی براہ راست خلاف ورزی کا بیلو بچایا اور دس جنگی جاز اِس حکم کے ساتھ کرکایرا روانہ کئے کہ جب یک خاص دس جنگی جاز اِس حکم کے ساتھ کرکایرا روانہ کئے کہ جب یک خاص کرکایرا یا اُس کے مقبوضات پر عملہ نہ ہو، وہ کسی الرائی میں حصت نہ لیس ۔ (ساسے تی م) ۔ جنابخہ جب سی بوتا نامی طابو کے قریب نہیں ۔ (ساسے تی م) ۔ جنابخہ جب سی بوتا نامی طابو کے قریب ایک تیامت خیز معرکہ ہوا اور تورنتھ کی دو سال کی سی و محنت کا ایک تیامت خیز معرکہ ہوا اور تورنتھ کی دو سال کی سی و محنت کا ایک تیاب نہیں جا اُلی کھڑے دہے ۔ لیکن جب کرکایرا کی اول اقول اقول ایکھنزی جاز بالکل اگل کھڑے دہے ۔ لیکن جب کرکایرا کا دایاں بازو بالکل دَب گیا تو اُسے کامل نبریت سے بچانے کے واسطے ابتھفر کے جاز بھی ترکیب ہو گئے ۔ اور جب شام سے وقت واسطے ابتھفر کے جاز بھی ترکیب ہو گئے ۔ اور جب شام سے وقت ایکھنز کے بیں تازہ جاز بکایک اُفق کی جانب سے منودار ہوے وقت ایکھنز کے بیں تازہ جاز بکایک اُفق کی جانب سے منودار ہوے

تو اہنیں دکھکر کورنتھ کا بٹرا بیبا ہوا اور دوسرے دن بھی اُس نے مقابلہ کرنے سے گرنز کیا ہ

(۲) کورنتھ سے نماد ہونے کے باعث اب ایتھز مجبور تھا کہ جزیرہ ناے کالسی ڈیس میں بھی اپنے حقوق کا تحفظ کرے کیونکہ بهان كا شهريتي ويه جو خاكناك بالني برآباد اورأس كا باسان تها، ایک طون تو انتھنز کا باج گزار طیف تھا اور دوسری طرت وہاں کے حکام ہر سال وطن آبائی سے کورنت سے مقرر ہوکر آتے سے ایس جا سی بوتا کے تھوڑے ہی دن بعد ایتھزنے یا ہاک اس شمر کی جنوبی فعیل منهدم کرادی جاے کیونکہ ادھر اہل مقدونیہ کی حذاتوری کا خطرہ نہ تھا۔ اور دوسرے یہ کہ اہل بیٹی دبیہ کورنتھ سے ہرسال تھام بلانے کا طریقہ بھی ترک کردیں کا اہل یتی دیا نے دونوں اوں سے انخار کیا - انہیں اہل آسپارٹ کی مدو کا بھروسہ تھا ، جنھوں نے وعدہ کیا تعاکہ اگر ایتھز نے کیتی دیہ پر حلہ کیا تو ہم خاص اپٹی کا پر یورشس كرير ك يُداد تعرير وكاس شاه مقدونيه في ايك اور خلفشار یہ پیدا کر دیا کہ تمام کا نسی ٹویس میں ایتھز کے خلاف بٹاوت کردی بلکه باشندون کو بیان تک اغواکیا که وه اینے ساحلی شهرخود براد کری اور اندرونی علاقے کے متحکم شہر اولر تجسس میں مجتبع ہو جائیں ا غرض یہ کہ خود بتی وید کی سکتی اب اُس عام تخریک کا محض ایک جزو رہ حمی جو ایں تمام علاقے میں ایتھز کے خلات بیدا ہو حری تھی ؛ امل ایتحفریتی دیه بر طرصے ، اور کو رنتھی سید سالار اربین وس پر فالب آئے ، جو بلوین سس کی کھے فوج کے کیاں آہنیا تھا۔

(طسطه ق م) بھر اننوں نے شرکا محاصرہ کر لیا ؛ اس وقت کک اڑائی میں صرف کورنتھ نے حصہ لیا تھا لیکن بتی دید کی نازک عالت دکھکر اب اننوں نے لکدمونیوں کو اشتعال دلایا کہ ایتھنز کے خلاف ' جنگ کا اعلان کر دیں بھ

بر کلیس نے جان لیا تھا کہ اب لڑائی نہ ٹلے گی ، اہٰدا اُس فے فوراً یہ کارروائی کی کہ ایمنزیں توکی کرکے اہل مگارا کو اینی سلطنت کی تام مندیوں اور بندرگاہوں سے فابع قرار دیا رسی ق کیونکہ اس رایست نے سی بوتا کی راائ میں کورنھ کا اتھ بٹلیا تھا؟ ایضز کی یہ کارروائی مگارا کی کامِل الی تباہی کے مُرادف تھی اور ظاہر مے کہ مگارا ریاست ہاے بلوین سس کا ایک متاز طیف تعاب اب بلوین سس کے اتحادی اسپارط میں جمع ہوے اور انہوں نے با طابط اینخفز پر معاہدہ صلح کی خلات ورزی اور بہت سی نا جائز زیادتیوں کے الزام بیش کئے ۔لیکن واقع ہو کہ لڑائی کی اصل وجد ند كركايرا كا معامله تصانه يتى ديه كا محاصره اور نه مَكَّارا كا تجارتي اخراجه بے شبہ ان واقعات نے مل کر آتش جنگ کو جلد بھر کا دیا۔ تا ہم املی سبب مفاصمت سلطنت انتی کا حمد اور خوت تھا۔ اسی کے جنگ بهر حال نامزر متی - باتی اس موقع بر اول بلوینیس کو جو بجھ طے کرنا تھا وہ صرف یہ تھا کہ آیا اس طاقت آزمانی کا مناسب وقت یس ہے یا نمیں ؟ آرکی دانوس شاہ اسپارٹہ کی صال تھی کہ ابھی تامل کیا جاہے۔ گر آقور (اسپارٹر کے عال)نے جنگ کے حق میں فتوط ویا عوض مجلس نے طے کیا کہ قصور آتھفنز کا ہے۔ اور یه فیصله لازمی طور پر اعلانِ جنگ کا بیش خیمه تحادِ

انوسی ڈای ڈرٹر، اس جلنے میں کورنے کے وکلا کی زبانی اقتصر و اسپارٹ کا ایک مشہور موازنہ نقل کرتا ہے، "اے لکدمونیو، تم سنے کبھی غور ہی نہیں کیا کر جن اہل ایتھز کے ساتھ تہیں لڑائی ہیں سابقہ بڑے گا وہ کھے لوگ ہیں اور تم برانی کلیر کے فقر مودہ ابنی بساط رکہتے ہیں۔ وہ انقلاب بند ہیں اور تم برانی کلیر کے فقر مودہ ابنی بساط سے بڑھکر دئیر ہیں اور تمہارا خاصہ یہ ہے کہ طاقت کے با وجود ، کلم جب کرتے ہو مردہ دلی کے ساتھ ۔ وہ جو کچھ کرنا ہے فوراً کر گذرتے ہیں اور تم برد کر گذرتے ہیں اور تم برد کر گھر سے اہر کر گذرتے ہیں اور تم برد کر گھر سے اہر نہیں جب دیجھ وطن سے باہر اور تم ہو کہ گھر سے اہر نہیں جب دیجھ وطن سے باہر اور تم ہو کہ گھر سے اہر نہیں جب دیجھ وطن سے باہر اور تم ہو کہ گھر سے اہر نہیں جب دیجھ وطن سے باہر اور تم ہو کہ گھر سے اہر نہیں خین شیال میں رہ جاتے ہو۔ انہیں جب دیجھ وطن سے باہر اور تم ہو کہ گھر سے اہر نہیں شکلتے "پ

لیکن اس موقع پرتواہل ایتحفز نے بھی کام کرنے میں کوئی نایاں معتودی نہ دکھائی۔ اسپارٹہ کا مطلب دیر انگا کے فرصت کانا تھا یہ جنانچہ اُس نے سفارتیں بھیج کر بعض فضول ففول مطالبات پیش کئے۔ مثلاً یہ کہ دیوی کے گہنگار طف الکیونی فاندان پرجو داغ معصیت لگا ہوا ہے اُسے دور کیا جائے۔ اس میں درخقیقت بری کلیس پر چوٹ تھی کہ وہ اپنی ماں کی طرف سے اسی گنہگار خاندان میں داخل جوٹ تھی کہ وہ اپنی ماں کی طرف سے اسی گنہگار خاندان میں داخل تھا یہ ایتحفز نے بھی جواب میں اسی قسم کی فضول شرطیں بیش کردیں غرض یہ مصالحانہ گفت وشنید توختم ہوئی اور جنگ کی دھی سکے غرض یہ مصالحانہ گفت وشنید توختم ہوئی اور جنگ کی دھی سکے موجود عمالی نہ گئی ہے۔ اُس نے کہا ہمیں ساتھ آخری بیام بھیجریا گیا۔ آیتحفز میں ایک صلح بیندگروہ بھی موجود عمال گریزی کلیس کے سامنے ان کی بچھ بیش نہ کئی اُس نے کہا ہمیں یاد رکھنا چاہئے کہ لڑائی کبھی نہ کبھی ضرور ہوگی۔ بیس ہم اُسے تبول یاد رکھنا چاہئے کہ لڑائی کبھی نہ کبھی ضرور ہوگی۔ بیس ہم اُسے تبول

کرنے پر جس قدر پیلے آبادہ ہو جائیں گئے اسی قدر ہمارے شمنوں کو ہم پر چلے کی تیاری کا موقع کم ملے گائبہ

جنگ میں اصلی حرایت اسیارٹہ اور ایتھز تھے ۔ اننی میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ یونان کی متعدّد ریاستیں اس طرح تقیم ہوگئی عمیں کہ علاقۂ اکائیہ اور بہمن قدیم آرگوس کے سوا، تمام جزیرہ ناے بلوینی سی سیارٹہ کے ساتھ تھا۔ خاکناے کورنتھ پر اسی کاعمل دخل تعامیونکه بهان کی دونون ریاستین (کورنتھ و مگارا) اس کی ترکی تھیں نے بھر، شالی یونان میں بیوسٹیہ ، توکیس ، لوک ریس اور منرب یں امبراکیہ ، ناک تورئین اور جزیرہ لیو کاس کے علاقے اس کے حلیمت تھے دادھ امغربی یونان میں اگزانیہ ، کرکایرا ، زاکن توسس اور نوباکتوس کے مینوی باشدے ، ایکفنز کی طرف سے اور شمالی يونان يس رايست يلاطيم اس كي طليف تقى - ايخ برافي اتحاديون کے علاوہ ، صرت یمی یو نانی راستیں اس موقع پر اُس کے ساتھ مو كنى تقيس - اور ابل اتحاد بيس اب صرف فيوس ورسريع س کی ریاستیں خود مختار تھیں ورنہ باتی سب اس کے خراج گزار کی حیثیت سے نریک جنگ ہوئے . تس بوس ، خیوس اور کرکایرا کے بیرے کے علاوہ ، موجنگی جہاز خاص دیخفیز کے نتھے بہ

۲ - جنگ برعام مصره - نوسی دای دیز

یہ جنگ جس تک سلسلہ واقعات نے اب ہمیں بینچایا ہے عقیقت میں کسی قدر بڑے باینے پر اُسی جنگ کی تجدید تھی جسے

سی سالہ معاہرۂ صلح نے بہ ظاہر ختم کر دیا تھا؛ اس جنگ کی ٹراٹیوں کا سلسلہ دس سال مک جاری رہا اور امن نامہ بھیاس برخم ہوتا ہے گرامن کے بعد پھر لڑائی چھر جاتی ہے، گو میدان رزم یونان سےسبط کر، صقالید میں گرم ہوتا ہے ؛ اس دوسرے سلیلے کا خاتمہ ، جنگ اگوس بہامی پر ہوا جس نے سلطنت ایتضرکی قسمت کا فیصلہ کردیا؛ اس طح عل اللكر وتكھنے تو التھز كو يجين برس يك سلطنت سے لئے ابل پلوینی سس سے نبرد آزمائی کرنی بڑی اور ان محاربات کی علی على ويسلسلون مين تقتيم مهو كنى -يدنى ايك تو وه جوسى ساله معابرة وصلح بر ختم موا (منوسم ما موالم من ما ووسرا امن امه نكياس براور ميسرا وہ جس کا جنگب اگوس تیامی نے خاتمہ کیا ؛ لیکن پیلے اور دوسرے سلسلے کے درمیان تیرہ سال کا وقفہ تھا حالانکہ دوسرے اور تعیسرے میں ایسا کوئی وقفہ نہیں نظر آتا یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کو بخیس توسی ڈای درز نے اپنی تایخ میں ملاکے کھٹا ہے، بالعموم ایک ہی سلسله میں وافل کر فیلتے ہیں (سلم یہ تا سمنظمہ تی م) اور جنگ بلوینیسس کے مشترکہ نام سے موسوم کرتے ہیں :

ان الرائیوں میں یاد رکھنے کے قابل بحتہ یہ ہے کہ فرتقین میں سے ایک کا دارو مدار تو بری فوجوں پر تھا ادر دوسرے کا بحری قوت برہ پس بری طاقت مجبور ہے کہ اپنے بحری حربیت کے درت بڑی مقبوضات پر جلے کرتی رہے - اور اسی طرح بحری طاقت کا برت بھی وشمن کے مرت ساحلی یا بحری مقامات ہو سکتے ہیں ۔ یہی شبب ہے کہ ارائی میں ہم ایتھز کے بحری اور اسپارلے کے بڑی یا اندرونی علاقوں سمو

بالعموم اتش جنگ سے بچا ہوا بائیں گے میلونی سس والے اپنی تری افواج سے خاص الٹی کا اور یا تھے بیس سے علاقوں پر حسب ملہ كر ملت تق جنا بند اللي كا برجم أننيس برسال يورش كرت و مكفت بين من ادر اللي طرح تقديس برسال حباك و قال كا بازار كرم ربتا مي اوهر التيمنز كي جارعانه ساعي كا ميدان تبم بني تر مغربي يونان كو باتي ہیں جس نے خلیج کورنتھ کے ، بانے کے قریب کا اور بحیرہ کا اور اور کیان کے جزیر وں کا ملاقہ مراہ ہے رکیونک اپنی بجری فوقیت کی برولت وہ انبی اطرات میں بلوینی سس کے اتحادیوں کو توڑ کئے تھے یا غرض جنگ بلوینی سس کے سب سے برے میدان کارلاری تھریس ایٹی کا اور مغربی یونان کے سمندر ہیں جاں متواتر معرکے ہوتے رہے اس سوقع بر پری کلیس نے دی راہ اختیار کی جو پہلے تنس طاکلیس نے سمجھائی تھی ۔ یہ اپنی ساری کوشیس بحری قوت برصانے پر مجتمع کردیں ۔ اُس کا قول تھا رم زمینیں اور گھر بِمورٌ كربمِيں مِر وقت سمندر اور نتهرير نظر ركھني ج<u>ا سيع " علاقه</u> ایٹی کا کے نقصان کو گوارا کر بینا حقیقت میں اسی نقشر جنگ کے مطابق تھا جس کے مالہ و ماعلیہ پر غور کر بیا گیا تھا۔ پر کلیس نے اراوہ کر بیا تھا کہ کسی بڑی میدانی لڑائی کا موقع نہ آنے دے کیونک اس کے واسطے ایتھز کی فوجوں کا اِلکل ناکانی ہونا آشکار تھا۔ تُمنوں میں اکیلے بیوسشید ہی کی فوج اُس کے مقابے کے لئے كانى تقى - بس وه غينم كو ته كا دينا چابتا تصاله انديس مغلوب كرنايا ٠ كال تنكست دينا اس كا مقصور زيماني

### س بخصر كاحله بلاثيه بر

یونان کی دو بری ریاستول میں اعلان جنگ ہوتے ہی جیوٹی جھوٹی ریاستوں میں جو عداوتیں دبی ہوئی تھیں وہ بھرک المھیں بهار کا موسم شروع تھا (سلام ق م) کہ ایک اندھیری رات میں تحصر کے تین سو جوانوں کا گروہ بلاٹیہ میں وال ہوگیا۔ انیس نوو شہر کی ایک تلیل جاعت نے بلایا تھا اور اسی نے اندر لے لیا۔ گمر فوراً علد كرنے كے بجات النول فے چوك ميں قدم جا لئے اور منادی کے ذریعے اہل بلاٹیہ کو دعوت دی کر وہ ببو کشیبہ سے اتخار میں شرکی ہو جائیں - اس اچانک اعلان نے یلاثیہ والوں کو بد حواس کردیا اور اننوں نے اطاعت قبول کرنی لیکن صلح کی گفتگو کے وقت انیں معلوم ہو گیا کہ شمن کی تعداد کتنی قلیل ہے ؛ پھر اس خیال سے کہ گلیوں میں اُن کی آمد رفت نتبہ نہ بیدا کرے ؟ النول نے اندر ہی اندر اینے گھروں کی ویواریں توٹر کیس اور ملکر ایک تدبیر سوچی - اور جب سب بندوببت ہو گیا تو صبح ہونے سے يه انهول نے وشمن بر حل كيا - اہل تھبر جلد يتر بتر ہو محك اور تھوڑے سے تو بچ کر نمل گئے لیکن تعداد کثیر ایک بڑی عارت کے بيهائك مين شهر كا دروازه سجه كر كهس محتى اور وبين زنده ابل بلایہ کے ہاتھ میں اسر ہو گئی ب

امل یہ ہے کہ یہ تین سوجوان ایک بڑی فوج کا صرف ہراول سقے جو خود بعد از وقت پنجی ؛ اس کے بعد تھنر والوں کا بیان م

#### س - وباے طاعون

ان مئی (ساللہ ق م) سے افری ایام مِن جب گیہوں کی فصل تیار علی ، شاہ آر کی داموس نے باوبنی سس کی دو تمائی فوج سے ایسی کا بر چرصائ کی دیماں کے باشندے اپنے اہل و عیال اور اسبب ننہر ایتفنز میں نے آئے اور اُن کے مویشی حفاظت کے ساتھ جزیرہ یوسیے میں بہنجا دئے گئے کے گئے کے گر شہر میں اتنے آدیبونکے مندرا بھر جانے سے ہر جگھ سخت ہجوم ہو گیا۔ آنے دانوں نے مندرا فانقاہ غرض جاں گبانش دکھی ، وہاں قبضہ کر لیا اور باار گی کی کا فانقاہ غرض جاں گبانش دکھی ، وہاں قبضہ کر لیا اور بار گی کی کا

قدیم اطلم بھی انہوں نے نہ چھوڑا طالائکہ ایک المامی قول میں اُس جگھ کا تھیرنا ممنوع بتایا گیا تھا بد

سرکی داموس آکے منلع اکارنی کے علاقے میں بازسیں کی بہاڑیوں کے نیجے کھیر گیا جاں وور سے ایتھز کا قلم سامنے نظر آتا تھا ؛ حلم آوروں کے اتنے قریب آجانے سے شہر میں سخت اضطراب اور بری کلیس کی مخالفت کا شور پیا ہوگیا کہ وہ نواج شہر میں طلاے کے جند سواروں کے سوائے ۔ اور فوجوں کو نظر کر لڑنے کی اجازت نہیں دتیا ؛ باسے اُسی اُتنا میں فوجوں کو نکل کر لڑنے کی اجازت نہیں دتیا ؛ باسے اُسی اُتنا میں فرکلیہ کی جانب بڑھا اور علاقۂ اور آپوس سے گزرتا فیموں سے گزرتا فیموں سے گزرتا ہوا ہیونے۔ کو چلا گیا ؛

ادھر اہل ایتھنزنے بلوپی سس کا جگر دے کے سو جساز خیجے اور سفاتینا کے با موقع جزیرے پر قابض ہو گئے سامل اگرنایہ پر بھی اہنوں نے جند شہر لے لئے گر اس برس کا سب سے زیاوہ اہم واقعہ وہ سفاکی ہے جو اہل ایتھنز نے اپنے قدیم حربیت اور اب محکوم جزیرے ، اچی نا کے ساتھ برتی ۔ اس میں دور ٹین قوم کے لوگ آباد تھے اور اب انہیں اہل ایتھنز نے جبراً وہاں سے نکال دیا اور خود اپنے ہم وطنوں کی ایک کی روکی سینے نوآبادی وہاں بیادی اور سلامیس کی طرح آبی نا بھی خاص ایٹی کا میں شامل ہوگیا بہ

آرکی داموس کے اٹی کا سے جانے کے بعد پر گلیس نے ایک مرحم خوانے میں دیا ہے انتظام کید بیلے خزانے میں درے و تبلنت کی رقم جمع

تھی لیکن قطع کی عارتوں اور جنگ ٹیتی دید میں جو مصارف برقرات کرنے پڑے، اُن کی وجہ سے صرف یہ ہزار تعلینت باتی رہ گئے تھے۔اب اس بات کی منظوری دے دی کئی کہ اس میں سے ایک نہزار تعلینت بد مرحفوظ جمع رہیں اور جب تک قشمن سمندر کی جانب سے ایتھنز پر حلہ د کرے اس رقم کو بائکل باتھ۔ نہ لگایا جائے۔ اور اسی طح سو جنگی جماز ہر سال بناکے الگ کروئے جایا کریں تاکہ درف بھری علم کے وقت اُن سے کام لیا جائے یہ

ے پہر دورے سال ( سمالیہ ق م) بلویٹیس والوں نے دوبارہ ایٹی کا بر فوج کشی کی ۔ گر اس مرتبہ اہل شہر کو ان کی زبادہ نکر نہ ہوئی کیونکہ خود گھر کے اندرایک زیادہ خوفناک تیمن سے متعالمہ دربین تھا۔ بینے شہریں دبا بھوٹ بڑی تھی ؛ توسی ڈامی دبرانے جو خود اس بلا میں گزنتار ہوا تھا اُس کی غارتگری اور نوگوں کی مصیبت کا شایت ہیبت انگیر سال دکھایا ہے۔ شہر کے طبیبوں کو اس ا معلوم مرض متقدی کا کھھ تجربہ نہ تھا اور وہ اس کے علاج سے قاصر تعے، جس کا زور لوگوں کی کثرت اور گری کی نندت کے سبب سے اور بڑھ گیا تھا۔ شہر کے مندروں میں ہر طرف لاشوں سے انہار لگ گئے تھے اور کوئی انہیں کفن دفن کرنے والا نہ تھا بحیز کمفین کا کسی کو ہوش نہ تھا اور ان شعایر دین کی مے خلاف ورزی ہو رہی تھی ؛ اس مہلک وبانے شرکی آبادی کوستقل طور پر کم کردیا تھا۔ پانچویں صدی (ق م) کے بنے اول میں ایجھنزی شہریوں کی کل آبادی (ہر نحر کے مرد و عورت را کے) اتنی نہرار نفوس کے قریب تھی ۔جس دقت جنگ بلوینی سسس شروع ہوئی تو فراغت دفوش حالی نے اس آبادی کا شمار ایک لاکھ یک بینجا دیا تھا ۔لیکن طاعون نے گھٹا کے اسے بہلی میزان سے کم کردیا اور آیندہ دہ کہھی اسی نزار بھی نہ ہوسکا نہ

سال گزشته کی طح اب کے بھی ایمضری بیرے نے بلونی سس بر حد کیا تھا۔ گر کوئی فایرہ حاصل نہ ہوا۔ ابت بتی دید کے محاصرے نے جو اس سال برابر ہوتا رہا تھا محصورین کو اس درجے عاجز کردا کہ انیس مجبور موکرا دمی تک کا گوشت کھانا بڑا۔ آخر موسم سرا میں انہوں نے اطاعت قبول کرلی اور تھوڑے ہی عرصے بعد استحضر نے یہاں اپنے اطاعت قبول کرلی اور تھوڑے ہی عرصے بعد استحضر نے یہاں اپنے آدمی لا کے بساد سے ب

اس أننا میں اہل ایجفز وہا کی وجہ سے اس قدر ہراساں سقع کہ الہنوں نے اسپارٹ سے صلح کی سلسلہ جنبانی کی۔ اور جب وہاں سے صاف جواب مل گیا تو انہوں نے اپنا خستہ بری کلیس پر آثارات وہ اپنے عہدہ سپہ سالاری سے معطل کر دیا گیا۔ اُس سے حمایات طلب ہوں انر مینس انتظامی نے ان کی تنقیح شروع کی ۔ اس میں وہ بانچ تلینت کی حقیر رقم کی مزجوری "کا مجرم نابت ہوا۔ گر فیصلہ وہ بانچ تلینت کی حقیر رقم کی مزجوری "کا مجرم نابت ہوا۔ گر فیصلہ عماست نے اُسے قریب قریب بالکل بری کر دیا۔ اگرچہ ندکورہ بالا رقم سے دس گنی رقم ہ طور جُراء اُس کو ادا کرنی بڑی۔ اس کے بعد سے دس گنی رقم ہ طور جُراء اُس کو ادا کرنی بڑی۔ اس کے بعد ہی جس محدے سے وہ معطل ہوا تھا اسی پر دوبارہ متخب کیا گیا۔ ہی جس محدے سے وہ معطل ہوا تھا اسی پر دوبارہ متخب کیا گیا۔

تھی بے طاعون میں اُس کے دو بیٹے مر کیکے تھے۔ وہ خود بھی زیادہ نہ جیا اور ایک سال بعد مرگیا- (سوائل ق م) - اُس کی زندگی سم آخری سال ، مخالفین کے بالواسط حلوں نے ، تلخ کر وسٹے تھے ۔ مثلاً فیدیاس پر الزام لگایا گیاکہ قلع کی عارتوں کے لئے جو سرکاری رقعی وی کئی تھیں اُن میں اُس نے اپنے کام کرنے کے زوانے میں تغلب کیا۔ اور کنایئہ اس الزام کے منے یہ تھے کہ خود پری کلیس اس کی بد دمانتی سے واقف تھا۔فیریاس کو اس جرم کی سرا دی گئی۔ ادر اس کے بعد پری کلیس کے دوسرے دوست ، علیم اناکسا کورس پر بے وین اور طحدانه خیالات کچیلانے کا الزام تائم ہوا - بری کلیس نے اپنے ووست کی حایت کی لیکن عدالت کئے اُس پر بایج تیلنت جرمانه كرديا اور وہ اپنے فلسفيانه مطالعے كے لئے، اتي خرات نكل كے لمپاسکوس جلاگیا ؛ اسی قسم کا ایک عله بری کلیس کی مدخوله اسیا تربیر بر بروا لیکن بری کلیس کی منت ساجت کارگر ہو گئی۔وہ بری ہوئی اور پریکلیس کی عمر کے آخری سال جمہور نے اس کے بیٹے کو بھی قانو تا ولد انحلال تسلیم کر لیا ۔ پری کلیس کے آخری الفاظ سے جن خیالات کا اظهار ہوتا ہے وہ تدنِ انسانی کی تاریخ برصف والوں کی نظر میں اُس کی سیرت بلکہ نترافت نفس کی سب سے تایاں خصوصیت ہیں ! میں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جس کی وجہ سے کسی ایتھنزی کو ماتی باس بیننا پڑا ہو!"،

۵ - محا صرہ اواشخیر بلا شیمہ اگلی گرمیوں میں رفیقہ ت م) تھبر دانوں نے آرکی دہوس کو أبھارا کہ ایٹی کا پر حلہ کرنے کی بجاے وہ کو ،ستھی رُن کو اُتر کے ملاشيه كا محاصره كري - بلائيه كا علاقه واجب الاحترام مانا جاتا تحا - بس شاہ اسپارٹہ نے پہلے وہاں کے باشندوں کو بیام بھیجا کہ وہ جنگ کے ختم ہونے تک اپنا علاقہ خالی کردیں - بعد میں وہ انہیں بجنسبہ وایس مل جائے گا؛ بلآئیہ نے ایجھنز کی صالع سے جس نے انہیں بجانے کا وعدہ کیا، اس تجوز کو مسترد کر دیا اور اب ارکی داموس محاصرے کا سامان کرنے لگا۔ بایں ہمہ آیتھنز نے کوئی امراد نجیجی بد محاصرین نے طیح طیح سے شہریناہ کو توٹر نے یا اس پر چرمط جانے کی کو سنسٹیں کیں گر محصورین کی ہونتیاری اور ستقلال کے مقلبلے میں ہر وفعہ نا کامی ہوئی ۔ آخر بہ درجہ مجبوری اہنوں نے شهر کو اگ لگا دینے کی تدبیر کی گرجب یہ بھی نہ جِلی تو انہیں معلوم ہو گیا کہ بلاٹیہ کی ہر طرف سے راہ بند کردینے سے سوا اور کوئی چارہ کارنہیں جنانجہ اس غرض کے لئے اہنوں نے سو گز فاصلہ جھوڑ کے شہر کے گرد ویواریں بنائیں اور اس کے اندر باہر دو کھائیاں کھودیں - اس کے بعد آرکی داموس نے موسم سرا یس ایک حصع فی محاصرہ جاری رکھنے کے لئے متعین کر دیا اورجب اسی طیع ایک سال گزر نے کو آیا تو بلائیہ دانوں کو ادھر تو ایتھز کی مدد طفے سے ایوسی نظر آئی اور اُدھر سامان رسد کم ہو نے لگا۔ پسس اہنوں لئے محان لیا کہ ایک مرتبہ کی سکننے کی کوشش کی جاے۔ (دسمبرسیسه ق م)

بلوین سس والوں نے اپنے حصار میں دو دیواری بیج میں

19 فیٹ جگھ جھوڑ کر بنائی تھیں ۔ اوپر کے سرے پر دونوں میں مورج بنے بہوے تھے اور ہر دسویں مورج پر ایک بہی تھا بس کا عض ایک دیوار سے دوسری دہوارتک رکھا تھا ادر انہی برجوں کے اندرسے آمہ رفت ہو سکتی تھی۔ کُر اُن کے باہر کے بہلووں سے راستہ نہ تھا بلکہ اندر سے ہو کے دوسری دیواز سک بینچ سکتے تھے۔ اور شبنم یا طوفان کے موسم میں بہرے دانے رات کو مورج چھوڑ کر اپنی برجوں میں آجاتے تھے ب

محصورین کے بھاگ مخلنے کی کوئشش کچھ کم مخدوش نے تھی او۔ اس بیں آدھے سے زیادہ تلع کی نوبی شرکی کی تھی منصوب مرتے وقت ہر بات کا بڑی اختیاط سے اندازہ کر بیا گیا تھا۔ دیوار كى ٹھيك باندى معلوم كرنے كے لئے اُس جگھ سے انتشوں كے ردے کئی کئی وفعہ گن کئے تھے بہاں ویوار پر استرکاری نہ ہوئی تھی بھر ٹھیک اسی قدر لبی سٹریاں نیار کرلی ٹکٹی تھیں کے غرص سب سامان درست جو گیا تو ایک اندهیری رات میند اور طوفان میں محصورین شہر سے بکلے اور ادھر کی کھائی اُتر کے پہلی دیوار سک اس طح بہنیج سی کے کہ کسی کو خبرتک نہ ہونی ؛ قریب کے دو برجوں یر پہلے بارہ آدمی اور ڈرمھ اور انہوں نے بہرے والوں کو مارکر دونوں برجوں کے راستے لے لئے اور جب یک اُن کے سب ساتھی چڑھ کے دوسری طرت نہ انز گئے وہ اسی جگھ قائم رہے۔ اوپر چرصتے میں کسی بلائیہ والے کے اتھ سے ایک موریح کی اینٹ اکھڑ کے گریڑی اور کھٹکا ہوتے ہی محاصرین ہوتیار

ہوگئے اور برچوں سے بحل بھل کے دیوار پر آئے گر ارکی میں کچھ یتہ نہ چلا کہ وہ آواز کیسی تھی اور اپنی جگھ سے آگے برھنے کی کسی کو جرأت نہ ہوئی ۔اس کے علاوہ بمدھر سے یہ لوگ نکل رہے تھے اُس کی بالکل مخالف سمت میں شہروالوں نے محامرین کی توجہ نتشر کرنے کی غوض سے باہر کی کے حلہ کیا کہ ان کے ہم وطن دوسری طرن سے بلا دقت محل جائیں ایکن انبیں سب سے زیادہ خوت أن تین سو جوانوں كا تھا جو رات کے وقت دیوار کے باہر طلاے پر گشت کرتے رہتے تھے ۔چناپنی جس وقت پلائر کا آخری آدمی انر رہا تھا، یہ طلاے کے جو ان روشنیاں کئے ہوے ادھر آگئے۔ مگر روشنی خود انہیں پر زیادہ یر رہی تھی اور اس لئے وہ اہل بلاٹیہ کے تیر اور برجیوں کا برت اچھا نشانہ بن گئے۔ دو سرے بھاگنے والے ان کے انے کے بردنی خندق کے کنارے پر پہنے گئے تھے گر خندق یں بارش کا یانی بھر گیا تھا اور اُدیر برت نسی بتلی تہ جمی ہوی تھی جو آدمی کا بار نہیں اُٹھا سکتی تھی ۔ آسے عبور کرنے میں وقت بیش آئی بای ہمہ ایک تیر انداز کے سواے جو عین مخارے بر گرفتار ہو گیا، باتی سب کے سب پار ہو گئے بہ

ی دو سو بارہ آدمی تھے جو صحیح سلامت اٹھنز پنیج گئے - کیجھ اور لوگ بھی روانہ ہوے تھے گر داوار پر چڑھنے سے پہلے انہوں نے ہمت بار دی اور واپس ہو گئے تھے ۔ غرض یہ سب جو نتہر کے اندر رہ گئے تھے ۔ غرض یہ سب جو نتہر کے اندر رہ گئے تھے ۔ اگل گرمیوں میں ( سامیت م ) قلت خوراک کی وجہ سے

بالکل مجبور ہو گئے اور بغیرکسی غیرط کے اطاعت قبول کرلی اسپارٹہ سے بانخ آوی اُن کی قسمت کا فیصلہ کرنے بھیج گئے تھے ۔ گر ان کا ہر قیدی سے فقط یہ سوال ہوتا تھا کہ آیا تم نے اس جنگ یہ لکہ مونیوں کی یا اُن کے اتحادیوں کی کوئی خدمت انجام دی اُئیاتی انال بلاٹیہ کا اُن قبروں کا بر منت واسطہ دلانا جن میں اسپارٹہ کے بسلے مقتولین جنگ مدفون تھے اور جن کی یادگار میں ہر سال بلاٹیہ کی جانب سے رسوم نذر و نیاز اداکی جاتی تھیں، بالک بے اثر نابت بُوامد وہ سب کے سب بر حن کی تعداد ۲ سوتھی ، اینے ۲۵ ایتھنزی دفیقوں سمیت مردا دیئے گئے اور شہر کو تراوا کے زمین کے برابر کرادیا گیا بج

### ۱ -متى لېنەكى بغا دست

آرکی واموس نے تیسری وفر اپٹی کا پر فیج کئی کرئٹ کہ ق م)
اور دواہجی واپس گیا تھا کہ اس ازہ فیاد کی اطابع بلی کہ شہرتی لنہ اور جزیرہ تس بوس کی دوسری ریاستوں نے ، باستناے میں کا طومت اتھنز سے سرتانی کی ان لوگوں کے پاس بڑا بیرا تھا اور اہل آبھنز وباے طاعون اور جنگ کے ایسے صدمے اٹھا رہے تھے کہ آگر اس وقت بلوبنی سس والے مستعدی کے ساتھ بافیوں کی امداد کریں تو بناوت کا کامیاب ہو جانا ذرا بھی تابل تبجب نہ تھا! آن سے مدہ انگے کے لئے اپلی بھی گئے تھے جنہوں نے ادلیبی شوار کے موقع پر جو اس سال منایا جارہ تھا لس بوس کی بہت کھے موقع پر جو اس سال منایا جارہ تھا لس بوس کی بہت کھے دکاری کارات کی باین بھہ اپنے اتھاد میں شرکیہ کرلینے کے سوا اہل لوئی سس وکالت کی باین بھہ اپنے ایماد میں شرکیہ کرلینے کے سوا اہل لوئی سس

نے اور کسی قسم کی مدو انہیں نہ دی بد

اوصر اہل ایتھنز میتی لینہ کی دونوں بندرگاہوں کی ناکہ بندی کر رہے تھے اور تھوڑے ہی دن بعد جب پاکبیس ایک نہرار بہالیت ا کر آبنیا تو ما صره کال ہوگیا ؛ موسم سرا کے اوافریں ال اسارات نے بھی ایک شخص سالتیوں نامی، کو روانہ کیا کہ متنی لنہ والوں کو اطمینان دلادے کہ انہیں بخات ولا نے کے لئے جلد ایک بٹرا بھیجا جائے گا۔ یوشخص التجھنر والوں کو کسی نہ کسی طیح وصو کا وے کر شہریں پہنچ کیا ؛ جب گرمیاں گئیں تو اسپارٹر سے الکی ڈس کو ۴۲ جماز دے کے روانہ کیا گیا اور اسی کے ساتھ بلوپنی سس والوں نے چوتھی مرتبہ بھر ایٹی کا پر فوج کشی کی تاکہ ایتھنز کی توتیہ میتی لینہ کی طرف سے منتشر ہو جائے ۔ لیکن اُن کے فرستادہ جساز اخریک محصورین کی مدد کو نه بینی سکے اور سامان خوراک ختم ہونے لگا۔ اُس وقت سالتیوس نے مجبور و مایوس ہوکر قصد کیا کہ تطلعے سے جمل کے وشمن بر جا بڑے۔ اور اس غرض کے لئے عوام النا کو ینزہ و سیرسے مسلّم کیا لیکن اسلح مل جانے کے بعد لوگوں نے تعمیل احکام سے انکار کر ویا اور دھکی دی کہ عائدین شہر کے پاس جو فلّہ ہے اگر اُسے منگا کر انفان کے ساتھ سب پرتفتیم نہیں كرتے تو ہم شركو رشمن كے والے كر ديں گے - اس پر حكومت نے بھی مجبور ہو کے بلا فرط مامرین کے آگے بتیار ڈال دیئے سازش کے تمام اسپر شدہ سرخنہ اور ساکتیوس انتھنز

بھیج گئے جاں سالتیوس کا جاتے ہی سرتام کرا دیا گیا۔ بھر مملس عوام كا جلسه بواكه باقى اسيران جنك كي قسمت كا فيصله كيا جائ اور اس میں طے پایا کہ مینی لینہ کے تمام ذکور مروا دیتے عامیں، اور عورتیں اور بیج لوٹری غلام بنا لئے جائیں۔ساتھ ہی ایک جنگی جاز روانه كر ديا مياكر پاكيس كويه سفاكانه فران بينجا وے به جنگ میں فتح پائے ، مجلسِ عوام کا اس درجے نلکم پر کمر بستہ ہو جانا اور مفتوحین کی پوری آبادی کو فنا کرد نے کا فیصلہدے دسنا اس باے کی شہاوت ہے کہ ایتھٹر میں مبتی لینہ کے خلاف کیسا غیض و نضب طاری تھا - اس شہرنے انخرات اس وقت کیا بب کر ایتمنز طاعون اور جنگ کی مصیبتوں میں گھرا ہوا تھا۔ اور کیمر = مکرشی بھی کسی محکوم شہر کی نہ تھی بلکہ برابر کے حلیف کی ا أكر كوئى محكوم رأيست التيضر كأطوق اطاعت اتار بيينيكني كى كوشش مرتی تو اکے معان کر دینا آسان تھا کیکن ایک علیف کا ایسے ازک وقت میں طقہ اتحاد سے الخوات کرنا کسی طیع معات نہ ہوسکتا تھا كيونك سي بن كى اس حركت كى درجقيقت يدمعنى تقفى كه ايتحزكى سلطنت مرّایا ظلم و جبر پر بینی ہے اور اُس کے انتمادی کک جس طح مکن ہو اس جال سے نکلنے کا موقع وُصوندتے رہتے ہیں ب

دو مرے ایتھز کی مجلس میں اب پر کلیسس جیا متین و ہوش مند رہ نا کوئی نہ رہا تھا کہ ہر بات کے نشیب وفراز لوگوں کو سمجھاتا کی اس کی جانشینی کا اب ہم ایسے جمہوریت پیند مرتبروں کو وعویرار باتے ہیں جو بری کلیس سے کوئی مناسبت نہ رکھتے تھے اس وقت مجلس جن کے باتھوں میں ادھر سے اُدھر جبکولے کھاتی سبے و و ایسے بیٹیہ ور لوگ ہیں بیسے کلیون چرم فروش اور ہمیں بلوس فانوانی وجابہت لوگوں میں روشناس یا باتر بنانے والی نہتی جیسی آرس تدیز ، کائن یا پری کلیسس سو ماصل تھی۔اور نہ ان کی جمہوریت بسندی ااس بلند خیالی پر مبنی تھی جو اُسلین اُمراکی میراث ہوتی ہے۔ انہوں نے جو کجھ عروج پایا فراتی میراث ہوتی ہے۔ انہوں نے جو کجھ اقتدار و رسنی فراتی کوشش سے پایا تھا۔اور سلطنت میں انہیں جو کجھ اقتدار و رسنی فراتی کوشش سے بایا تھا۔اور سلطنت میں انہیں جو کجھ اقتدار و رسنی فراتی کوشش سے بایا تھا۔اور سلطنت میں انہیں جو کجھ اقتدار و رسنی فراتی کوشش سے بایا تھا۔اور سلطنت میں انہیں جو کجھ اقتدار و رسنی فراتی کوشش سے بایا تھا۔اور سلطنت میں انہیں جو کجھ اقتدار و سنی فراتی کوشش سے بایا تھا۔اور سلطنت میں انہیں جو کجھ اقتدار و سنی فراتی کوشش سے بایا تھا۔اور سلطنت میں انہیں جو کجھ اقتدار و سنی فراتی کوشش سے بایا تھا۔اور سلطنت میں انہیں جو کجھ اقتدار و سنی فراتی کوشش ہوں بالا کی ، زور تقریر ،مخت اور سزوری کے طفیل جھاب

غرض یہ کلیون کے وم قدم کی برکت تھی کہ متی لنہ پر یہ تہر و تناب نازل ہوا اور مجلس عوام نے وہاں کی تام آبادی کی جان بینے کا فتولی نافذ کردیا ۔ لیکن جلسہ فتشر ہونے کے بعد جب لوگوں کا فقتہ وہا ہوا تو انہیں رفتہ رفتہ اپنے فعل کی شرشاک بہیمیت کا ندازہ ہونے لگا اور وہ اس طرز عمل پر اعتراض کرنے گئے ہمتی لنہ کے وکا کو انتیجہ آنے کی اور اپنے شہر کی صفائ بیش کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی، ان لوگوں نے جب اہل شہر کے خیالات میں یہ تبدیل ہوتے دیکھی تو سیہ سالاروں کو آبادہ کیا کہ وہ دوسرے دن تبدیل ہوتے دیکھی تو سیہ سالاروں کو آبادہ کیا کہ وہ دوسرے دن نبدیل ہوتے دیکھی تو بیہ سالاروں کو آبادہ کیا کہ وہ دوسرے دن نبدیل ہوتے دیکھی تو بیہ سالاروں کو آبادہ کیا کہ وہ دوسرے جانے بی فران پر نظر تانی کی غرض سے پھرمجلس کا ایک غیر معمولی جلسہ نبھی کلیوں علانیہ اس اصول کی جایت کرتا تھا کہ جو رایت دوشل کی آزادی سلب کرچکی ہے آس سے لئے لازم ہے کہ ظلم و جبرکو اپنا

وستورائعل بناے اور رعب وشؤیف کے ساتھ حکومت کرے وہمری طرف کا متاز مقرر ڈویو ڈوٹس نامی ایک شخص تھا جس کی تام بجٹ کا موضوع مصلحت اندیشی تھا۔ اُس کا قول تھاکہ اس مسلمہ میں اہل ایجسز کو یہ وکھینا نہیں ہے کہ متی لئہ اس سزا کا مستی ہے یا نہیں۔ بلکہ عور طلب صرف یہ امر ہے کہ آیا ایسی سزا دینا مصلحتِ وقت بھی ہوگا یا نہیں ؟ اب اگر متی لدکے بافندد کو جو بغاوت میں محض حکومتِ خواص کے جبر سے شرکے بافندد کو جو بغاوت میں محض حکومتِ خواص کے جبر سے شرکے بافند دکو جو بغاوت میں محض کے طومتِ نواص کے جبر سے شرکے بینار ہو جائے گاہ

جلے یں بہت سے حاضرین کا خیال ، جو زم دلی کی دہ سے پہلے ہی عفو تفقیر پر مائل تھے ، ضرور ہے کہ ڈویوڈوٹوٹسس کا استدلال سکر اور بھی راسنے ہوگیا ہوگا۔ کیوبکہ وہ استدلال حکمت علی کی نمایت معقول دلائل پر بہنی تھا ؛ ہر حال، صرف چند راے کی کنرت سے اسی کی تحریف منظور ہو گئی ۔ لیکن اب دکھنا یہ تھا کہ اُس جاز کو جو تفنا کا پیام لے کے ایک ون ایک رات پہلے روانہ ہو چکا ہے ، وسرا جماز جو آج خرد ہُ معافی لے کے چلے راستے میں جا بھی لے گا بنیں ؟ پتواریوں نے بتوار سبنھالی اور پوری قوت سے جماز کو گھینا طروع کیا ۔ خراب اور تیل میں گئدھی ہوئی جو کی روئی گھاتے کیا نہیں ؟ بتواریوں نے بتوار جلا رہے تھے ۔ ایک تھک جا اور یہ جاز کو جاتے ہے اور برابر بتوار جلا رہے تھے ۔ ایک تھک جا اور یہ بیا ہاتے کے سوجاتا اور دوسرا تازہ دم آکے اُس کی بھے لے بیتا تھا ہوا دھم بہنا ہو ایسا منوس بیام لے کے جلا تھا ، اُسے بہنے کی جلدی نہ بھی ۔ وہ آہستہ آہستہ گیا اور دوسرے سے تھو ڈی ہی دیر بیلے بھی ۔ وہ آہستہ آہستہ گیا اور دوسرے سے تھو ڈی ہی دیر بیلے بھی ۔ وہ آہستہ آہستہ گیا اور دوسرے سے تھو ڈی ہی دیر بیلے بھی ۔ وہ آہستہ آہستہ گیا اور دوسرے سے تھو ڈی ہی دیر بیلے بھی ۔ وہ آہستہ آہستہ آبا اور دوسرے سے تھو ڈی ہی دیر بیلے بھی ۔ وہ آہستہ آہستہ آبا اور دوسرے سے تھو ڈی ہی دیر بیلے بھی ۔ وہ آہستہ آہستہ آبا اور دوسرے سے تھو ڈی ہی دیر بیلے بھی ۔ وہ آہستہ آہستہ آبا اور دوسرے سے تھو ڈی ہی دیر بیلے بھی ۔ وہ آہستہ آہستہ آبا اور دوسرے سے تھو ڈی ہی دیر بیلے

متی لینہ بنیجا تھا یاکیس کے باتھ میں سخری فربان تھا اور اب وہ اس کی تعمیل کا کام دینے والا ہی تھا کہ دوسرا جاز بندرگاہ میں وافل ہوا اور شہر والوں کی جان بج گئی اوھر اہل ایھنز کو اپنے باغی طیف ہوا اور شہر والوں کی جان بج گئی اوھر اہل ایھنز کو اپنے باغی طیف ہور خوشہ تھا اس کے فرو کرلئے کے لئے بھی اُن لوگوں کی شخیقات اور سزاے موت کانی تھی، جو سرغنہ ہونے کی وجہ سے گرفتار کر کے ایتین بھیج دیئے گئے تھے اور شن ہوس کا بٹرا اپنے قبضے میں متین لند کی شہر بناہ تروانے اور س بوس کا بٹرا اپنے قبضے میں کے لینے کے بعد اہل ایھنز نے جربرے کی تمام زمین کو (بہتفناے میں میں ہے تین ہو قبلت میں تعتبی کیا اور اس میں سے تین ہو قبلت وریت کا میں اور اس میں سے تین ہو قبلت ویاؤں کے نام پر وقف کر دیئے ۔ باقی ماندہ ایتین شرین کافری کافریا کی گئروکوں "کو دے رائے گئے جو لس بوس والوں سے زمین کافریت کراتے اور سالانہ لگان وصول کر لیا کرتے تھے ب

# ے مغربی نان کی *عرکارا*ئی گرکا پر کے ندوہ ناک<sup>و</sup> قعات

جس وقت تمام یونان کی نظری بلایہ اور متی لنہ کی طرف مگی ہوئی تھیں کہ دکیھٹے ان کاکیا حشر ہوتا ہے ، اسی زمانے میں یونان کے مغربی علاقوں میں ایخفز کا بٹرا برت نام کر رہا تھا ؛ اہل امراکیہ نے آسپارٹہ کو اُبھارا تھا کہ اگرانیہ پر فبی کشی کی جاے اور بلویس کا ایک بٹرا کو آنتھ سے روانہ ہونے والا تھا - اس می ایم جان میں ایم جان سے ایم ایم البحر فور میں کے آگے سے گزرنا تھا جو مون ، جان لئے نیلیج کے راشتے کی پاسانی کر رہا تھا - اس نے مون نے مون ، جان لئے نیلیج کے راشتے کی پاسانی کر رہا تھا - اُس نے مون ، جان لئے نیلیج کے راشتے کی پاسانی کر رہا تھا - اُس نے

انہیں بیلے آگے بڑھنے دیا اور کھلے سمندر میں حملہ کرنے کو ترجیح دی ۔ اور بھر اس خوبی سے گھیا کے خنیم کے جماز ہٹتے ہتے ہتے ایک تنگ متعام میں آگئے ۔ نیم سحر نے مبخانب اللہ فورمیو کی مدد کی کہ یہ جماز آبیں میں ایک دوسرے سے محکوا گئے ۔ آی عالم انتشاد میں ایک دوسرے سے محکوا گئے ۔ آی عالم انتشاد میں ایک دوسرے ایکھٹر والے اُن بر ٹوٹ بڑے اور کائل فتح حاصل کی ج

بلوینی سس والوں نے دوبارہ بٹرے کو مرتب کیا اور وہ آگائیہ میں مقام نینورموس پر نگر اندار ہواجس کے مقابل ساحل پر فورمیو رہیوں میں مقیم تھا۔ ایارٹ کے امیراہم کا منتا یہ تھا کہ جبرًا یا فریب سے زشمن کو تولیع کے اندر برصالاے تاکہ وہاں اس کی بحری کاردانی اس قدر کارگرند ہوسکے جس قدر کا کھلے سمند رمیں ہو سكتى تھى يا اس غرض سے أس في إلكوس كا أيخ كيا اورفوريو بھی گھبار کر اس مقام کو بچائے، ساحل ساحل روانہ ہوا ؛ گرساحل کے قریب قریب ایتھنری جماز اِکبری قطار میں جارہے تھے کہ کا یک لنیم کے جماز گھوم کے بلٹے اور اُس کے ملتے پوری قوت سے جاز کھیتے ہوے ایم فریوں پریل بڑے کہ ایجنز کے گیارہ جمازوں کو جو نوپاکتوس کے نزدیک بینی کچے تھے بھاگنے کا موقع مل گیا اور وہ وشمن کی دننی تطار کے گرد چکر دے کے مکل گئے ۔ لیکن باقی کو خشکی پر جڑھ جانا بڑا - ادر هر أن گيارہ كے تعاقب ميں جنوں نے نوباکتوس کا رائ ایا تھا بلوین سس کے بیس جاز بارہے تھے ایک لیو کا دیا کا جاز سب ت آگے بڑھا ہوا تھا اور ایک التصرى جهاز كو جو بنيه را جاتا تها، أس في قريب قرب ما لباتها لیکن اسی میں ٹو پاکٹوس کے قریب ایک بخارتی جاز آن کے راستے میں آگیا جو گہرے سمندر میں لگر ڈالے بڑا تھا۔ ایتھنزی جاز نے اسی بخارتی جاز کے گرد چکر دے کے اپنے تعاقب کرنے والے جاز کے وسط میں ایسی کر اری کہ وہ اسی وقت ڈوب گیا۔ یہ صفائی اور دیری دیکھ کے بلوبی سس والوں کے ہوش اُڑ سکٹے یا تو وہ فتح کے گیت گاتے ہوے آرہے تھے یا اگلے جہازوں کے انوں کے باتھ سے بتواریں جُجٹ گیش اور وہ وہیں تھیر کر ساتھیں کے آجائیکا انظار کرنے گئے۔ یہ کیفیت دیکھکر ایتھنزی جہازہ نوباکتوں نے آرہے تھے کیا انظار کرنے گئے۔ یہ کیفیت دیکھکر ایتھنزی جہازہ نوباکتوں نیج آئے تھے بچر لیٹے اور ایک اور کامل فتح حاصل کی ج

قدم جائے جہاں سے دو سال یک وہ اپنے وشمنوں کو تنگ کرتے رہے ۔ جقے کہ ابیخنزی بڑا اس مقام پر دھاوا کرنے کے لئے کمک اے کر آیا، (مقاملہ تی م) اور تب اس قرار داد پر کہ اُن کی قسمت کی فیصلہ اہل ابیخنز کریں گئے، خواص نے اپنے تین اُن کے حوالے کر وہا ۔ لیکن بھر جہوریت بندوں کی چال میں آکے بھاگ تکلئے پر آمادہ ہوے اور گرفتار ہوکر اُلگ الگ جاعتوں میں قتل کردئے گئے؛ اس تمام داستان پر توتی ڈای ڈیز نے اپنی تایئے میں تبصرہ کیا ہے اور اسے اہل یونان کی شدید با ہمی نفترت کی علامت کیا ہے جو گروہ بندی کی بلائے اُن کی شہری ریاستوں میں بیا بیا ہی دی تا ہی دیا ہی دور اسے دیا ہی دور اسے دور اسے

### مريكياس فكليون التيضر شمصياسي حالات

اد ہام کی پابندی ، اور اسی کے ساتھ جنگی معاملات سے تفضیلی قرفیت یہ سب السی جیزی تفیس جن کی بہ دولت استیمنز میں اُس کا بڑا اثر قائم اور مُحکم ہوگیا تھا نے دین کے معالمے میں اُسے جھوٹی جھوٹی بھوٹی باتوں سے اپنے ہم وطنوں کو خش کر لینا آتا تھا اور اس کے سیاسی نوائم وہ خوب سجمتا تھا ۔ نیز ان تصبات و توجات میں وہ خور بھی عوام الناس کا ہم عقیدہ تھا ، اور سلطنت کی فرہبی ضرمت بجالانے میں روہیہ جرج کرنے سے کبھی درین ند کرتا تھا ؛ چنا بخہ جزیرہ دلوس کی تطبیر کے وقت نتیاس کو ابنا فرہبی جوش اور فیاضی دکھانے کا موقع بلا ۔ اور یہ رسم فیک سیاسی نابا اس لئے اوا کی گئی تھی کہ آبالو دیوتا کی رحمت سے شہر آبھز طامون کا بنات باجا سے (سلام سے می اسلام سے شوادی گئیں اور یہ صابط بخوادی گئیں اور یہ صابط بخوادی گئیں اور یہ صابط بنادیا گیا کہ آبندہ سے نہ تو اس مقدش سرزمین پر کوئی شخص مرے بنادیا گیا کہ آبندہ سے نہ تو اس مقدش سرزمین پر کوئی شخص مرے بنادیا گیا کہ آبندہ سے نہ تو اس مقدش سرزمین پر کوئی شخص مرے بنادیا گیا کہ آبندہ سے نہ تو اس مقدش سرزمین پر کوئی شخص مرے بنادیا گیا کہ آبندہ سے نہ تو اس مقدش سرزمین پر کوئی شخص مرے بنادیا گیا کہ آبندہ سے نہ تو اس مقدش سرزمین پر کوئی شخص مرے بنادیا گیا کہ آبندہ سے نہ تو اس مقدش سرزمین پر کوئی شخص مرے بنادیا گیا کہ آبندہ سے نہ تو اس مقدش سرزمین پر کوئی شخص مرے بنادیا گیا کہ آبندہ سے نہ تو اس مقدش سرزمین پر کوئی شخص مرے بنادیا گیا کہ آبندہ سے نہ تو اس مقدش سرزمین پر کوئی شخص مرے بنادیا گیا کہ آبندہ سے نہ تو اس مقدش سرزمین پر کوئی شخص مرے بنادیا گیا کہ آبندہ سے نہ تو اس میند کی سرزمین پر کوئی شخص م

ایمفر کی سیاسی تانئے کا ایک قابلِ لحاظ داقد یہ ہے کہ اپنی المار سال کے اندر وہاں جو رسوخ سید سالاروں کو مجلس میں حامل تفا وہ زائل ہوگیا ہو وہ اہلِ حرفہ جو اب مجلس پر حاوی تھے کسی قسم کی جنگی تعلیم یا قالمیت نہ رکھتے تھے اور اسی سنے جنگ کے معالق اُن کی خالفت کوئی معاطات میں اسلطنت کے طرق علی کے متعلق اُن کی خالفت کوئی ایسا شخص کرنا جو منصب سید سالاری سے بھی ممتاز ہو، تو اُس کے ایسا شخص کرنا جو منصب سید سالاری سے بھی ممتاز ہو، تو اُس کے ایسا شخص کرنا جو منصب سید سالاری سے بھی ممتاز ہو، تو اُس کے مید سید سال ہو گھی کے بھر یہ کہ، جند سال بہلے کہ سید سالاری کے عمدے پر بالعموم وہی لوگ نتیب ہوتے تھے جو حالی سالاری کے عمدے پر بالعموم وہی لوگ نتیب ہوتے تھے جو حالی سالاری کے عمدے پر بالعموم وہی لوگ نتیب ہوتے تھے جو حالی

خاندان اور صاحب نروت ہوں ۔لیکن شاید پرتی کلیس کی وفات کے تھوڑے ہی عرصے بعد یہ تغیر بہیدا ہو اک گروہ عوام کے افراد سبہ سالار منتب ہونے گئے ؛ کلیوں بت سانا اور وص کا بی تھا تھا۔ اس کی آرزو تھی کر پڑی کلیس کی طیح سلطنت کے جُز و کل پر حاوی مو جائے۔ اور وہ سمجھ کیا تھا کہ حب تک برم مجلس کی طح میدان رزم میں بھی نصرت و کامیابی نه حاصل کی جائے ، یه مقصد پورانہیں ہو سکتا۔ بیں نظم و نسقِ سلطنت میں مستقل و خل بانے کے لئے یہ ضروری تھا کہ جب کوئی اجھا موقع آئے تو وہ فرائض سیدسالاری کی انجام دہی کے واسطے بھی کمر بستہ بایا جائے۔ اور اگر کوئی تجربہ کار رفیق معین و مردگار بو جاے تو ان فرائض کی بجاآوری میں بدنام بونے کا بعی چندان الدیشه نه تها د اس کا ایسا ہم منصب رفیق وموستنیس ہو سکتا تھا۔ اور یہ وہ منجلا سید سالار تھا ۔جس نے اسی زانے میں المبراكيه كے معركوں من بهت كھے نام بايا اور فتوحات حاصل

۹ ننجير پيلوس

بے شبہ یہ کلیون ہی کی سنی و سفارش کا نیتر تھا کہ جب سالا ہے تی م میں ، چالیس جازوں کا بٹرا پوری مرفن اور شفولیس کی تیادت میں مغرب کی طرف رواد بُوا تو دموس شنیس کو بھی ان کے ساتھ کردیا گیا حالا کہ اُسے با ضابطہ کوئی شصب سبہ سالاری نہ دیا گیا تھا ۔ ہر مال یہ دہی بٹرا تھا جے ہم کرکا پرا میں جمور کی طرف سے اُن مغرور اُمرا کا استیصال کرتے دیکھ کی جی جمعوں نے کوہ ایستوں میں اُن مغرور اُمرا کا استیصال کرتے دیکھ کی جی جم جموں نے کوہ ایستوں میں

قدم جا لئے نفے أوموس تنيس كي داغ ين اس وقت كي اور ہى نیال کِر لگا رہے تھے ۔ اس نے مغربی پلوسٹی سس میں ایک فوی جوکی تایم کرنے کا منصوبہ سوجا تھا اور جب وہ میسنیہ کے سام بریسے تو اس نے اپنے سب سالاردں سے بیلوس پر شمرنے کی درخواست کی ۔ گر انتیں اطلاع مل چکی تھی کہ بلویٹی سس کے جہاز كركايرا بين عد بين مذا تاخر كرف من تاتل موا - يكن من اتفاة سے وموستنیس نے جو ارادہ کیا تھا اُس کا قدرتی سامان یہ مو گی کہ خود طوفانی ہوا ڈن نے انیں بیلیوس کی بندرگاہ میں ڈسکیاد اور وموس تبنیس نے بھر اصرار کیا کہ اس مقام پر مورہے شیا، كر لئے جائيں ۔سبب سالاروں نے اس خيال كا معنك كيا بيكن طوفاني موس کی وجہ سے جمازوں کو وہاں تھیر جانا پڑا۔چونکہ سپاہیوں کو کوئی کام نہ تھا پس محض اس خیال سے کہ خالی سے بیگار بھلی، اہنوں فے وموستنیس کی جوز کے مطابق پیلوس کی مورج بندی کا کام نتروع كرديان

اس مقام کا نقشہ ہہ خوبی ذہن نشین کرلینا طروری ہے کیؤکر یہیں وہ یادگار معرکہ ہونے والا ہے جس نے اس مقام کے ہرقطعہ کو شہرہ آفاق کردیا ؛ بیلیوس کی بند راس کے تین طرف سمندر ہے بلکہ ایک زمانے میں، سفاک تریا کی طبع جو اس کے جنوب میں واقع ہے، یہ مقام جزیرہ تھا ۔لیکن جس وقت کاہم ذکر کر رہے ہیں اس وقت شال میں نیجی نیجی رہتی آگئی تھی اور اسی نے بیلیوس کو سامل سے فار رکھا تھا۔ آج کل بیاں ایک دلدلی جھیل بن جمی ہے لیکن اموقت یمی شالی گوشہ ایک نطبی کی صورت میں ، جازوں کی گودی اور اس من تھا؛ بیلوس کا کل طول ایک میل سے بھی کم ہے اور مھلے سندر کی طرن کناروں سے جاز لگا کے اُترنا دُخوار تھا۔



نظرگاہ کی جانب سیدھی جُانیں اٹھی ہوئی ہیں اور اُن کی وجہ سے یہ اُنج بھی نہایت مخوظ ومصنون تھا۔ باتی جو حصے غیر مخفوظ تھے

وہاں اب ایتھنر والوں نے ادِھر اُدھر سے بتھرلا لا کے ، جس طی جم سکے ، اوپر نیچ لگا دئے تھے - یہ کام جینے دن میں پورا ہوا اور اس کے بعد دموس تنیس کو بایخ جمازوں کے ساتھ یہیں پیلوس میں جھوڑ کر بٹرے نے اپنی راہ لی ب

ککدمونی نوج نے اس مرتبہ شاہ ایجبیں کے زیر عکم ممول سے کچھ کہلے اپٹی کا پر فوج کشی کی تھی اور صرف دو جفتے وہاں رہ کر اسپارٹہ واپس ہوئی تھی - انہوں نے فوراً بیلوس کا رُخ نئیں کیا۔ تاہم اسپارٹہ کی ایک اور جمیت ادھر بھیج وی گئی اور اُن ساتھ۔ جمازوں کو جو آرکایرا گئے تھے بعجلت طلب کربیا گیا؛ ادھر وموستنیں کو جب اسپارٹ کے سپاہیوں نے آکر گھیا تو اُس نے فوراً دو جساز دو ورائے کہ ایجھڑی بیرے کو داشتے میں جالیں اور امیرائیر لوری میں دورائے کہ ایجھڑی بیرے کو داشتے میں جالیں اور امیرائیر لوری میں دورائے کہ ایجھڑی بیرے کو داشتے میں جالیں اور امیرائیر لوری میں دورائے کہ ایجھڑی بیرے کو داشتے میں جالیں اور امیرائیر لوری میں دورائے کہ ایجھڑی بیرے کو داشتے میں جالیں اور امیرائیر لوری میں دورائے کہ ایجھڑی بیرے کی درخواست کری د

کدموینوں کا خشاء یہ تھا کہ بیلوس کی بہاڑیوں کی نظی اور تری دونوں طرف سے ناکہ بندی کردی جائے۔ اور چرکمک آسے آسے ساحل پر اُرقے سے روکا جائے ؛ انہیں یہ بھی اندیشہ تھا کہ کمیں دشمن سفاک تریا پر قابین ہوکر اُسے اپنا جنگی مستقرنہ بنا لے المندا الی تا دس نے جمرای ہوتوں کو المندا الی تا دس نے برخود قبضہ کرلیا اور اُن کے ہمرای ہوتوں کو ایم کر اس جریرے پر خود قبضہ کرلیا اور بجر، اس سے قبل کہ اہل ایم خریرے پر خود قبضہ کرلیا اور جبور، اس سے قبل کہ اہل ایم خور کو کمک بہنچ سکے ، بیلوس پر ہد کرنے کی تیاریاں کیں؛ دورت نیس نے اپنی جمعیت کا زیادہ حصتہ شمالی اور جنوب مشرقی کوشے کی حفاظت کے لئے متعین کیا تھا اور خود ساٹھ جوان اور جند تیر انداز سے کے

جنوب مغرب کی طرن لب ساحل قدم جا گئے تھے کہ مخدوش اور ساکتانی ہونے کے باوجود یمی وہ مقام تھا جمال غنیم کو ساحل ہر اور ایک ہور نے میں سب سے زیادہ کامیابی کی ایمد ہو سکتی تھی اسپارٹہ کے سام جہاز دستہ دستہ ہوکر آئے تھے اور اپنی میں سے ایک کا مغرار براسی ڈس علے کی روح رواں تھا۔لیکن ساحل پر اتر نے کی کوشش میں وہ زخمی ہوا اور ڈھال بچھوٹ گئی۔ یہ حملہ ہیم دودن تک ہوتا رہا گر دونوں دین حملہ آور بسیا کر دستے گئے بہ

آفرکار الیختری بیرا جن ین تازہ کمک بل کے اب بجاسس جماز ہوگئے تیے ،جزیرہ زاکین توس سے آبنیا ۔ لیکن سفاک تریا اور پیلیوس کے شال یں فیلیم اور ساطوں پر دخمن کا قبضہ دکھے کے وہ بیلے وابی ہو گئے اور دومرے دن دونوں راستوں سے ابیخ جماز کھیتے ہوے لائے اور فینم کے جو جماز مقابلے کے لئے نکلے تھے مہاز کھیتے ہوے اسی کے ساتھ ساعل کے قریب فریقین میں سخت کشکش برا ہوئی کہ ایتھٹر والے تو دشمن کے خالی جمازوں کوج سمندر کئی رہتی تک لاکے کھڑے کر دئے گئے تھے ، اپنی طوت گھیٹنا جاسیت کے اتے اور کئی رہتی تک لاکے کھڑے کر دئے گئے تھے ، اپنی طوت گھیٹنا جاسیت کے اتے اور انہیں وابس اپنی طرن گھیٹنے کھے ۔ چنا پڑھ انہوں نے اپنے بہت انہیں وابس اپنی طرن گھیٹنے کھے ۔ چنا پڑھ انہوں نے اپنے بہت سے جمازوں کو بچا لیا ۔ بیمربھی انہیں اننا نقصان بینجا اور دشمن کے مقابل می گئی کہ اب ایتھٹری بٹیل بے مقابل می گئی کہ اب ایتھٹری بٹیل بے مظر جزیرڈ سفاک تریا کی ناکہ بندی کر سکتا تھا ہ

اس طیع یا تو بیلوس کی ناک بندی اسبار دالے کررہے تھے

اور یا اب خود ایل تا دس اور اس کے اسپارٹی سپای سفاک بریا میں گھر گئے ؛ اور خب اسپارٹہ میں معاملہ دگرگوں ہو جانے کی نجبر بهنیمی تو و بال سخت تشویش بیدا برگئی اور چند افور، مقام کارزار یک خور یہ دیکھنے آئے کہ اب کیا تدہیر کی جائے ؟ اہنوں نے بھی یہی فیصله کیا که محصورین کو نجات دلانی محال ہے ۔ بس ایخضری سیہ سالارد س سے منگامی صلح کی اتنی ملت کی کہ جس میں سفیر بھیج کرا پتمنز سے صلی ورنواست کی جاسکے یمنگا می صلح کی خرائط یہ تھیں :۔ لکد موبی اینے جہازوں کو پیلوس کی ایتھزی فوج کے حالہ کردیں گے اور خشکی یا تری کسی طرت سے علہ نہ کریں گے ؛ ساحل پر جولکدمونی فوجین ہیں انہیں اجازت ہوگی کہ رسد کی ایک تقدارِ معتینہ سفاکتریا کے محصورین کو بھیمتے رہیں ۔ اور ایتھنری سیابی جزیرے کی پاسبانی کرتے ہیں سے گر دہ اہل بلوینی سس پر حلہ نہ کریں گئے با یہ قرار داد ماسس وقت یک واجب العل تھی جس وقت یک کر لکدمونی سفارت التی فنر سے دایس آجائے ۔ اور اسی کی مراجعت پر لکدمونی جازوں کا واپس وے دیا جانا، طے پایا تھان

ان خرائط کی بہ موجب ، اسپارٹ والوں نے اپنے ساتھ جساز ایتھنزی سپاہ کے حوالہ کردسے اور اُدھر اُن کے سفیر ایتھنزروانہ ہوے کے لیکن دہاں مجلسِ عوام پر کلیوں طوی تھا۔ اور اُس نے کیآس اور ملح بند فریق کی مخالفت میں جو خرابطِ صلح بخویزکیں اُکا بول کیا جانا عمال تھا کے بینے سفاک تریا کے محصورین کے فدیہ میں نہ مرت علاقہ مگارا کی بندرگاہیں نمیایا اور پاگی ، بلکہ اَکا شِہ

اور ترزن ک کے علاقے طلب کنے گئے تھے کا غرض سفارت مایوس ہو کر بیلوس جلی آئی اور ہنگامی صلح ختم ہو گئی۔ گر لکدمونیوں کی جانب سے شرائط کی کسی خفیف خلاف وزری کے بہانے ، اہل ایجھنز نے اُن کے وہ ساتھ اندیں وہئے گئے تھے واپس کرنے سے انکار کر دیا ہ

لیکن ناکہ بندی کو ایتھنز والوں نے جننا سمجھ رکھا تھا، اُس سے کہیں وشوار نکلی ۔اُن کے باس ایخضر سے میں جنگی جہاز کی سمک آمنی تھی اور یہ سب جزیرے کے گرو خلیج اور کھلے سمندر کی طرف بجر اس کے کہ بانی میں تلاطم ہو، بڑے رہتے تھے۔ دو جمازوں کا کام یہ ہوتا تھاکہ ایک جزیرے کے ایک طرت سے اور ووسرا ووسری طرت سے، برابر حکر لگاتے رہی ۔لیکن محصورین نے جزیرے میں سامان خوراک اور مکھن شارب لانے کی بڑی بڑی قرمیں مقرر محر رکھی تھیں اور اگر کوئی ملوت اس قسم کی خدست ابخام دیتا تو آسکے صلے میں اُسے آزاد کر دیتے تھے ،جب مغرب یا شمال سے باو تند جلتی اور انتھنری جازوں کو بہا کے خلیج میں بہنیا دیتی تو اس وقت رسد کی کشتیاں لانے والے جان پر کھیل کر کھکے سمندر کے مخدوش ساحل پرجتیو ارتے نظر آتے تھے ؛ اس کے علاوہ بعض سُتاق غوط خورا مَشُك كي مرد س كسي ندكسي طيع جزيرے كا ساحل جا ليتے تھے؛ اور مشک میں وہ پوست کے بیج شہد میں ملا کے اور انسی کوٹ کے بعر ليتے رتھے ب

سفاک تریا کا محاصرہ اس قدر طول کھینچتا گیا کہ انتھنز کے

لوگوں سے صبر نہ ہو سکا۔ وہ بچھتانے گئے کہ اہنوں نے لکدونیوں سے صلح کا موقع کیوں کھو دیا۔ ساتھ ہی کلیون ، جیسا بیلے ہر دلغرز تھا اب اس سے برگشتگی پیدا ہو لئے لگی۔ لیکن اس نے یہ ویری اختیار کی کہ پیلوس کے حالات کی جو اطلامیں آئی تھیں انبیں فلط بتایا۔ اور کینے لگا کوداگر جارے سید سالاروں میں ذرا بھی ہمت ہو تو وہاں جاکر محصورین سے ہنیار رکھوا لینا کونسی دشوار بات ہے " اس میں سبہ سالار مکیاس برجوٹ تھی اور پھر اس فے وعولے کیا کو، اگر میں سیہ سالار ہوتا تو جو کچھ کہا ہے اسے کر دکھاتا!" یہ من کر فکیاس اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے ہم مصب سبہ سالاروں کی طرت سے آمادگی ظاہر کی کہ کلیون کوجس قدر فوج کی طرورت ہے، اُن سے لے اور ایک کوشش وہ بھی کر کے و کھائے ک توسی ڈای ڈیز کا بیان ہے کہ کلیون اوّل کیآس سے اس قول مو محض مصنوعی سمحها اور خود ببلوس جانے بر آمادہ ہوگیا۔لیکن جب اُسے معلوم ہوا کہ نکیاس نے جو کچھ کہا تھا اُسے حقیقت میں پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو اُس وقت اُس نے گریز کرنا چا یا اور کنے نگا کہ میں سید سالار شیس بھوں۔ تکیاس سید سالار ہے، دہی جائے ؛ گرمجیع عام یں ہر طرف سے اصرار ہونے لگا اور اسے اپنے قول سے پھر نے کی کوئی راہ نہ می تو آفر وہ مم یجانے بر كربت بو گيا اور على الاعلان دعوك كيا كه يا تو وه ككرمونيو ل كو زنرہ گرفتار کرکے لائے گا اور یا وہیں اُن کا فیصلہ کر وے گا ٹو گریہ روایت اتنی کر نطعت ہے کہ بناوٹی معلوم ہوتی ہے یہ بہر اوع ،

کلیون این خوشی سے سیہ سالار بنکر گیا یا مجبوراً،اس نے جو کچھ کہا تھا اور جس پر اتیخفر کے لوگوں کو ہنسی آگئی تھی، اس کو حرب بہ حرف صحیح ثابت کردیا کی مجلس ملکی یس یہ قرارداد ہوتے ہی کلیون نے وموسمنیں کو ابنا نشریب منصب نتخب کیا اور بلا تاخیر جساز میں بیٹھ کر رواز ہو گیا ج

سفاک تربل پر فبع انارنی دخوارتھی۔ دوسرے وہاں ہرطرت جھاڑیاں تھیں اور محصورین کوجو اس جزیرے کے چتے چتے سے واقف تھے مدافعت کرنے میں ان سے بہت مدد مِل سکتی تھی ۔لیکن کلیون كے پہنچنے سے پہلے ان جمار يونيس أنفاقيد الله لك لكى اور ان كا بت سا حصته صاف ہو گیا تھا۔ اور اب لکدمونیوں کی تعداد اور صف آرائی اچی طح نظر آسکتی تھی - ان کے باس صرف ۲۲۰ اسیار ٹی جوان (ہمیں بیت) اور شایہ اسی قدر تعداد ہلو توں کی تھی۔ تا *ہم* اس بمالری زمین بر بھاؤ کے قدرتی موقع ایسے موجود تھے کہ حب ایک دن صبع ہونے سے پہلے کلیون اور دموستنیس نے بودہ برار سیابی ساحل پر اتار دی تو اس وقت بھی یہ مہم سر کرنا تهایت دشوار تھا۔ لیکن اسپارٹہ والوں کی خبر رسانی کا انتظام ناقص تھا اور اُن کی اگلی چوکیاں پیلے ہی علے میں رشمن کے قبضے میں اگئیں اور انہیں نیم ملتے سامیوں اور تیر اندازوں کی جاعت کثیرنے ہر طرن سے گھیر کیا جنھیں اس موقع کے لئے کلیون خاص طور پر این ہمراہ سے کر چلا تھا ؛ کھر بھی اسپارا كى بياه الله الوقى مونى جزيرے كے شال ميں ايك اونچى بساؤى كك

میث آئی جس سے گرد قدیم "جنات" وضع کی دیوار بنی ہوئی تھی اور اب بھی اُس کے آثار باتی ہیں۔ یمال بینچکر وہ مقاملے میں ڈٹ گئے ؟ ہ خر ایک مسنوی سردار نے جواب نوباکتوس میں جا بسا تھا ، اہل ایتھز کی مشکل حل کی اور ایک راستے کا جو مدافعین کے عقب میں فکلتا تھا بتہ بتایا ۔ پھرچند نیم ستح سپاہی کشی میں ساتھ سے کے وہ دوسری طرف سے پہاڑی سے دامن میں بینجا اور ایک الھے تنگ درے سے أور حرصا جس میں به ظاہر جانے كا راسته نه مل سكتا تھا۔ اس سے گزر کے وہ اپنے سپامیوں کو لئے ہوئے خاص اس بیار کی چوٹی پر ایکا جس کے سامنے نیے کی ڈھلانوں پر اہل اسپارٹہ بالی صف جاے بڑے تھے ؛عقب میں پنیجے ہی اہنوں نے کلدمونوں ہتیار ڈال دینے کی فرایش کی اور اعلیٰ سپہ سالار سے گفتگو کے بعد جو دوسری طرن سامنے کے میدان میں صف آرا تھا، اننوں نے ہتیار رکھ دسٹے ؛ ان اسپارٹی اسپان جنگ کی تعداد مم ۲۹ تھی اور جب یہ ایتھنز لائے گئے تو ساری دنیائے یونان یہ خرمنکر حیران رہ گئی کیونکہ آب تک سب کویی یقین تھاکہ اسپارٹر کے سباہی مرجاتے ہیں گر ہتیار ہنیں رکھتے ب

کلیوں نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ بیس دن کے اندر وہ اسیرانِ جنگ کو ایتھنز لے آیا۔ گریہ کامیابی جنگی اعتبار سے اتنی و تیج نہ تھی جس تدر کہ سیاسی اٹرات کے لیاظ سے آ ہے شبہ اب بیکوس کو ابنا مستقر بنا کے دہ لکدمونیوں کا علاقہ تلخت و الیے کرسکتے تھے لیکن اس سے کہیں بڑھ کر فائدہ یہ تھا کہ اپنی کا براتیدہ

یورشیں روکنے کے لئے ، یہ قیدی گویا پرفال کے طور پر اُن کے اُتھ یس تھے اور وہ جب چا ہیں بہتر سے بہتر شائط پرصلح کرسکتے سفاک نتریا گئے ۔ نظر بریں تام جنگ میں سب سے اہم فتح سفاک نتریا کی تھی کا دوسرے ہی سال نکیاس نے جزیرہ کیتھا کو چھین سیا جمال سے وہ فاص لقونیہ پر تاخت کر سکتا تھا۔ بنفسہ اس جزیرے کا نقصان اسپارٹہ کے حق میں بیلوس سے زیادہ اندیشہ ناک تھا۔ لیکن نقصان اسپارٹہ کے حق میں بیلوس سے زیادہ اندیشہ ناک تھا۔ لیکن میں میلوس سے نیادہ اندیشہ ناک تھا۔ لیکن میں میلوس نے جنی ہل جل بیدا کردی میں کیتھا کے دافعے سے نہیدا ہوئی چ

### ا ِ-ایتحضرکی فوج کشی بریسنشه پر

جنگ کے ابتدائی سات سال کی ، دو دفعہ کے سوا المی کابر ہر برس وشمن نے پورش کی ۔ اور دو دو برس جن میں یہ علاقہ بالی سے بچا رہا ہوتا اور سرسی تی میں دو سے کہ پہلے میں تو طبے کا ہدت بالم ہی تھا اور دوسری دفعہ بینے سرسی ہی میں زلزلوں کی وج سے بلوپنی سس کی فوج خاکنا ہے کورنتھ سے آگے نہ بڑھی اس کے جواب میں اہل ایتحز بھی علاقہ مگارا پر ہر موسم بہار و خزاں میں یعنے سال میں دو مرتبہ کلوکرتے رہتے تھے ۔ لیکن تنخیر پبلوس کے بعد اُن کے حصلے بڑھ گئے اور اہنوں نے مگارا کے خلاف زیادہ وسیع بیانے پر فوج کشی کی ۔ اس منصوبے کو عل میں لانے کا زیادہ وسیع بیانے پر فوج کشی کی ۔ اس منصوبے کو عل میں لانے کا زیادہ وسیع بیانے پر فوج کشی کی ۔ اس منصوبے کو عل میں لانے کا زیادہ وسیع بیانے پر فوج کشی کی ۔ اس منصوبے کو عل میں لانے کا انتظام دموس تینیس اور ہمیں کا آئیس نای سید سالاروں کے سیرو انتظام دموس تینیس اور ہمیں وربیدہ کرائیس نای سید سالاروں کے سیرو انتظام دموس تینیس اور ہمیں بیان کی سید سالاروں کے سیرو انتظام دموس تینیس اور ہمیں بیان کی سید سالاروں کو بھی جھین لینے میں کامیاب

ہو گئے۔ (سمام ق م) اور اگر اسبارٹی سبہ سالار براسی ڈس بروقت نہ اللہ تو نوو شر مگارا بر بھی اُن کا قبضہ جو جاتا۔ گر براسی موس کے ساتھ انہیں توتت آزائی کی جرات نہ ہوئی ب

ہا ایں ہمہ نیسایا کی رجوسی سالہ معاہرہ صلح کے وقت اُن کے ائھ سے کل گیا تھا) دوبارہ تنجیر نہایت وقیع کامیابی تھی اور جن سپہ سالاروں نے اسے حاصل کیا تھا اُن کی جیٹم پُر ہوس کو یہ فتح اُن کل علاقوں کی دوبارہ تنحیر کی تمبید نظر آنے لگی جو کسی وقت انتھ شر کے تعلّط میں تھے۔ اور اب انہوں نے اپنے ہم وطنوں کو بیوشمیر کے دوبارہ لینے ہر اُبھارا جے ایجفز کرونیہ کے میدان میں ارآیا تعلق بخوز یہ تھی کہ دموس تنیس پیلے توباکتوس جائے اور وال سے الل اكرنانيه كى ايك جمينت فراہم كرمے سى فى بر قبعنه كرمے جو كو بلی کن کے وامن میں ایک راس پر، شہر تھس بید کی بندرگاہ تھی۔ جس روز وہ وہاں مینیے ، اس روز میلیو کرائیس کو قرار واد کے موافق شمال مشرق سے بیوشید میں گھٹ کرشر دلیوم میں ابالو دیوتا کے مندر پر قبضہ کرنا تھا اور یہ وہ مندر ہے جو پو بہیا کے للائتی میدانوں کے مقابل یونانی ساحل پر بنا ہوا تھا ؛ اس کے علاوہ ملاق بیوشید کے سب سے مغربی شہر شمیرونیہ کے بعض شہروں سے یہ سازش ہوگئ تھی کہ ایتھ تری ملے کے ساتھ ہی وہ اس شہر ر قہنہ کریں گے۔ غرض بیوشید کی حکومت بر وقتِ واحد میں تین طرف سے ضربیں لینے والی تھیں ، اور تینوں حلول کا ایک دن مقرر بوگیا تفائے لیکن فوکیس کے ایک بانندے نے راز فاش کردیا اور بیونیٹ

بیوتارک دینے حاکم اعلی نے تی فی پر تبضه کر کے سالا منصوبہ فاک یں ملا دیا اور دوسری جانب بیبوکرانیس کے مقابے کی غرض سے اس نے بیوشید کی تام قابلِ جنگ آبادی کو فوج میں بھرتی کرلیا د میپوکرانیس کو دلیوم پنیج کر مورج بندی کی فرصت س گئی تھی (سوس م اس کے باس ، نزار میب بیت اور بع زرار نیم سلم سیایی تھے ؛ اور مندر کے گرد کھائی کھود کر اس نے ایک مضبوط حصار اور لكربوں كى بافر تيار كربى تھى ليكن اب وہ فوج ليكے وايس ايتفز جارا تھا كر راستے ميں دفعتًا أس ير بيوشيه كے حاكم بيكون وس في حله كيا-اس کے پاس بھی اپنے حربیت کے برابر ، ہزار بہب لیت سیاہی تھے اور ایک نمرار سوار اور دس نمرار سے زیارہ نیم مسلح بیاوے کیمنے میں تھنز کے سیاری آگے بیچھے بجیس تطاروں کی ناور ترتیب میں صف آرا تھے اور باتی حسوں کی ٹرتیب مختلف تھی ۔ گر ایکفنری فع، ایک سرے سے دوسرے یک مساوی فصل کی اکٹے قطاروں یں صف بتہ تھی اولائی میں بازوؤں کی فیج کے ارفے کی نوبت ہی نہ آئی کیونکہ یماں فریقین کے بیج میں تدی نامے حال تھے لیکن باتی ساہ صن مقابل سے مل گئی ، اور ڈھال بد ڈھال مار مار کے دونوں طرن کے سیای غضب ناک تُندی کے ساتھ ایک دوسرے پر . مله آور ہوے ؛ ایجفز کا دایاں بازو جنگ میں غالب تھا لیکن أن كل میسرہ تھیز کی گنجان قطاروں کا ریلا نہ روک سکا۔ اُدھر میسنے کو چو فلبہ حاصل ہوا تھا وہ اس لئے بے کار ہوگیا کہ اسی وقت ایک طرت سے سواروں کا وستہ دفعتًا نمودار مروا - دراصل گیونی ف

ادھر ابنی صفوں کی حالت دگرگوں دیکھ کر، اس دستے کو بہاڑی کے گر، کر رکبر دے کے اس طح بھیا تھا کہ کسی کو خبر نہ ہونے بائی۔ایجھٹر والوں نے بجھا کہ یہ بڑی فوج کا ہر اول ہے اور اُن کے باؤں اُکھر گئے ۔ ہیبلیو کرا تیس ارا گیا اور تمام فوج تتر بتر ہوگئی بہ دلیوم کی جنگ نے کرونیہ کے فیصلے پر مہر تصدیق نبت کردی۔ ابتہ عتر کو بیوضیہ میں راج کرنے کی جو ایمدیں تھیں، ان کا خاتمہ ہوگیا بنہ استحد کو بیوضیہ میں راج کرنے کی جو ایمدیں تھیں، ان کا خاتمہ ہوگیا بنہ

## ۱۱- تھربیر کے معرکے سقوط امفی بولس

ولیوم کی شکست سے ایتھز کی ناموری میں ضرور داغ اگیا تھا۔ لیکن اُس کی توتت کو کوئی بڑا صدمہ نہ بہنچا تھا۔ گر اُس کے کے لئے یہ سال ہی نہایت منحوس تھا اور تھے لیس کے علاقے میں ایک اور ضرب کاری گئنے والی تھی ب

مقدونیه کا ابن الوقت بادشاه پروکاس ایتخز اور ابیارله دونول سے سازباز رکھتا تھا۔ ایک دف تو اُس نے ایتخز کے خلاف کالسی ڈیس والوں کی مرد کی تھی اور بھر ایک موقع پر اہی بافیوں کے مقابلے میں اہل ایتخز کی طرت جا طا تھا کیبیلوس کی کامیابی من کر اُسے اور کالسی ڈیس کے باشندوں کو خوت ہوا کہ مبلا اب ایتخز تھے لیس میں بھی باؤں بھیلاے۔ اسی خیال سے انہوں نے ابتخاز تھے لیس میں بھی باؤں بھیلاے۔ اسی خیال سے انہوں نے اسپارٹہ کو سفیر بھیج کر مرد کی درخواست کی اور ابنی یہ تمنا ظاہر کی کہ اماد کے لئے جو نوجیں بھیجی جائیں اُن کا سیہ سالار براسی ڈوس ہوئی اماد کے لئے جو نوجیں بھیجی جائیں اُن کا سیہ سالار براسی ڈوس ہوئی اس نوج میں اسپارٹہ کا کوئی شہری نہیں بھیجا گیا تھا بھرف دن ، ، بلوت

ہُب لیتوں کی مثل آراستہ کر د۔بیے گئے تھے۔اور اننی میں بلوبی سس کے جند نو آموز آلمے تھے جنھیں براسی دس شال کی طرن لے کے جلا تھا اور راستے میں محف اتفاق سے بر وقت بہنچ کر شہر مگارا کو اُس نے ایتھنز کے پنج میں بڑنے سے بچا لیا تھا جس کا حال ہم آفپر بڑھ آئے ہیں ہ

معلوم ہوتا ہے کہ براسی ڈس بھوسے سے اسپارٹہ میں بیدا ہو گیا تھا ، ورنہ شجاعتِ ذاتی کے سوا اُس میں اور اُس کے هم وطنول میں اور کوئی بات منترک نه تھی ۔ اور شیماعت ذاتی ، مراسی وس کے دیگر اوصات میں کویا سب سے کم درجے کا وصف ہے - اس نے ایسی بے چین ملبیعت بائی تھی اور کار باے مردانہ کا اس قدر جوش اُس کے ول میں بھرا ہوا تھا کہ اُسکے وہمی اور کابل دجو بہولن کیکوئی قدر و ہتت افزائی تک نہ کرتے تھے ؛ اس میں اور لکدمونیوں میں دوسرا ما بالامتیاز یہ تھاکہ اُس کے ہم وطن اس بارے میں برنام مقع کہ اُنیس تقریر سرنی شیس آتی- اور براسی وس یں ظام خطیبانہ قابلت موجود تھی ؛ بھر یہ کہ ملی تعمیبات سے وہ بالكل باك تعا اور سياسي مباحث من حصته ليت وقت كمعي بردباري اعتدال ادر متانت کو ہاتھ سے نہ دیتا تھا۔اس کے علاوہ وہ ملے کا بهت ساده اور کمرا آدمی تعاله لوگوں کو کا بل اعتبار تھا کہ وہ جو کچھ کہہ ویا ہے اُس کے خلات کبھی نیس کرتا لیکن براسی اوس کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ دہ بیرونی مالک میں بھی محبوب و ہر دل عزیز تھا۔اور برای اور اجنی تک اُس کے گرویرہ ہوجاتے تھے۔ یہی وہ خوبی ہے جس نے براسی ڈس کی زندگی کے کارناموں کو چار چاند نگاوے اور جے وکیھکر شاید کسی طبع یقین نہ آسکتا تھا کہ وہ اسپارٹہ کے دُودمان سے ہے ؟

بهر حال کچھ اپنی محل نشناسی اور نمزعتِ رفتار کی به دولت اور بھو پروکاس کی وجاہت کے طنیل، براسی ڈس تفسالیہ سے گزر گیا - حالانکه به علاقه لکدموینوں سے ذرا بھی مواقفت نه رکھتا تھا؛ بھرجب وہ مقدونیہ بینجا تو برو کاس نے شمالی معتدونیہ میں لن س کی اعانت جاہی لیکن براتنی ڈس کالسی ڈلیس جنیجے کے لئے بیقرار تھا اور اس نے کسی نہ کسی سمبر سے اس قوم سے علیدہ قرار داد کرلی ۔ برو کاس دیکھتا رہ گیا ، ادر براسی ڈس اکان توس اور دوسرے یونانی شہروں کو واتٹ المحاّد بناتا ہوا مغرب میں دریاہے ستنزیرُن یک بڑھا کہ شہر امفی ہولس پر حلہ کرے جو نہ صرف تھریس میں سب سے متاز بلکہ ایتھنز کی کل سلطنت کے چیدہ مقامات میں داخل تھا ؛ جاڑے کی سرورات میں کوچ کرتا ہوا جب وہ ستریکن کے بل پر پہنچا تو وہاں رو کئے کے لئے باسانوں کی ایک قلیل جاعت کی جے اُس نے بلا دقت مغلوب كرايا يخود امفى بولس يس كسى قىم كى تيارى نه كى كمئى تقى - يىكن براسی ڈس کو شہر پر بلا تکان مبلہ کر دینے کی جرأت نہ ہوئی۔ اسے انتظار تھا کہ خود شمر کے اندر جو لوگ مل محتے تھے وہ اس کا دروازہ کھول دیں استے می فود وہ گرد و نواح کے علاقے پر اینا تسلط جاتا راجہ امفی بولس عید اہم مقام کا جنگ کے ایسے نازک وقت میں

اس طبع بے سروسامان پڑا رہنا، أن دو سبه سالاروں كى سخت مجرانه عفلت نظر آتی تھی جنعیں ایتھز کے تھریسی معبومنات نمیرد کئے گئے تھے ان یں ایک الوروس کا بیٹا توسی ڈای ڈیز (موتنے) تھا اور دوسرا پولیس آیوکیس آمنی بونس می موجود تھا اور اُس کا بُل پر اس قدر ا کانی پیرو قائم کرتا ایسا قصور ہے جس کی کوئی تادیل نہیں ہوسکتی ادھر توسی ڈای ویز کا ایسے وقت میں بیرے کو تھاسوس سے سے چلا جانا، جہاں ربوگ الزام لگاتے تھے کہ) بعض کانیں خود اُس کی مملوکہ تھیں اسخت قابلِ مواخدہ کارروائی تھی اے اُسے فوراً براسی ٹوس کے بہنچنے کی اطلاع بھیبی گئی اور وہ سات جنگی جاز لیے کر برعجلت اسی روز شام کو ستری مُن کے و بانے پر آپنیا تھا۔لیکن اس آنناویس براسی وس نے آمقی بوس کے بوگوں کے سامنے اتنی آسان سرائط پیش کیس که وه انہیں قبول کر چکے تھے۔ (سیاسی تی م) - توسی ڈائی بر ذرا ہی بعداز وقت پینما تاہم دریا کے د بانے پر شہراِتُون کو اُس نے بھا لیا اور اس پر سے براسی وس کا حلہ بھی دفع کرویا بہ

جنگ بلوبی سس کی این کیم برج توسی وای ویر نے کمی ہے عمی نمیں نمیں کہ محض سقوطِ امغی بولس کی به دولت عالم وجود میں آئی ہو یکیونک اہل ایخفر نے اپنے نمایت قیمتی علاقے کے کل جانے کا انہی سبہ سالاروں کو الزام دیا۔ اور توسی ڈوای ڈویز کو جلا دطنی کی سزا ملی ۔ فالباً اتنی سخت سزاجس کا دومستی نمیں معلوم ہوتا کلیوں کی کومشش کا نیتجہ تعی جو توسی ڈای ڈیز سے کاوش رکھتا تھا۔ لیکن آیجھز کا یہ برنام سبہ سالار جلا وطنی ہی کے زمانے میں یونان کا سب سے

بڑا موترخ بنا ۔ اور جیسا کہ خود تخویر کرتا ہے اس کو "اسی کنّج غزامت میں بیٹھ کر اطبینان سے وا تعاتِ جنگ دیکھنے کا موقع ملا ۔ اور اب دونوں فریقوں سے میرا تعلق ایک ساتھا۔ یعنے جتنا بلوینی سے والوں کے ساتھ تھا اُٹناہی جلا وطنی کی یہ دولت ایتھنز والوں کے ساتھ رہ گیا تھا'یہ

دریاے سترئن پر مسلط ہونے کے بعد براسی ڈس بلٹ بڑا ادر کا اسی ڈیس کی شرقی اور بلند شاخ پر جسنے جموثے جمعو نے نصبے آباد جمع انہیں مطبع و منقاد کیا اور سی تصویریہ کے سب سے مشکم شہر ترون بر قابض ہوگیا ہ

### ١٢- صلح كى لمسلة بنباني

اس عرصے میں اہل ایمنز نے براسی ڈس کے فاتحانہ سطے روکنے کی کوئی تیاری نہ کی۔ دیموم کی ہربہت نے اُن کے حصلے بیسے بست کردئے تھے کہ اب وہاں کے شہری تقریس جاکر پیرشقتِ جنگ برداشت کرنے پر آمادہ نہ ہوتے تھے۔ اس بات کو ہمیشہ قرنظر رکھنا چاہئے کہ تاریخ یونان کی لڑائیوں میں ہم جن سپاہیوں کا حال پرصفے ہیں وہ بیشہور سپاہیوں کی کوئی علمہ ہ فیج نہ ہوتی تھی بلکہ عام اہل شنر ہی جنگ کے وقت مجتمع کرلئے جاتے تھے ہے جنگ سے بہلو تھی کا دوسرا ببب یہ تھا کہ ایمنظر میں ایک فرق صلح کا حامی تھا اور اُس کے خاص سرروہ نکھاس اور الکیس نامی سید سالار تھے۔ اور اس فرق کوئی کو لوگوں کی افسردہ خاطری دیمھ کرست اچھا موقع مل گیا تھا کہ فرق کو لوگوں کی افسردہ خاطری دیمھ کرست اچھا موقع مل گیا تھا کہ فرق کو لوگوں کی افسردہ خاطری دیمھ کرست اچھا موقع مل گیا تھا کہ فرق کو لوگوں کی افسردہ خاطری دیمھ کرست اچھا موقع مل گیا تھا کہ

اُنیں صلح پر مائل کرے ؛ ادھر، لکدمونیوں کا جہاں یک تعلق ہے، وہ لوگ الل ایتھنز سے زیادہ اور از خود صلح سے متمنی تھے ؛ ایک طرت تو انہیں سفاک تریل سے اسرانِ جنگ کو تُجِطّرانے کی فکر زیادہ ہوتی جاتی تھی اور دوسرے وہ خود اینے ہم وطن براسی ڈس کی مسامی جنگ کو روک وینے کے خواہاں تھے ؛ کالسی فیس میں جو کیھے کامیا بیاں وہ مامل کردیکا تھا اُن سے وہ فایدہ اٹھانا چاہتے تھے تاکہ اس سے قبل که أسے کسی شکست کا مند دیجھنا بڑے یا کیا کرایا کام خراب ہو جاے ، اہل ایجفزے حسب دلخواہ شرائط پر صلح کرسکیں ؛ علاوہ ہریں براسی ڈس کے شجاعاتہ کارناموں کی خبریں جب اسپارٹ بینچیں تو وہاں لوگوں کو خالص مشرت نہ بیدا ہوی تھی ملکہ اس کی فتوحات حسد اور بر گمانی کی نظر سے دیکھی جانے لگی تھیں پیغرض ان سب اسباب کا نتجہ یہ ہوا کہ بایع سطیعتہ تی م میں ان دونوں رہاستو کی ایک سال کے لئے بنگامی صلح ہوگئی کہ اس عرصے میں فرصت اور اطمینان سے بیکھ کر مستقل صلح کی شرائط طے یا سکیں بھ یکن اسی رانے میں کالسی ٹوسس کی مغربی شاخ پر شہرِسکیدون نے ایتھزے سرتابی کی اور دسٹگیری کے گئے براسی ٹوس کو بلایا-اس بفاوت سے چندیی روز بدہسائے کے شہرمندہ نے بھی اس کی تقلید کی کے لیکن براسی ٹوس کی فوج ں کو اس وقت شاہِ مقت ونیہ (پروکاس) تغواہ دے رہا تھا اور اس کئے وہ مجبورا لرسس تنابیون فرج کشی میں دوبارہ پروکاس کے ساتھ ہو گیا تھا ایس تیا نیوں کی کمک پر الیریه والوں کی فوج آئینجی تھی اور اس قوم کی خونخواری کا

ایسا رعب تھا کہ آن کے آتے ہی اہل مقدونیہ کے حواس درست نہ رہے اور برد کاس کی تام فوج بھاگ بھی ،اور براسی ڈس کی قلیل جمدیت کو اس کے حال بر چھوڑ گئی کہ جس طرح ممکن ہو اپنا راستہ خود نکانے ۔ براسی ڈس اس وقت نمایت خطرے میں گھرگیا تھا تاہم صبح سلا نکانے ۔ براسی ڈس اس وقت نمایت خطرے میں گھرگیا تھا تاہم صبح سلا ابنی فوج کو نکال لے گیا یہ گر اس واقع سے اس میں اور اہل مقدونیہ میں نا چاتی ہوگئی ۔ابن الوقت پرد کاس نے بھر ببلو برلا اور ایتحز کے ماتھ ہو گیا اور ابنی نئی دوستی کے نبوت میں ، اس نے ان فوج ل کو حسالیمہ میں گزرنے سے روک دیا جو براسی طوس کی کمک بر اسپارٹہ سے روانہ کی گئی تھیں ہ

براسی ڈوس ترون میں واپس آیا تو معلوم ہوا کہ ایخفر کے ایک پیرے نے ضہر مندہ کو پیر لے بیا اور اب سکیونہ کو گھیر رہا ہے یہ واضح ہوکہ اسپارٹہ اور ایجفز میں جو ہنگای صلح ہوئی اُس کی اورسب جگھ بابندی کی جارہی تھی لیکن کھرلیس کی محرکہ آرائی کے معاملے میں فرتین '' خاموشی ' نیم رضا '' برت رہے تھے اور ان ٹرائیوں کا دوسرے مقابات کی ہنگای صلح پر کچھ افر نہ ٹرنے دیتے تھے یہ بایں ہمہ سال کے مقابات کی ہنگای صلح پر کچھ افر نہ ٹرنے دیتے تھے یہ بایں ہمہ سال کے فاتے پر ایجفز کی عام دا ہے میں خایاں تبدیلی ہوگئی ۔ بیم کلیوں سب بر عادی ہوگیا ۔ اور وہ بری کلس کے اس اصول برجاتا تھا کہ ایجھز کے مقبوضات میں کوئی کمی دراز دستی کو پوری مستعدی سے نظر آر ہا تھا کہ حب تک براسی دس کی دراز دستی کو پوری مستعدی سے بھربیس میں نہ روکا جائے گا ایجفز کے مقبوضات کی سلامتی محال سے ۔ اندا جب ہنگامی صلح کی بیعاد ختم ہوئی تو اُس نے بینے حب فشا

ہ تخریک شفور کرانی کہ مفی پولس کو دوبارہ تشجیر کرنے کے لئے ایک مہم روانہ کی جانے بن

## سا-جنگ مفی پولسل ورمعابدهٔ نجیاس

کلیون ٹیس جاز نے کے تھریس روانہ ہوا۔ جازوں میں ۱۱ سو
ایتھنزی بُرب بیت اور ۳ سوسوار ایتھنز اور نیز اتحادیوں کے اساتھ
ہے ' ابتدا ہی میں اُسے ایک معقول کامیابی تو یہ حاصل ہوئی کہ
شرون برقبضہ ہوگیا اور ویاں کا لکّرمونی عالی گزفتار کرلیا گیا۔ براہٹی سالے
اسے بنات ولانے بہنجا تو وقت محل حیکا تھا اس کے بعد کلّیون سنے
دریاے سرین کے وصانے پر اٹیون کو ابنا مستقر بنایا اور مزیر کمک
تہانے میک بین قیام کرنے کا ادادہ کیا ج

ادھر براسی ڈس ، دریائے سٹون کی دوسری طرف ، شہر
امنی پولس کے بالائی رخ ایک بہاڑی برخید زن تھا ہ ایخنزی بہای
ابنے سبہ سالار کے اس طرح بیکار بڑے رہیے برجیں بجبیں ہورہے
تھے ۔ امذا کلیون ایک روز موقع کی دیکھ بھال کے لئے بمکلا اور
امنی پولس کی شہر بناہ کے قریب بک بہنج گیا تھا کہ اُس وقت یہ بھیہ
کھلا کہ براسی ڈس اُن کو دیکھتے ہی چیکے سے شہر کے اندر اُٹر آیا اور
اب حملہ کیا جاہتا ہے کو فوراً سپاہیوں کو دابسی کا حکم دیا گیا یسکن
اس کی بے بروائی سے تعییل ہوئی اور براسی ڈوس دفعتاً ، ھاسپاہی
مے کر اُن بر آبڑا اور بوری قطار درہم برہم کردی کے کلیون اپنے
ساتھیوں سمیت بھا کا ادر بھا گتے میں تیر کھا کے مارا گیا۔ لیکن اور

ہر طرف اہل ایخفر نے جم کر مقابلہ کیا اور اسی مسان میں براسی وس نے مہلک رخم کھایا ۔ وہ اتنی ہی دیر جیا کہ فتح میں کجھ شک باتی نہ رہا لیکن خود اُس کی موت ایسی شکست تھی جس نے اس فتح کی تام خوشی کو بنج و حسرت سے بدل دیا تھا ۔ امنی بونس والوں نے اوتار یا سُور ا بنا کے اُس کی جَمِیْر وکھین کی ، اُس کے نام قربانیاں کیں اور اس کی یاد گار میں سالانہ بہوار منایا جانے لگا بہ

راسی وس کے مرتے ہی صلح کی سب سے بری رکاوٹ دُور مِوكَمَى -كيونكه اب كوئي تنخص نه اس تابل تها نه آماده كه تعريس میں براسی 'وس کے وسیع منصوبوں کی تکیل کا بھر بٹرا اٹھاتا اچھر کلیون کی شکست اور موت نے کلیاس اور صلح جو فریق کو منتار کار بنا دیا تھا ؛ غرض صلح کی گفتگو شروع ہوئی اور تمام موسم خزاں اور سرما یں طویل بحث مباحثے کے بعد ماہ مایے کے آخر میں صلح نامہ مکمل ہوگیا۔ دالم می می می المام امن کی یہ قوار داورجس سے بانی سبانی كيباس اور أدهر السارلة كا بادشاه بليس توناكس تعي بياس سال کے لئے ہوئی تھی - اور اس کی روسے ایتھز کو بیلوس اور کیتھوا سمیت تام علاقے جو جنگ بلوینی سس میں اس نے جھینے تع وایس دینے بڑے۔ گر نیسایا اور ساحل اکرانیہ کی دو بندرگاہی این تیضے یں رکھنے یہ اہل استینز اڑے رہے یبندر گا ہیں اسكين اور اناک تُرِيْسُ عَيس جال سے كركايراكى بحرى شاہ راہوں كى بحبانى کی جا سکتی تھی کاور لکدمونیوں نے امنی پونس، اکان توس وغیرہ تھویں کے جو شہر کئے تھے ، انیس دایس دیدیا۔ اور فریقین نے

جائب یں جن ساہوں کو اسر کیا تھا، اُن سب کو آزادی

حب متحده رماست بائے بلونی س

به نرائط یش کی گئیں تو سُلین اور اناک تُرنین کو جمور دنیے ير ابل كوزته بهت ناراض بوئ مگارا كو نيسا يا كے حوالے كردية جانے ير نہايت غُصّة آيا - اور ابل بونيه كو كوه سمى ركن كا الك قلع سُمَاك مَن حيورن الكوار مواجي الحول في اسى زمانے میں فتح کیا تھا ؛ لیکن وہ خوش ہوں یا ناراض ، انتھنٹر انی ان شائط میں کوئی کمی گوارا نہ سرسکتا تھا۔ نیتجہ یہ مواکہ صلح ناقص رہی ۔ اتحاد پاوتی سس کی سب سے بااثر ریاستوں نے اُن ترائط کے قبول کرنے سے انکار کردیا اور علاقہ الیس بمی اُن کا شرک ہوگیا۔غرض اس معصد میں کہ جو حصارِ

امن و صلح نبایا جائے وہ دیریا ہو، بحیاس کی سیاسی واو وستد

بالكل ناكام نابت ميونيً 🖈

# باب يازدنهم سلطنت اتيفننر كازوال ورخا

### ا- ارگوس کے ساتھ نیاسیاسی تخاد

عہد نامہ بحیاس سراسر ناکام رہا۔ نہ صرف کورنتھ اور بعض ووسرے طیفول نے شرائط صلح ماننے سے انکار کیا بلکہ جن فریقین نے وشخط کردئے تھے انہیں بمی انی قرارواڈ شرائط پرعمل کرانے کی کوئی صورت نہ نظر آئی۔ ال کالٹی لی انہیں ان کالٹی اس کے حوالے کرنے پر رضامند نہ ہوے اور اسپارٹہ والوں کی اُن پر کوئی زبردستی نہ جل سکتی تھی ۔ اس پر انتینر نے سفاک تریا کے قیدیوں کو جھوڑنے سے انکار کیا تو یہ حق بجانب تھا۔ گر اسپارٹہ انہیں جس طرح بنے آزادی ولانے کیلئے

باب يازوهم

بقرار ہور إلى اور اس لئے نه صرف عُلَم بكه اینے سابق وشمن دایمنز) کے ساتھ ایک دفاعی اتحاد کرنے کی تدبیر سوجی ۔ یہ توزجس کی نکیاس نے بڑی گرموشی سے تائید کی قبول کرلی كئي اور آخر كار اسيار في اسيرانِ حبَّك كو نجات حاصل ہو ئي۔ گر پیلوس اور کیتھرا اب بھی انتھنٹر کے قبضے میں رہے کا اسار کے ساتھ ایسا اتخاد کرنا اتھنٹر کی خلطی تھی ۔ اُسے مجھے فائدہ ماصل نہ ہوا اور قیام اس کی بہترین ضانت دینی اسپارٹ کے قیدی ) اس کے باتھ سے نکل گئی ؛ ادہر اس کا فوری نتیجہ یہ ہوا کہ ریاست الے بلونی سیس کی انجن اتحاد جو اسیار لٹر کی سادت میں قائم ممی ، اوٹ گئی ۔ کورنتھ ، مان تینیا اور الیس نے سجها که اُن کے سرگروہ اسپارٹہ لئے اُنہیں نہ صرف دغادی بلکہ عجب نہیں کہ ایتمنز کی طرف سے مطمئن ہو کے ، اب وہ پلوپی سس میں بالکل فرعون موجائے اور جو جاہے وہ کرے۔ یس کورنتھ کی شہ سے ان ریاستوں نے ارگوس کے ساتھ ایک جدید اتحاد قائم کیا ۔ اور اب بیه ریاست (ارگوس) میمرلونا اینے کے مظر عام پر طوہ گر ہوتی ہے یا کالسی ڈلیس و عظرانی) والول سے اس اتحادیں شرکت کی اور اس طرح یونان کی دو سررآوردہ ریاستوں دینی ایجنزو اسپارٹی کے مقابلے میں ایک نیا حربیت صف آرا ہوگ جے عہد نامہ کلیاس کے تیلم کرنے

گر الگے ہی سال دستیلیت میں ) ایمنزکی ایک نئی

61

باب بأردتهم

كرشمه ساز قوت رسے ان نا يا يدار فرقه بنديوں كا تارو بود كھيردياء كلينًا س كابيًّا الكي بياوير جمهورت بند مروه كالم م آبنك موكيا تما اور پری کلیس کے ہم خاندان ہونے کے اعتبارے اسی گروہ کی حایت گویا ورفئے میں اُسے مِی تھی ؛ یہ صاحب نروت نوجوان غیر معمولی حن و جال اور زاتی اوصاف کے ساتھ، نود و خایش کا شائق اور اس درجے ہے ادب تھا کہ اس کے ہم وطن بعض اوقات اس کی بہودگیوں کی تاب نہ لا سکتے تھے ؛ وہ اپنی مردانگی کے جوہر ولیوم کی اڑائی میں دکھا چکا تھا جہاں اس کی جان اُس کے دوست علیم سقراط نے بجائی۔ خلاداد قابلیت اور سمت مردانہ کے سوایہ دوگوں مر نحاظ سے ایک دو سرے کی ضد تھے گران کی دوسی تاریج میں شہورہے اور یہ تعلّق اس نوجوان مُرتر کی ذمنی تربیت کے حق میں یقینا نہاہت سُود مند تما ليكن الكي بيادير اب سياسي عقائد من ويق بلك کے اکسول کا مطلق قائل نہ تھا اور اب مجی وہ صلح بیند فریق کے خلاف میدان میں آیا تو اس کی وجہ سواے اس کے کیم نہ تھی کہ اِس وقت اُسے جنگ اور فتوحات ہی کے فہلیے تہر ہر و اقتدار حاصل کرنے کی اُمید تھی ﴿

ادہر اسپارٹہ میں ایھنٹر کے خلاف اور جنگ کا خوا ہاں ایک فریق بیدا ہوگیا تھا جو ارگوس کے ساتھ رشتہ اتحاد جوڑنے کی فکر میں تھا اُ اسی کے توڑ میں الکی بیادیز کو یہ تدبیر سوجمی کہ تمام جہوری حکومتوں کی ایک انجن بنائی جائے ۔ جنانچہ اُس نے ارگوس اور اس کے طیف الیس و مان تینیا کے ساتھ سو برس کی اور آئیدہ موہم کی اثراً میں ماز باز کرکے اولیا۔ دست کی کلدونیوں کو خارج کرا یہ اخراج کا سبب یہ بیان کیا گیا کہ انھوں نے اس مباک کلادیا۔ اخراج کا سبب یہ بیان کیا گیا کہ انھوں نے اس مباک زمانے میں لبب رئین یہ حلم کیا اور ندہی عہدو بیان کی خلاف درزی کی یا اسی سال الکی بیادیر رختہ کی دور جیتا اور اسطیح ورزی کی یا اسی سال الکی بیادیر رختہ کی دور جیتا اور اسطیح گو الکی بیادیر رختہ کی دور جیتا اور اسطیح گو الکی بیادیر کی عام نہرت اور قرت بڑھی لیکن اسیارٹہ اور آخینئر میں سخت کشیدگی ہوگئی کے بایں ہمہ امن نامہ کمیاس انجی کے باطب منسون نہیں ہوا تھا نہ

411

سال آیندہ (سلالے قرم) موسم بہار میں الکی بیادیز کے اغوا سے اہل ارگوس نے علاق اپی دُروس پر چڑھائی کی گروس پر چڑھائی کی گر الکی بیادیز ان حلیفوں کو ایٹ ہم وطنوں سے کوئی کائی املا نہ بجواسکا ، اور اہل اسپارٹہ نے انتقام لینے کی غرض سے نتاہ ایکبیں کے زیرعکم ضاص ارگوس کے علاقے پر فوج کشی کی۔ فرتیب میدان میں مقابلہ ہوا اور معلوم ہوتا دیقین کا تنیب کے قریب میدان میں مقابلہ ہوا اور معلوم ہوتا ہوتا کے سپ فرقین کا تنیب اس قدر غیریقینی تھا کہ دونوں طرف کے سپ سالاروں نے لڑائی کی بجائے چار مہینے کی شکاحی صلح کرلی دونوں طرف نقیب صلح کی منادی کرمکھ تھے کہ الکی بیادیز کھی دونوں طرف نقیب صلح کی منادی کرمکھ تھے کہ الکی بیادیز کھی فرق فرج کے ساتھ ارگوس بینی اور اتحادیوں کو انجمارا کہ نگامی صلح فرج کے ساتھ ارگوس بینی اور اتحادیوں کو انجمارا کہ نگامی صلح کی کھید پردا نہ کریں اور بھر لڑائی چھیڑویں ۔ اس ایتحفیری فرج کے سب سالاد ، لاکس اور نکوس تراقوس تھے ؛ گر جب

باب بأردتهم

اتحادیوں نے لیپ ریش کو دوبارہ لینے کے لئے چلنے سے انکارکیا تو الیس کی نوج الگ ہوگئی ۔ ادر چوبیہ اس کی تعداد س ہرار تھی لہٰدا اُس کے ساتھ چھوڑ دینے سے اتحادیوں کی توت اور بھی کمزور ہوگئی اور اسی حال میں اُن کو مان تنییا کے بچانے کی غرض سے بعجلت جنوب کی طرف روانہ ہونا پڑا کیوبی اِس عرصے میں ایجیس شاہ اسپارٹہ اُس پر بڑھ رہا تھا ادر بھیا کی فرح بھی اُس کے ہمرکاب تھی ہ

دونوں فوجوں کا مان تبینا کے قریب سامنا ہوا اور آخرکارایک معرکے کی لڑائی ہوئی کے دونوں تطرف ، سیامپیوں کا نتمار بھی وس وس ہزارکے قریب خرور تھا۔ (سمائی قم)ادر کھے عرصے تک لڑائی برابر تلی رسی ۔ اورجب ایک ہزار ارگوسی جوان وظمن کی صف چیرکر اندر ممس کئے تو کیچے معلوم نہ ہوا تھا کہ نتح کس کی ہوگی ۔ آخر لکدمونی سیاہ کو غلیہ ہوا اور لاکیس اور بھوس تراتوس دونوں کام آئے کے اسپارٹہ کی سطوت کا آفتاب جو سفاک ترباکی ہرمیت کے بعد گہنا کیا تھا اس فتے سے بھر حیک اٹھا اور ساتھ ہی جزیرہ نائے یونی سس کی حالت میں اس معرکے نے انقلاب بیدا کرویا۔ ارگوش میں جہوریت کا نظام درہم برہم اور مجر حکومتِ خواص کا دکور دُورہ ہوگیا اور اس حکومت نے ایٹیفنٹر سے رشتہ اتھ و تور کے اسپارٹہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔اسی طرح مان تینا ،الیس اور اکای ریاسی می دوباره فرلق غالب سے جاملیں اور ایمنز بجرسب سے الگ اور تنہا رہ گیا ،

باب ياردسم

ارگوس کو جو مدو دی گئی وه کچه بمی کارگر نه نابت مونی اور اسی لئے غالباً اوگ نکیاس سے ناماض ہو گئے تھے جے دیجبکر جہوریت بیندوں کے سرروہ ہمیر ملوس نے نتوی عام کی تو ہ کی ۔ اور وہ سجمتا یہ تھا کہ خود ٹکیاس کے ہوا خواہ الکی ساویز کے خلات رائے دیں گے لیکن الکی بیادیز نے اپنی طالت مخدوش دیکمی تو بھیاس کے ساتھ سازباز کرلیا اور اب دونوں کے طرنداروں نے اپنے کھیکروں پر جمیر ملوس کا نام تحریر کیا اورخود اس فانوس حركو جلا وطني كا سنه دكينًا كراء (مطلعت قم) أيمنري فتوی عام کی یہ آخری نظیرہے ۔ اس کے بعد وہاں یہ سالمہ موقوت ہوگیا اور مبہوری ا ٹین کے تحفظ کے لئے صرف مرحراف بِانوسُ " كا قانون كافي سجما جائے لگا جس كى رُوسے آئين سلطنت میں تبدیلی بیدا کرنے والے پر مقدمہ دائر ہوسکتا تھا اور قانون ندکور کی خلاف ورزی تابت ہوتو مجرم سزائے موسے کا متوجب موتا تعابه

نیخیآس کی زیر قیادت ہو ہم اس سال کالسی ڈلیس بیمی گئی اسی در ہے اس سال آئیدہ جزیرہ ملوس کوجو اُب تمی وہ ناکام رہی ۔ لیکن سال آئیدہ جزیرہ ملوس کوجو اُب تک ایجفنر کے مقبوضات میں شامل نہ تھا ، بغیر کسی معقول عذر کے گھیرل گیا اور جبر آ مہیار رکھوا گئے ۔ کیمر تمام باشندے یا قت کر کرادئے گئے یا آنہیں لوٹڈی عن لام سن لیا اور جزیرے میں ایتھنز کے باست ندوں کو لا کے بیاویا گیا۔ رکانے می ایتھنز کے باست ندوں کو لا کے بیاویا گیا۔ رکانے می ا

۲ مصت اليه كي مهم

پانچویں صدی قبل مسیح میں انتھنٹر کے ارباب بئت وکشاد بار بار ابنی نظری مغرب میں سمندر پار کے یونانی علاقوں پر ڈالتے تھے ؛ شہر سکنِتا اور پھر لیون مینی اور رکیوم سے ایتھنز کا پیمان اتحاد موگ تھا اور اس علاقے میں عام طورے یہ امر اس کے مرکوزِ خاطر تھا کہ ڈورئین ریاستوں اور خاص کر کوزتھ کی قدیم نوآبادی سیراکیوز کے مقابے میں ، آیونیانی شہروں کی عایت کرے اسلائلہ ق میں باشدگان لیون منی نے ایمنز کو سفارت بھی اور التجاکی کہ سیراکیوز سے انہیں بچایا جائے جو ان کی اترادی محسنے کے وریے نظر آتا تھا۔ قریب فریب تام ڈورئین ریاسیں سیراکیوز کی طرف تھیں اور کتانہ ، رکبوم ، کمارینا اور بختوش لیون تمنی کے حامی و مددگار تھے کہ فن خطابت کا مشہور مُعَلّم الركياس مجي اسي سفارت ميں شامل تھا اور ائس كي آمد كا التيفنرس علفله بيا ہوگيا تھا۔ گرصقاليہ کے معالات پر توجة ولالے کے لئے اُس کی جادو بیانی کی بھی چنداں ضرورت نه تمى - ابل التيننر خود اليها موقع تلاش كريتے تھے اور أنفول نے لاکمیں کی سرداری میں فوراً ایک فوج روانہ کروی ۔ لیکن تہر مسانا کو اتحاد اتھنٹر میں تسریب کرلینے کے سوا اور اس مہم نے کوئی خاص کام انجام نہ دیا اور جب تک دوسرا بیرا مطالعت ق میں بوری مدک اور سفا کلیس سے کر وال جائیں

414

اور کارا کے اُن معرکوں سے بہت دن تک فرصت ہی نہ اللہ سکی ، جن کا ذکر ہم پہلے بڑھ آئے ہیں ،

اس کے بعد شہر گلاً میں صفالیہ کے یونانیوں کا جلبہ ہوا
کہ وہ صورتِ طلات پر غور کرے۔ اور اس میں مہرموکراتیس
باشدہ سیرائیوز اس اصول کی دکالت میں سب سے بیش بیش کت کہ اہلی صفالیہ اپنے اندرونی تنازعات کا تصفیہ خود کریں اور اتیمنز یا کوئی اور بیرونی طاقت مداخلت کرے تو سب مکراس کا مقابل کریں کہ لیکن اس جلنے کو زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ لیون منی مقابل کریں کہ لیکن اس جلنے کو زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ لیون منی کے باشندوں میں باہم ضاد بیدا ہوا اور یہ موقع پاتے ہی سیرائیور بیرونی کے باشندوں میں باہم ضاد بیدا ہوا اور یہ موقع پاتے ہی سیرائیور بیرونی ماخلت کا محض اس لئے مخالف ہے کہ خود سب پر صاوی ہوجائے ماخلت کا محض اس لئے مخالف ہے کہ خود سب پر صاوی ہوجائے اور بلا اندلیشہ راج کرے کے بیس دوبارہ انتیمنز سے دستگیری کی اتج میں کوئی خاص کارروائی نہیں کی ج

کین مُوس کی فتح کے سال یعنی سلائے ہی میں بچرسگیا نے صدائے استعانت بلند کی ۔ اور یہ شہر اُس وقت ریاستِ
سلینوس اور لیون تمنی کے جلا وطن باشندوں سے لڑائی پر
انجھ رہا تھا؛ حکوستِ ایمنز نے اول اپنے ایلی رواز کئے ک سگتا جو مصارفِ جنگ برداشت کرنے کا اقرار کرتا ہے ، پہلے
اسک کے ماض یا وسائلِ آمدنی معلوم کرلئے جائیں یا انتوں نے وابیں آکے اہل سکتا کی بے تماد دولت کے وہ وہ رنگین تعقے بیان کئے کہ لوگوں کے منہ میں پانی عجر آیا یہ دُور اندئیں نکیاس دہاں ہم بھینے کا مخالف تما گر ملوس کی تازہ فتے سے لوگ بھول گئے تھے اور ایک بعید وغیر معروف آقلیم میں کشور کتائیوں کا خیال بہت دلفریب تھالیکن اوانی سے نکیاس کی نہ سننے کے علاوہ انصول لئے اس سے بھی بڑھ کر حاقت یہ کی کہ نکیاس ہی کو اس مہم پر بھیجا جس کا وہ سرے سے مخالف تھا، اور اللی بیادین اور لاماکوس کے ساتھ آئے سید سالار مقرر کردیا ہ

تھے اور کل ساہیوں کا شار ۳۰ ہزار سے مجی اور بہنجا تھا بہ بیرے نے رکیوم بہنچ کے قیام کیا جہاں کئی باتیں خلاف وقع تعلیں۔ اول تو رکیوم کے لوگ اُن سے البیت الگ الگ رہے جس کی ایصنزیوں کو اُمید نہ تھی۔ دو سرے انہیں پورا یقین تھا کہ مہم کے مصارف سگرتا کی وولت مند ریاست برداشت کرے گا۔ گراب معلوم بہوا کہ جب استھنز کے المچی وہاں آئے تھے تو گراب معلوم بہوا کہ جب استھنز کے المچی وہاں آئے تھے تو بگریتا والوں نے اپنے اور دوسرے شہروں کے قیمتی فرون بھی میں میں انہی ظرون سے ایمچیوں کی دعوتیں کی تھیں اور بہانوں کو بھین ولادیا تھا کہ مرشخص جو اس تکلف وشان کے ساتھ علیدہ علیدہ میرانی کا حق ادا کررہ ہے اس بیش قیمت ساتھ علیدہ علیدہ میرانی کا حق ادا کررہ ہے اس بیش قیمت ساتھ علیدہ علیدہ میرانی کا حق ادا کررہ ہے اس بیش قیمت سائد سامان کا خود مالک ہے ۔

MIA

یہ حققت نہایت عصلہ فرسا تھی لیکن محض اس بناء برمہم سے دست بردار ہوجائے کا نکیاس سمیت کسی کو بطا مرخیال کک نہ آیا۔ جنگ کے متعلق رکبوم میں مجلس شوری منعقد کی گئی۔ اور نکیاس نے راے دی کہ جہازوں کو بطور مظامرہ مر طوب بھرایا جائے جہاں بلا دقت کچھ ہاتمہ آسکے اُس بر قبنہ کرلیا جا اور جوکھوں میں ٹیسے بغیر لیوان مینی کی جس حد تک مکن ہے مدد کی جائے یا الکی بیا دیر لئے تجیز بیش کی کہ صقالیہ کی ریاستوں مدد کی جائے یا درجب وہ ل جائی اور جمعے میں اور سیراکیوز کو جمعے اور ہمیں تقویت حاصل ہوجائے تو سلی نوس اور سیراکیوز کو جمعے بین بڑے مجبور کیا جائے کہ وہ سبگستا اور لیون بمنی کا حق

ا للك ضبط كرلي كُنَّي ٠

وایس دیب یا گر لاماکوس ان تمام معاملات بر ایک سپاسی کی خنیت سے نظر ڈالتا تھا اور اُس نے صلاح دی تھی کہ سیرکیوز پر اس مال میں کر امبی وہاں کے لوگ تیار ہونے نہیں یائے بس ، بلا تاخیر حملہ کردیا جائے ؛ لیکن سیراکیوز کی قسمت جمی تھی كم ميدان رزم كے سوا، لاماكوس كا كہيں كچھ اثر نہ تھا . اور جب وہ اپنے ہم مصبول کو قائل نے کرسکا تو آخر اس سے می الکی بیادیز کے منصوبے کی تائید میں راے وے دی یہ نکسوس اور کتانہ کو بلالینے میں کامیابی ہوگئی۔ انتھنٹر کے بیرے نے سیراکیور کی بڑی ندرگاہ میں جنگی مطامرہ کیا اور ایک جہاز کو عبی پکرایا - لیکن اس کے سوا اور کچید کرنے نہ پائے ستے کہ انتھنزے الکی بیادیر کی بازطلبی کا فران بہنیا کہ ندمہی قربین کے مقدمے میں حاضر عدالت ہوء اصل یہ ہے کہ انتیخر میں مرمیس کی مورتوں نے توڑے جانے پر میرنسی مجران طاری جواً تھا اور انتاے تحقیقات میں تبض اور کے حرتی کی باتوں کا دخاص کر الیوسسی تہوار مرمتریز" کے تواعد کی ظلات وزری کا ) حال کھلا تھا اور الکی بیادیز سمی انہی الزامات كى لييث ميں ألى تھا أغرض أسے وايس لانے كے لئے سلامينا نای جهاز تجیجا گی اور وه اس میں بیٹھکر شہر تھمری تک آیا۔ گر وال بہنج کر فرار ہوگیا ۔ اہل التيمنز نے اُسے اور اُس کے بعض ابل خاندان کو مزائے موت کا متوجب قرار دیا اور اس کی

باب بإزوجم

آينج يونان ر

صقالیہ یں ، الکی بیادیز کے جانے کے بعد، سال کا باتی زاز جِموتے جِموعے کاموں میں ضائع ہوتا را جن کاکئ مفید نتیجه نه نکلا - آخرجب سردی آگئی رسطانیم ق م) تو سیرالیور کی فوج وصو کا کھاگئی اور اسی وصوکے میں کہ وشمن بے خبر پڑا ہے ، وہ اس کی قیام گاہ پر اجانک حملہ کرنے کی غرض سے کتانه روانه سونی - اور ادصر انتیننری کشکر جبازوں میں سوار ہوکے خود سیاکیوز کی بڑی بندرگاہ میں جا اُڑا۔ ادر حب سیراکیور سیاه وایس آئی تو محاربات صقالیه کا پیلا معرکه مواحب مین ال التجنز نے فتے یائی ۔ لیکن کامیابی یانے کے یا وجود دوسرے ہی دِن نکیاس کے بھر فرجون کو جہاز میں سوار مونے اور کتانہ وابس طِنے کا حکم دیا۔ اس کارروائی کے وہ متعدد عدر بیش کرتا تما . مثلاً سردی کا موسم ، اور بیا که جارے باس نه سوار فرج ب نه رویه نه کوئی طبیت و مدد کار؛ غرض وه توگیا اور سیراکیوز کو تیاریاں کرنے کی فرصت مل گئی ﴿

حقت میں ، معلوم یہ ہوتا ہے کہ خود تقدیر انجسنز کی وشمنی
کے دریئے عتی ؛ اگر کمیاس نہ ہوتا تو گھان غالب یہ ہے
کہ الکی بیاد یزاور لا ماکوس ، سیراکوز کو فتح کرلیتے ۔ تیکن انتخلنر
نے نکیاس کے نامساعد انتخاب بر ہی اکتفا نہ کی تھی جگلہ
الکی بیادیز کی نشرکت سے محروم کرکے ، گویا خود مہم کی جان
نکال کی تھی ۔ اور یہ برجوش شاطر جس مستعدی کے ساتھ
اکسے ترجیب دے کے لایا تھا اب اسی مستعدی سے اسکی

باب يازوسم

تخریب میں کوشاں تھا؛ وہ اسپارٹہ بہنیا اور جس وقت سراکیز کی سفارت اسار شد سے مدو کی اتنا کرنے آئی تو وہ سمی مجلس کے خاص اس جلیے میں موجود تھا جس میں سفیروں کو اہل اسارٹ سے باریاب کیا ۔ اور اسی سے ان سے اصرار کیا کہ یہ دو کارروائیاں ضرور کی جائیں ،۔ ایک تو فرآ اسیار ہے کوئی سپر سالار صقالیہ بھیج دیا جاے کہ وہاں مدافعت کا شخصام كرے - اور دوسرے اللي كا كے مقام وكليه كو مورج بدكرد آجا اور براوه سخت آفت على جس سے الى اليمفنر بمينه فائف و ترسال رہتے گئے ؛ مچرجب لکدمونیوں سے اس کی صلاح پر عل کیا اور گلیش نامی سردار کو سیراکیوزی افواج کا سپه سالار بناکے صقالیہ روانہ کیا، تو کہنا جائیے کہ عین اس وقت جب کہ یونان کی قسمت کانٹے میں ملکی ہوئی تھی الکی بیاونر کی کر وزن تقریر نے اُس کا ایک پاڑا جمکادیائ اسیارٹ سیراکیوز کا بتت نیا بن گیا اور کورنتھ نے بھی اپنی قدیم نوآبادی کی اعانت کیلئے جہاز روانہ کئے یہ

#### ٣-محاصرة سيراكبوزيس اللمة ق

اس شہر کا قلب اور تمام آبادی کا مرکز ہیشہ سے جزیرہ التہ اللہ اور تمام آبادی کا مرکز ہیشہ سے جزیرہ التہ التہ تھا۔ لیکن المی پولی مینی اس لمبی پہاڑی کی حبالی سے بھی قطع نظر نہ کی جاسکتی تھی جو بڑی بندرگاہ کے شہالی پہلو کو گھیرے ہوئے تھی۔جب سے سامل اور جزیرے کے

نارخ يونان

درمیان بان کی تنگناہے کو باٹ دیا گیا تھا ، لوگ بہاڑی کی ملنی پر مکانات نبائے گئے تھے ۔ اور آخر میں شال سے جنوب کا ایک دیوار کھینچ کے بہاڑی کے مشرقی حقے کو محفوظ اور آبادی کے اندر لے لیا گیا تھا ۔ بہاڑی کے اس حقے کو اک راوینا کے اندر لے لیا گیا تھا ۔ بہاڑی کے اس حقے کو اک راوینا کہتے تھے ۔ اور کچھ عرصے بعد اک راوینا کی طرح اس کے شال مغرب میں نیجیبہ کی آبادی بھی شہر نباہ کے اندر لے لی گئی مغرب میں نیجیبہ کی آبادی بھی شہر نباہ کے اندر لے لی گئی مغی ۔غرض اب ای ایولی صرف اُن بلندیوں کا نام رہ گیا تھا

جو اِن دونوں آیاد حصوں کے علاوہ تھیں ی

مرموگراتیس کو اہل سیراکیوز نے سب سالاد نتخب کیا تھا اور وہ ان بہاڑی بلندیوں پر نگرانی رکھنے کی ضرورت بخوبی جانا تھا چانجیہ ابی لیولی کی حفاظت کے لئے 9 سو جوان چن لئے گئے تھے بلین عین اُس وقت جب کہ یہ سپاہی جمع کئے جارہے تھے ، اہل ایھنز اُن کے سرپر آموجود ہوئے ؛ انھوں لئے ایک وات بہلے گیا نہ سے جہازوں کا لنگر اٹھایا تھا اور کھیتے ہوئے اور اِن کے شالی رخ سے خیلج میں داخل ہوگئے تھے ۔ اور اِن کے سابی اِن کے شالی رخ سے خیلج میں داخل ہوگئے تھے ۔ اور اس سے قبل کہ سیراکیوز والوں کو کھیے خبر ہو اُن کے سابی اللہ کی جارہی جارہ کی باتی جارہ کی جارہی جارہ کی جارہی اُن کے باتی جارہ کی جارہی اُن کے باتی جارہ کی جارہی اُن کے باتی جارہ کی جارہی جارہ کی جارہی جارہ کی جارہی اُن کی باتی جارہ کی جارہی جارہ کی جارہ کی جارہی جارہ کی جارہی جارہ کی جارہی جارہ کی جارہی جارہ کی جار

محاصرین کا منصوبہ یہ تھا کہ شمال کی چوٹیوں سے جنوب یں بندرگاہ یک بہاڑی پر ایک دیوار بنادی جائے جس سے اب یازدہم بو جا تا تھا ۔ اور سمندر کی طرف سے آمد ہفت

ختکی کا راستہ مقطع ہوجاتا تھا ۔ اور سمندر کی طرف سے آمد رفت مدود کرنے کے لئے مقام تاب سوس پر بیرا موجود تھا کہ جنو خرورت ہو بڑی بندرگاہ کے اندر مکس جائے ؛ اس نقتے کے مفاق انھوں نے پہلے ایک مرزی مقام پر وہ گول برج تعمیر کیا جس کا نام ورکیکلوس " بعنی وائرہ تھا۔ اور مطلب یہ تھا کہ وہاں سے شال اور حبوب دونوں طرف دیوار نبلتے ہوئے سے چلیں ؛ اہل سیراکیوز نے اس کی تعمیر کو رو کئے کی سبی کوشش کی تھی ۔ گر کامیابی نه مولی تو خود ایک جوابی دیوار مقام رو تمی نیت " سے جانب مغر بنانی شروع کی تاکہ وشمن کی حبوبی دیوار کے راستے میں حائل ہوجائے اور اس کی دیوار کو بندرگاہ کا نہ پنینے دے کا اہل التيمنز نے اُن كى اس كارردائ ميں كوئى مراحمت نه كى اور گول برج سے صرف شال سی جانب دیوار نبانے میں شنول رہے۔ لیکن در حقیقت وہ موقع کی تاک میں تھے اور سیراکیور والوں کی بے پروائی نے بہت عبد انہیں حب مراد حلے کا موقع دے دیا۔ اور اس تھے میں انھوں لنے اہل سیراکیوز کی جوانی دیوار کو بالکل مسمار کردیا - اب اُن کے سب سالار ابنی دیوار کے جنوبی عصے کی طرف متوج موے اور مراکلیسس کے سندر کے قریب جوبی

چٹ اوں میں کورجے بنانے گئے۔ یہ منگدر بڑی بندرگاہ کے سنسمال مغربی پہلو کی دلدلوں سے اوپر واقع تھا



اب کے سیرکیوز والوں نے بہاڑی کی بجائے اسی نشیبی اور ولدلی زمین پر کیمیہ بنانا شروع کیا تاکہ دشمن کی دیوار کو چٹانوں کے نیچے نبدرگاہ تک نہ پہنچنے دیں ۔ گریہ دیوار نہیں تھی ۔ اور نہ دیوار ایسی دلدلی زمین پر بنی آسان تھی ۔ اور نہ دیوار ایسی دلدلی زمین پر بنی آسان تھی ۔ لہندا اس قریب

انموں نے کردوں کا حصار بادمہ کے خندق کموددی تھی یہ یہ حصار بیار ہوا ہی تھا کہ علی القباح لا ماکوس فوج لے کے دلدلی دین میں اترا اور جو کچھ انموں نے نبایا تھا اُسے توٹر دیا۔ گراس سے چو کچھ فائدہ ہوا تھا اس سے بڑھ کر خمارے کی یہ صورت پیدا ہوئی کہ سیرایوز کی فوج کشتیوں میں بیٹھ بیٹھ کر اُن سے رشیح کیا اور اسی معرکے میں لاماکوس مارا گیا یہ ایتھنزی مہم کیا یہ تیسری مربہ تقدیر نے وشمنی کی ۔ نکیاس کا تقرر، الکی بیا ویر یہ بیٹھ کم نقصان کا سبب نہ تھے کہ ا ب لاماکوس میں بازطبی کچھ کم نقصان کا سبب نہ تھے کہ ا ب لاماکوس میں بیٹھ کے ایک بیا ویر میں بیٹھ کی بیا میں بیا ویر میں بیٹھ کے ایک بیا ویر میں بیٹھ کی بیا کوس میں بیا ہوگھ کی بیا دیں میں بیا ہوگھ کی بیا میں بیا ہوگھ کی بیا دیں بیا ہوگھ کی بیا دیں بیا ہوگھ کی بیا ہوگھ کے ایک کی بیا ہوگھ کی بیا ہوگھ کی ایک میں بیا ہوگھ کی بیا ہوگھ کی بیا ہے کہ ایک کی بیا ہوگھ کی ہوگھ کی ہوگھ کی بیا ہوگھ کی بیا ہوگھ کی ہوگھ کی ہوگھ کی ہوگھ کی ہوگھ کی ہوگھ کی بیا ہوگھ کی بیا ہوگھ کی ہوگھ کی

ایمنزوں کی جنوبی دیوار دہری بنتی ہوئی جنوب یں جلی آتی تھی اور اب اُن کا بٹرا ناص بڑی بدرگاہ کے اندر لگر انداز تھا ؛ مصوری صلح کرنے پر تیار ہو گئے تھے اور تکیاس نے انداز تھا ؛ مصوری صلح کرنے پر تیار ہو گئے تھے اور تکیاس نے یہی سبجہ کر کہ اب شہر اُس کی گرفت سے نہیں نکل سکت اُنالی اُن کی دلوار کی تحمیل سے تفافل کیا اور یہ الیی خطا تھی جس کی افی نہ ہوسکتی تھی ؛ لیکن جس دقت کونتھ کا ایک بحری سوار گن کی لوس یہ خبر لے کے سیراکیوز پہنچ گیا کہ کونتھ کے جہازاوں اُن کی مدد کے لئے روانہ ہو چکے ہیں تو اس وقت مصورین نے قبولِ اطاعت کا خیال باکل جیوڑویا اور کچھ عرصہ نہ گزرا تھا کہ گلیس، ضہر بہمسرا دصقالیہ سے ایک اور جمیست آراستہ کرکے براو خشکی سیراکیوز کی طرف روانہ ہوا اور جمیست آراستہ کرکے براو خشکی سیراکیوز کی طرف روانہ ہوا افی لوجی کی بہاڑیوں پر وہ اُنسی راستے سے جرطعا جس راستے

باب يازدهم

این پوتان ۲۶

ے ایمنزکی نوج لئے چڑھ کر ان بلندیوں پر قبنہ کیا تھا۔ گر اس کی کوئی مزاحمت نہ ہوئی۔ وہ بہاڑی کے شمالی موڑسے ہوتا ہوا تیجیہ کک آیا اور شہر میں داخل ہوگیا کے بھیآس کی مرج غفلت کا یہ نتیجہ ہوا اور اگر وہ مقام پوریالوس پر ہر وقت مورجے قائم کراتیا تو غالباً گلیس کی کوشش ناکام رہی ہ لیس نے نہر میں پہنچتے ہی وجوں کی سیہ سالاری کا کام ا بن الله اور بالندول مين أميد و اطيبان كي ايك نتى روح مچیونک دی۔متعد اور باتدبیر مونے کے لحاظ سے یہ تنخص براسی ڈس سے تھے تھم نہ تھا البتہ اُس بے نظیر سیاہی کے واتی اوصاف میں جو دلکشی کی شان تھی وہ گلیس میں نہ یائی جاتی تھی ؛ بہر حال ، اس کا پہلا کارنایاں کیب والتن کے مورجوں کو چین لینا تھا ، اس کے بعد سب سے بڑی محکریہ تھی کہ کسی طرح اہل ایتھنٹر کو شمالی دیوار کی بھیل سے روک دیا جاے تا کہ وہ شہر کو بالکل مصور نہ کرسکیں ۔ اس کی ندبیریبی ہوسکتی تھی کہ ایک نئی جوابی دیوار تعمیر کی جائے ک اوُصر ابل ایمننر کمال ستعدی سے اپی دیوار نبار ہے تھے، اوصر سے یہ دلوار بننی شروع ہوئی اور دونوں فوجوں میں دبوا سازی کا مقابلہ ہونے لگا کہ کس کی دیوار عبدی بنے ۔ آخر میر اکیوری معار، بازی کے گئے۔ ایضنری دیوار کے راستے میں بیلے اُن کی دیوار پہنچ کے حامل ہوگئی اور عیر اُن کے وسمن نائی ساحل تک این دیوار مکل نه کرسکے یا لیکن کلیس سے باب بانوجم

اسی پر اکتفا نہ کی۔اس نے اپنی دیواد کو بڑساکر یوریالوس مجس پہنچادیا اور پہاڑی کے مغربی حصے پر جار دیدے اس طرح تیار کئے کہ جس راستے گلیش بہاڑی پر چڑھ کر نہر میں دائل ہوا تھا ، اب اگر اہل انتھننز کے پاس اسی راستے سے کوئی کمک جائے تو سیراکیوزی سیاہ اُسے روک سکتی تھی +

اس اننا میں کلیاس سے مقام بلیتی رین پر قبضہ کرایا تھا۔ یہ راس گویا بڑی بندرگاہ کا لب زرین اور جزیرہ سیراکیوز کے تھیک مقابلے میں واقع ہے۔ کمیاس نے بہاں تین دمھ بنوائے - جہازوں کا بھی ایک متقر قائم کیا اور چیند جہازوں كو آگے روان كرديا كہ جو بيرا كورتھ سے آئ وال عما اس كى تاک میں رہے یا مگر واضح ہو کہ عمو بندرگاہ کا راستی اور ایی پولی کا جنوبی حقت اہل انتھنٹر کے قبضے میں تھا پھر بھی گلپس کے جب تیجیہ سے یوریالوس تک دیوار بنائی تو صورت حالات بالكل بدل ملى ير ادهر موسم سرما شردع بوگي اوريه تمام زمانه تیاریوں اور سفارتوں میں طرف ہوتا رہا۔ کلیس سے اسی مومت یں صقالیہ سے نئی نومیں عمرتی کیں یے جزیرہ نائے پلونی سس کی ریاستوں کو بھی دوبارہ طلب اعانت کے بیام بھنج گئے ہ ليكن اب بيس چند ساعت كے لئے يونانِ خاص ير توجه كرنى چاہئے جہاں الکی بیادیر کی صلاح کے مطابق وکلیہ کو مورح بند كركيا كيا تها ـ ليني و إل ايك قلعه نباكر اس مين شاهِ 'انجيس کے ماتحت اسپارٹہ کی فوج متعین کردی گئی تھی اور اسب

علاقہ اپٹی کا یں وہاں کے بانندے باکل راعت نہ کریکتے ہے۔

اس طرح اہل ملونی سس تو بھر انتھنٹر کے دروازے کمٹ کھٹارے تھے اور ادھر اس شہر کو مغرب میں دو بارہ اسی بیانے پر مہم بمینی تھی جیسی کہ پہلے گئی تھی کیونکہ نکیاس نے تحریر کیا تھا کہ کلیش کی آمد، اہل سیراکیوز کی فوج میں اضاف اور جابی دیوار کی تعمیر نے خود محاصرین کو محصور کردیا ہے اور اب دو باتوں میں سے ایک کا اختیار کرنا خروری ہے - یا تو اس مہم کا خیال ہی چیوڑدیا جائے یا بلا تاخیر اتنا ہی طرا بیرا میا پہلے آیا تھا ، بھر رواز کیا جائے اسی کے ساتھ مکیاس نے علالت کی بنا پر اپنے واپس بلاے جانے کی التدعا بھی کی تمی کے گر ایخنز کے باشندوں سے کچر وہی ناعاقب الدلتی کی کہ فتے صفالیہ کے جوش میں دوسری مہم کا بھینا بھی منظور کیا اور سب سالار بحیاس کو تبدیل کرنے سے انکار کردیا کیونکہ اس پر اُنہیں بچوں کی طرح بجروسہ تھا اور اُسے ، دِل سے عزیز رکھتے تھے انٹی مہم کے لئے اعموں نے لوری مرکن اور وموس سيس كو سيه سالار مقرر كيا ه

به ـ دوسری جهم

محارثہ صقالیہ نے اب ایک جنگ عظیم کی صورت اختیار کملی تھی جس میں یونانی قوم کا بڑا حصتہ مصروف بیکار تھا۔

اور جس طرح پہلے ایرانی فوج کشی کے نتیج پر یونان کی بازی گی بو تمی ، اسی طرح اب صقالیہ کی مرگ و زلیت کا اس کشکش سمے فیصلے پر، دارد ملار تھا ؛ مہرموکراتیس اور گلیش کے ماشخت سراکیوز ، ایک بیرا آراسته کرنے پر اینی بوری قوت صرف کرراتما اور موسم بہار (ستائی قم) کا اُس نے اس و سے طبقہ) جَلَّى جِهَاز تيار كرائے تھے۔ انہى كى مدد سے گليس نے الرف كى مُفان کی اور پارتیر سی کے ستقر پر خشکی اور تری دونوں جانب سے علد آور ہوا - سمندر کی اوائی میں اہل سیر کیوز کو شکست ہوئی لیکن جس وقت بندرگاہ کے اندر یہ بحری جنگ ہورہی تھی، گلیس چکر دے کے بلم بیرین پر ایک بڑی نوج نے آیا اوراس راس کے سب ومدمے جیس کئے۔ اب ایخنفر کے جہازوں کو چارو ناچار بندرگاہ کے شالی سرے پر مٹنا پڑا جہال اُن کی دُمبری ديوار سي ميو ئي تمي - اور ادهم سندرگاه ميل آمد و رفت كا راسته ال سیرکور کے تحت میں اگیا ۔ گویا ایجننری فومیں ختکی اور تری دونوں جانب سے گھرگئیں اور نبدرگاہ سے اُن کے جہاز باہر مانے کی جڑات ز کرسکتے تھے جب کک اُن کی اس قدر تعداد نہ ہو جو سیرکیوزی بٹرے کا حملہ روک لے ہ

افر اطلاع ملی کہ اوری مکن اور وموسینیس تازہ کمک افر اطلاع ملی کہ اوری مکن اور وموسینیس تازہ کمک افع ہوئے چلے آرہے ہیں - اُن کے بیڑے میں تہتر جگی جازہ م ہرار ہب لیت اور نیم سلح ساہیوں کی تعداد کثیر شامل تھی اہل سیراکیوز کو بہتری اسی میں نظر آتی تھی کہ اس کمک سے پہنچے سے پہلے نگریاس کی ساہ پر حملہ کردیں - خیانچہ انھوں سے
ایک طرف تو دیواروں پر نشکی سے وصاوا کیا اور دوسری طرف
دیواروں کے نیچے سمندر سے حملہ آور ہوئے کے بہلا حملہ ناکام رہا۔
لیکن دو دن کی بحری جنگ یں انہیں نمایاں فتح صاصل ہوئی و بارے دوسرے دن یوری میدن اور وموسنسیں کا بیڑا بڑی
بارے دوسرے دن یوری میدن اور وموسنسیں کا بیڑا بڑی
بندرگاہ میں داخل ہوا +

وموسیس نے ایک ہی نظرین سمجہ لی کر حیب یک جوابی دیوار پر قبضہ نہ کرایا جائے گا اہل انتھننہ کی مہم کسی طرح کابیا نہیں ہوسکتی کے لیکن اس دیوارکے لینے کی جو کوسٹ شیں کی گئیں وہ سب ناکام رہیں ۔ اور ان ناکامیوں سے فوج کے حوصلے بیت موسِّق - وموسِّنين كو نظر آن لكاكر اب مقتضاع والماتي يبي ہے کہ اس مفر صحت ولدلی مقام کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ انجی کک سمندر پر وه غالب سے اور سردی کا موسم مجی تسروع نہ ہوا تھا ؛ لیکن نکیاس کسی طرح اس بیسیائی کی جواب دہی كا بار ايني ذم لينانه جابتا تها اور أس خوف تهاكه مجلس کیا کہیگی ؛ آخر اسی لیت و تعل میں گلیس تازہ امادی دستے الے کے سیراکیوز بہتے گیا۔ ان نوجوں کو اس نے جزائر میں خود جاکے بھرتی کیا تھا۔ اور ادھر ملیونی سس اور بیوٹ بیہ کی کمک بھی بڑی بندرگاہ میں بہنچ سٹی کے اس وقت بھیا س کو ناچار دموس تنیس کی رائے ماننی پڑی ۔ اور شمن کو کانوں کا خرموے بغرسف کا سب سامان تیار ہوگیا ۔ لیکن جی رات کو وہ

روانہ ہونے دالے تھے اسی رات چودسویں کا چاندگہا گیا۔ اوہم ہوت سیاریوں لئے اسے دعیہ اسانی سے تعبیر کیا اور التواے سفر کا شور مجایا ؛ اوہم پرسی میں خود نکیاس اپنے ملاحوں سے محم نہ تھا۔ اور جب کا ہنوں نئے حکم لگایا کہ یا تو انہیں کم سے محم تین دن تھیزا چاہئے یا آیندہ ماہ کامل تک ۔ تو اس نے ساتھ اسی میں دیکھی کہ زیادہ مدت تک انتظار کرتا رہے ۔ گر سچ یہ اسی میں دیکھی کہ زیادہ مدت تک انتظار کرتا رہے ۔ گر سچ یہ نہ تا ایت ہوا ہوگا ۔ جس لئے تکیاس کی تاثید سے ایتھنر کی نہ تابت ہوا ہوگا ۔ جس لئے تکیاس کی تائید سے ایتھنر کی یوری فوج برباد کرادی ہ

سیراکور والوں کو اتنے عرصے میں اہل ایجفنر کے ارادے کی کہ وہ خاصرے سے دست بردار ہوتے ہیں ، اطلاع ہوگئ اور انفوں لئے قصد کیا کہ اس سے پہلے کہ وشمن کی فوج بچر سکا جاے اس کا بہیں قبتہ نجکا دیجئے ؛ چانچ انفوں نے بڑی بندرگاہ میں ہے جہانوں کی قطار مرتب کی اور انتیفنر کے ۸۹ جہانوں کے مقابلے کے لئے نکلے ؛ پہلے معرکے کی طرح اس جہان اُن کے مقابلے کے لئے نکلے ؛ پہلے معرکے کی طرح اس دفعہ نمی اہل انتیفنر موقع کے اعتبار سے نقصان میں تنے اور حسب منتا انہیں اپنے جہانوں کو کاوا دینے کی گھائش نہ مسب منتا انہیں اپنے جہانوں کو کاوا دینے کی گھائش نہ منتا انہیں اپنے جہانوں کو کاوا دینے کی گھائش نہ منتا انہیں اپنے جہانوں کو کاوا دینے کی گھائش نہ منتا انہیں اپنے جہانوں کو کاوا دینے کی گھائش نہ منتا انہیں اپنے جہانوں کو کاوا دینے کی گھائش نہ منتا انہیں اپنے جہانوں کو کاوا دینے کی گھائش نہ میں اسی لڑا ئی

اب ابل التيمنزكو أكركونى خيال تما تويد كه حب طرح

مكن مون كركل جائين ـ اب چاندگين مي انهين يادند راعماد لین اہل سیرکیوز نے عثان کی تھی کہ جہاں یک موضیم کو راو گریز سی نہ مل سکے ۔ چنانچہ بڑی نبدرگاہ کے دانے پر انمنوں لے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جمولی بڑی ہرفتم کی کشتیاں اور جہاز زنجیروں کے باندھ کر راست مدود کردیا تھا اور ان کشتیوں میں آنے جانے کے لئے تختوں کے بُل بنادیتے تھے کا اسی سدراہ کو تورکر ٹھل جانے پر اٹیمنز کی سلکی منھ تھی . نکیاس نے ساہیوں کی تہت برسانے میں کوئی كوشش نه الله ركمي اور لكمة ب كر معمولي تقرير كے علاوہ اس لے کشی میں مینکر بورے بیرے کا گشت کیا اور ایک ایک جہازے سردار کے پاس جاکر خود متنت ساجت کی تھی کہ آج میری عزّت تمهارے ہاتھ ہے ؛ غرض آوازِ رجز بلند ہوئی اور ایمننری جہاز قطار در قطار فلیج میں نکلے کے بڑمد کے وسمن کی سد بحری پر حملہ کریں ۔ لیکن جس وقت وہ اس کے قریب پنے ، سیراکیوزی جہازوں لئے جارول طرت سے اُن پر حملہ کیا اور ایشننری جہاز بندرگاہ کے وسط میں پسیا کردئے گئے اور بہاں الگ الگ جہازوں میں باہم تشکش کا وہ سلسلہ ضع جوا کر عرصے تک نتیجۂ حبال کے کچھ آثار ظاہر نہ ہوئے اور فتح کا بلّہ کبی ایک طرف مجعک مِانّا تھا اور کبی دوسری طرف - جزیرے کی دواروں اور اوپر اک رادینا کی بہاڑی ڈسلاف پر ورتوں اور بوڑموں کا ہجم تھا اور نیچ لب سامل سابی

کھرے جنگ کا تاشا دیچھ رہے تھے یا انجام کار ایتمنزوں نے پیٹھ دکھائی اور اپنی دواروں کی بناہ لینے لیب ہوئے۔ وغمن تعاقب میں چلا آتا تھا اور حب شکت خوروہ بیڑا رحب میں اب ساٹھ جہاز باتی رہ گئے تھے ) سامل پر پنیا تو جس طح بنا ، اہل جہاز سامل پر گور کود کے بھاگے۔ خشکی پرچوفوجیں تعیس اُن میں بھی سخت اصطراب بیدا ہوگیا۔ سبہ سالاروں کو اسمعول کے موافق مقتولین کو دفن کرنے کی مہلت مانگنے کا بھی ہوش نہ تھا۔ سب کو فرار ہوئے کی پڑی تھی اور اب خشکی ہوش نہ تھا۔ سب کو فرار ہوئے کی پڑی تھی اور اب خشکی کے سوائے کوئی راست نکلنے کا نہ رہا تھا اور اب خشکی کے سوائے کوئی راست نکلنے کا نہ رہا تھا اور اب خشکی کے سوائے کوئی راست نکلنے کا نہ رہا تھا اور اب مفتوی بیگا کے دور اس عرصے میں سیرکیوز والوں نے جاکر رستے رکھے دور اس عرصے میں سیرکیوز والوں نے جاکر رستے روک سے ہوگی دوک سے عمل سے ایک مفتوی بیگا دور اس عرصے میں سیرکیوز والوں نے جاکر رستے روک سے دور اس عرصے میں سیرکیوز والوں نے جاکر رستے روک سے دور اس عرصے میں سیرکیوز والوں نے جاکر رستے روک سے دور اس عرصے میں سیرکیوز والوں نے جاکر رستے روک سے دور اس عرصے میں سیرکیوز والوں نے جاکر رستے روک سے دور اس عرصے میں سیرکیوز والوں نے جاکر رستے روک سے دور اس عرصے میں سیرکیوز والوں نے جاکر رستے روک سے دور اس عرصے میں سیرکیوز والوں نے جاکر رستے روک سے دور اس عرصے میں سیرکیوز والوں کے جاگے دور اس عرصے میں سیرکیوز والوں کے جاگے دور اس عرصے میں سیرکیوز والوں کے جاگے دور اس عرصے میں سیرکیوز والوں کے دور اس عرصے میں سیرکیوز والوں کے جاگے دور اس عرصے میں سیرکیوز والوں کے دور اس عرصے میں سیرکیوز والوں کے جاگے دور اس عرصے دور اس عرصے میں سیرکیوز والوں کے دور اس عرصے دور اس کے د

آخرکار جب یہ بد نصیب کشکر ااویں شمبر (سیالی تی می)
کو، اپنے زخی اور بیاروں کو روٹا دصوتا جبوڑکے جبا تو ان معنا
کا سلسلہ نفروع ہوا کہ پہلے تین دن یک دہ گٹانہ کی سمت
بڑھتے رہے گر اس تمام کلفت کے بعد ، چ تمے دن معلوم ہوا
کہ راستے کا ایک درہ معدود ہے ۔ بیم تین دن تک وہ افقال
و خیزاں دو سری سمت جلے کہ خبر گلا تک بہنچ جائیں کیکن
سفر کے جھٹے دن و موس نیس کا ، جس کے سپرد عقبی فوج
سفر کے جھٹے دن و موس نیس کا ، جس کے سپرد عقبی فوج

سرکوزی مرکارے نے اگر خیردی که وہ اور اس کی ۴ ہزار فوج مجمر گئی اور انہوں نے مجور ہو کے تبیار رکھ دئے ؛ مکیاس نے می صلح کی شرانط بیش کیں لیکن وشمن نے انہیں مترد کروا صعوبتِ سفرسے تھی ہوئی فوج ، خوراک میسر نہ آنے کی وج سے اس روز وہیں رہی کے دوسرے روز وہ میمر اس حال میں روانہ ہوئے کہ مرطرف سے دہمن کے تیر بڑرہے تھے ۔ یہاں یک کر حب اسی ناروس ندی قریب آئی تو وه تشه کسب ضبط ز کرسکے اور بے تاشا پانی پر ٹوٹ کے گرے ۔ اور ڈیمن کا بھی انہیں کچھ ہوش نہ تھا جس کے ساہی گھاٹ پر کھڑے انہیں بلا مرامت قل کررہے تھے۔ کشت و خون اور لانتوں سے ندی کا یانی خراب و نایک ہوگیا تھا گر بھر بھی وہ اکسے یئے جاتے تھے۔ آخرکار حب منگیاس نے ہمیار ڈال دیئے تو یہ خوں ریزی وکی ادر جو سپاہی زندہ تھے انہیں اسیر کرلیا گیا ہ معلوم ہوآ ہے ان قیدیوں میں بہت سے فتمند سیاسیول کی والی مِلك بن كُنْ ادر اليه غلامول كي قسمت غالبًا محمر الحيى تمى -کیونک سرکاری اسیران حباک کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ نہایت ظالمان تما - ان حرفاران بلاكو جن كي تعداد ساست مزارتمي اگرادیا کی بہاڑی کانوں میں ڈال دیا گیا جو بے حیت کے ببت عمرے گوسے تھے کہ نہ رات کی شدید مردی سے و ہاں يناه تمي اور نه دن كي نا قال برداشت وصوب كا كوئي بجاؤ تما-اسی مگہ ان ید نعیوں کو نہایت خست سے کچد وانہ پانی مل جا

تعاد آئیں جو ایھنزی طیف ریاستوں کے بہای تھے اس زیدان
میں ٤٠ ون رہنا تھا اور خاص ایھنز والوں کو اسی عذاب
وردناک میں موسیم مرا کے اور چئے نہینے زیادہ گزارنے تھ؛
غرض یہ وہ شدید انتقام تھا جو سیراکیور نے اپنے علا آوروں سے
لیا ۔ اور جو سخت جان قیدی اس کے بعد بھی زندہ رہے انہیں
رکاری قیدخانوں میں کام پر لگا دیا گیا یا غلام بناکے فرخست
کردیا ۔ ان میں سے بعض غلاموں کو بوری ٹیرنیر کے نافکوں کی
تقریریں یا وہ نظین جو مل کر گائی جاتی ہیں ، حفظ یاد تھیں اور
انہیں خوب سنا سکتے تھے ۔ وہ اپنے مالکوں کے منظور نظر بن گؤ
تھے اور اُن میں سے بعض کا صال ہم پڑھتے ہیں کہ عرصہ دراز
کے بعد اپنے وطن کو واپس بھرے اور اسی شاعر کے شکر گزار
ہیں کہ اُس کے اشعار کے طفیل اُنہیں نجات ملی ہ

اگر مزا دیتے وقت کسی شخص کی نیت کا کھاظ نہ کیا جائے بلکہ اُس کے طریق عمل سے جو کچھ نفصان پہنچا ہے صرف اس پر فظر کی جائے تو بج یہ بخیاس کی نا لائتی پر حبنی سخت سے سخت مزا تجزیر ہو، کم ہے کہ نا قالمیت کے علاوہ، جس جس طن اُس لنے کا موں کو بگاڑا اور خراب کیا اُس پر حیرت ہوتی ہے ۔ اور یہ اس کے طرز عل کا کرشمہ تھا کہ نہ صرف یہ مہم برباد ہوئی بلکہ انتیاضر کی قوت میں نروال آگیا کے لیکن انصاف سے دیکھئے تو اس خوابی کا تام الزام باشندگانِ ایجنیز کے فضے ہے جو اُس کو وہی کام دینے کی ضد کرتے د ہے جب کی

اس مين مطلق الميت نه تمي ٠

#### ٥- مرميتِ صقاليك تائج

صقالیہ میں یہ صدمہ اُٹھانے کے بعد اہل ایجنز کو اینے نظر ونت میں تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوئی کے ککدمونیوں نے و کلیہ کے مورج پر ایسے قدم جائے تھے کہ ایٹی کا میں زراعت الكل موتوت ہوگئ تنی اور لاورئین كى جاندی كى كان پر تمبی مجوراً کام بندردیا گیا تھا۔ اور اس طرح سرکاری مداخل کے سب سے بڑے ذریعے مسدود تھے ؛ نظم و نسق کے لئے اب پانچسو ارکان کی مجلس انتظامی کے بجائے کسی قلیل التعداد اور زیادہ مستقل جاعت کے تقرر کا خیال بیدا ہوا جانج وس ارکان كا ، جنميس " برو نولى" كبتے تے ، ايك سنگامي محكمة قائم كيا سي اور تمام انتظامی کام اُس کے حوالے کردئے گئے ؛ اسی کے سکھ اتحادیوں سے جو سالانہ خراج لیا جاتا تھا وہ موتوف ہوا۔ اور اس کی بجائے اتحادیوں کی ہر بندرگاہ سے جو مال آیا یا باہر جامًا تما اس ير بانج فيصدى محسول لكاديا كيا - اس قاعد ے ایمنز کی بدرگاہ یی رئیوس مجی مستنیٰ نہ تھی ۔ گویا اس منصول کے معاملے میں انتیفنر اور اس کے اتحادی سب کی حیثیت ساوی تنی +

لیکن اندرونی اصلاح، بیرونی خطرات کو دفع نه کرسکتی تمی. تمام یونان انتیننر پر ٹوٹ پڑنے کے لئے تکا بیٹیا تھا اور خور

ائس کے محکوم اتحادی اسیارٹہ کو مدد کے لئے باکا رہے تھے اور ایتفرے منحف ہونے پر اپنی آمادگی ظاہر کرتے تھے کا ان وجوہ سے اسپارٹہ کو مجی آخر بحری قات بڑھانے پر توہ کرنی بڑی اور اُس نے ایک بٹرا آراستہ کرنے کا فصلہ کیا ۔ اُدھم امِل ائتِمننر بھی موسم سرا میں برابر جاز نیائے رہے کالین ہی زمانے میں ہم میم دولتِ ایران کو تاریخ یونان کے میدان میں دامل موتے ویکھے ہیں-اوراب اس کا مقصور یہ ہے کہ یونان کی ریاستوں کو باہم الااکر، ایتیاے کو یک کے ساملی نمہروں یر دوبارہ اینا سلط قائم کرے کے جنانچہ اس غرض سے ساریس کے ایرانی والی آرتا فرزز نے اور افروجیہ کے والی فرنا بازونے اسیارٹہ کو المیجی بھیج کے جنگ پر آمادہ کیا اور اس کے ساتھ التحاد کا دعدہ کیا تھائے آخر جب اسار لیے چند جہاز خیوس بہنچ گئے تو ابناوت کا سلسلہ شروع ہوا اور تھوڑے ہی دن مِن ملطه ، تيوس ، لبدوس ، متى لبنه وغيره أكثر رياسي اس بغاوت میں شریک موکئیں دستالیم ق ) +

اس خاطر خواہ آغاز کی بنا پر اسپارٹ اور ایوان میں عہدنامہ ملطہ ہوا اور شہید وطن لیونی ڈس کے ہم وطنوں کے محص اپنے وشمن نتوم کا غرور خاک میں ملانے کی خاطر، ایشیا کے ہم قوم یونانیوں کی آزادی ایرانی ملیجیوں کے بات بھے دی ۔ یعنی اسپارٹ کے اُن تام علاقوں پر شہنشاہ ایران کا حق سیم کرلیا جو اُس کے یا اس کے اجداد کے قبضے میں تھے۔

اور اس کے عوض دولتِ ایران سے دائس وقت کیک کہ ایمنیز کے ساتھ جنگ جاری رہے) اقرار کیا کہ وہ بلونی سس کے اس بڑے کے ساتھ والی کی تخواہ خود ادا کرے کی جو سوال النسیا پر مصروف جنگ ہو کے یہی وہ عہد نامہ ہے جس لئے ایشیا پر مصروف جنگ ہو کے یہی وہ عہد نامہ ہے جس لئے یونائی سیاسیات میں ایک نئی راہ بیدا کردی اور اسی سلسلے میں یہ امر مقدر تھا کہ رفت رفتہ ایرانی فرمازوا ہونائی ریاستوں کا تھم بن جائے ہ

باب يازدينم

بہر مال ، اس اتناء میں ایتھنز نے ایک بڑا بھیکر کسر بوس کو دوبارہ شنچر کیا اور خیوس کو تاراج کردیا تھے ۔ لیکن اسی زمانے میں فی دوس اور رودس باغیوں سے بل مھیے اورسالیم ی کے اوائل میں سواحلِ الیشیا پر انتھنز کے قبضے میں ، س بوس ، ساتوس ، کوس اور بانی کرناسوس کے سوا کوئی خاص مقام باتی نه را - تحریس اور وروانیال میں اُس کے مقبوضات اممی کک صحیح سلامت تھے لیکن اکسے اب پلونی سس کے ایک طاقور بٹرے سے معت بلہ درمش تما جے مقالیہ سے کیک اور ایران سے روبیہ بل رہا رتما ؛ گر اسپارٹ اور ایرانیوں کی دوستی آخر تک نہی۔ الکی میاویز، نشا فرزے ساتھ پہلے بلطب اور میمر سارونیں آکے برابر رہینہ دوانیاں کررا تھا ؛ ایجبیس شاہ اسارٹ اس کا وسمن ہوگی تھا ، اسے اپنی جان کے لالے تھے اور ای وہ ایمنز کے فعمنوں میں بینی ایران و اسارط میں نِعَاق وُلُوانَا چَا ہِتَا تَعَاکہ اس ویلے سے دوبارہ اپنے وطن میں رسوخ حاصل کرسکے ہ

### ۲ - اُمراکی بغاوستب

ان چند مہنیوں بیں انتھننر کے لوگ مفلوک الحال ، ہراساں اور نہابت دِل برداشتہ تھے۔ اور یہی وہ موقع تھا جس کی **حکومتِ خاص** کے حامی عرصۂ درازسے راہ دیجھ رہے تھے؛ حجت کے لئے خاصی معقول کا دلیل یہ تھی کہ جہوری حکومت نے بیرونی معاملات کو نہایت بڑی طرح سر انجام کیا اور میکہ اُس کے نظم و نسق میں تعلیم یافتہ اور ماہرین فن کو کما ینبغی وضل نہیں ملتا کا اس گروہ میں جو لوگ اعتدال بیند نے اور حکومتِ خواص وجہوریت کے بین بین نظام حکومت نبانا چاہتے تھے، اُن کا سر گروہ ترامیس تھا۔ اور اوّل اول انتہا بیند امرا بھی اسی گروہ کے شریک ہوگئے تھے کہ ان کے ساتھ بل کے پہلے جہوریت کا زور تورویا جائے۔انتی فن نای ایک جادو بیان خطیب اس تمام سازش کی روح روال تھا ادر اُس کے بڑے معین و مردگار بیباندر اور فری فی کوس تھے۔ اُن کا بٹرا اُس وقت ساموس پر کسنگر انداز تھا اور فری فی کوس اس کے بحری سرداروں میں شامل تھا۔ بیرے کے اکثر سردار اور خود " بروبولی" مجی اس تحریب کو بیند کرتے تے۔ مزید براں الکی بیادیر سے ساموس کے سرداروں سے بیام

سلام شروع کردیئے تھے اور نشافرنز کے ساتھ اتحاد کرادینے کا دورہ کرادینے کا دورہ کرادینے کا دورہ کرادینے کا فعام کردیا تھا گر اس کی مقدم شرط یہ تھی کہ انتھنٹر کے جہوری نظام مکومت کو بالکل بدل دیا جائے ہ

رائے یہ قرار بائی کر بیسیاندر اور چند اور سفیر صلح کی گفت تونید مے نے تسافرنز کے پاس جائیں اور دہیں الکی بیادیز کے ساتھ مكر نراتط اتخاد كا فصد كرايا جائ يالكن حب يه لوگ و بال پنے تو انہیں بہت طد معلوم ہوگیا کہ الکی بیاد نر سے جو وعدے كُنْ تَمْ ان كا يوراكرنا أس كى قدرت ميں نه تما - شافزنز كى اسپارٹہ سے سخت ناچاتی ضرور ہوگئی تھی لیکن حب الیمنز کے ساتھ اتحاد کا معاملہ دیش ہوا تو شافرز نے وہ ترائط بیش کیں جن کو سلیم کرنا مکن نہ تھا ۔ اور اس کے بعد اس نے اسپار لہ سے ایک لیا معاہدہ کرلیا ؛ لیکن ایجسنزی سفارت کی اس ناکائی سے صورتِ مالات میں کوئی فاص تغیر نہیں ہوا۔ وہاں یہ ب لوگوں کے دلنشین ہوجکی تھی کہ نظام حکومت میں رو بدل ناگزیر ہے ۔ اور عجب نہیں کہ ابی دوس اور لمیاس کوس کے انواف کی خروں سے اس انقلانی کارروائی پر انہیں اور سی ملد آماده كرديا موك اول يه تجير منظور موئى كه دس" برويولي" اور بیس اور انتخاص کی جاعت جسے لوگ نتخب کری ، تحقظ سلطنت کی تجا دیز ایک مقررہ دن ، مجلس کے روبرو پیش كرك - ( ماه مئى سالىك ق م ) چنانچ أس روز مقام كولونوس یر پوسی وُن کے مندر میں مجلس کا انتقاد ہوا اور سن امول

بدیایال بیش اور منظور ہوئیں ۔ یعنی مجلس عوام کے ارکان کی فداد محدود کردی گئی کہ آیندہ سے تمام قوم کی بجائے اُس میں حرف بہ پہنے ہزار انتخاص فرکے ہوسکیں گے جو دولت اور حبحانی ون کے اعتبار سے سب سے فائق ہول کے دوسرے تنخواہ سے کا طریقہ مشرد کردیا گیا اور قریب قریب تمام سرکاری ناصب کے مشاہرے موقون ہوگئے۔ لیکن ان انقلاب انگیز عین کے لئے یہ دفعہ بمی بین کے اخیر ہیں بچاؤ کا پہلو رکھنے کے لئے یہ دفعہ بمی برحادی گئی تھی کہ یہ جدید آئین "جنگ کے کے ائے یہ دفعہ بمی برحادی گئی تھی کہ یہ جدید آئین "جنگ کے جاری رہنے باری رہنے کہ باری رہنے گئی تھی کہ یہ جدید آئین "جنگ کے جاری رہنے باری رہنے باری رہنے گئی تھی کہ یہ جدید آئین "جنگ کے جاری رہنے باری رہنے کا فذ رہن گئی۔

جب بحس ملکی کے لئے پانچ ہزار انتخاص متخب ہوگئے و انھوں نے جدید نظام حکومت کا خاکہ تیار کرنے کی غرف سے نئو ارکان کا انتخاب کی اور اسی چیدہ جاعت سے یہ ضابطہ بنایا کہ جب یک نیا نظام حکومت قائم ہو، ریاست فاتمام نظم و نسق چار سو افراد کی ایک جاعت کے جوالے اردیا جائے ۔ یہ جاعت محض ہنگامی طور پر مقرر کی گئی تھی کردیا جائے ۔ یہ جاعت محض ہنگامی طور پر مقرر کی گئی تھی کے جزدکل پر اسے کائل اختیار دے دیا گیا تھا۔ اور وہ پانچ ہزار بھی انہی جب رسو کے طلب کرنے بر جمع ہو سکتے ہے ۔ گویا مجلس عوام کی ملکی معاملات میں اب ہو سکتے ہے ۔ گویا مجلس عوام کی ملکی معاملات میں اب لوگ وقعت نہ رہی تھی اور ہنگامی حکومت کے بردے بی

### اے مارسو کی حکومت کا خاتمہ

بیکن تین میننے کی ظالمانہ حکورت کے بعد لوگوں نے چار سو كا تخة الث ديا - ساموس من بيرے كيا بى حكومت خواص كے عبدہ واروں سے بگردگئے ۔ انقلاب حکومت کے خلاف دوبارہ شورش پیدا ہوئی اور اس تحریک میں تراسی ملو سس اور تراسی لوس لوگوں کے سر گردہ تھے۔ مجلس عوام کا بھے انھینز میں خواص نے نبیت نابود کردیا تھا؛ ساموس کیں احیا ہوا، اور سپامیوں نے قوم کے نا بنین کی خیبیت سے اپنے سب سالاروں کو مغرول کردیا اور ان کی بجائے دوسرے سردار منتخب کتے ؛ ان لوگوں کو ایمی تک یہ اُمید تھی کہ الکی بیا ویر کی التفات و کوشش سے دولت ایران کے ساتھ ایتھنز کا اسخاد موجائے گا۔اور انہوں نے الکی بیادیز کے پہلے قصور کی معافی اور بازطلبی کی باضابط منفوری نے دی تھی ۔ جنانچہ خود تراسی ملوس اسے ساموس کے کر آیا اور وہ سپہ سالار منتخب کیا گیا ۔ ایں ممہ ایان سے جس اتحاد کی امید تھی اس کی کوئی صورت ن نکلی ؛ پھر ایخفنر کے چار سو اُمراسے مراسلت شروع ہوئی اور الکی بیادیز نے اگرچ اس بات پر اظہار لیندیدگی سمی سک ملس ملکی کے ارکان کی تعداد پائج ہزار ہو، لیکن چارسو کی حومت كاوه سخت مخالف تهاك ادبر خود ان ِ جار سو مين نفاق بيدا موا اور دو گروه بن گئے - اعتدال بیند گروه کا سروار تراسیس

تعا ادر انتہا بند ذاتی کے سرغن انتی فن ادر فری نیکوس نے پہلے گروہ سے ساموس کے سباہیوں کی بیش کردہ فرائط نوشی سے مان لیں گر دوسرے گردہ کو خود دشمنانِ وطن سے جبتم اعانت تعی ادر اُس سے صلح کرنے کی غرض سے اسپارٹہ کو سفیر روانہ کئے تھے۔ اسی کے ساتھ وہ پیرٹیوس کی بڑی بردرگاہ کے شالی رخ ، ای تونیہ سے بند کو تلعہ بند کررہے تھے جس کا مدھا یہ تھا کہ پیرٹیوس بی آدرنت کا راست آن کے شخت میں یہ تھا کہ پیرٹیوس بی آدرنت کا راست آن کے شخت میں رہے اور وہ حسب خرورت کورمونیوں کو اندر سے سکیں یا ساموسی بیڑے کو آنے سے ردک دیں ہ

جس دقت اُن کے سفیر، تراکط صلّع طے ہوئے بغیر، دائیں اُگئے اس دقت لوگوں میں جو تحریک اُن کے خلات پھیلی ہوئی تھی اس فقی اس فقی صورت اختیار کی ۔ پہلے تو فری بیکوس قاتوں کے ہتے ہوت سے سر بازار بارا گیا۔ بھروہ ساہی جو آی تونیہ پر قلعہ بنادہ سفے ترامنیس کے اثتعال دلانے سے حکومتِ خواس کے خلاف اُنٹہ کوٹے جوئے اور بیریٹوس میں بڑے شور اور مہلکاہ کے بعد ہنٹے قلعے کی دیواریں گرادی گئیں یہ جب یہ شورش فرو ہوئی تو چارسو کے ساتھ مصالحانہ طرقی پر گفتگو شروع ہوئی اور ایک عام مجلے میں بحث مباحثے اور فیصلے کا دن مقرر ہوا۔ گر خاص اسی دفر جب کہ طبعہ ہوئے والا تھا لکدونی ہوادر اور فیصلے کا دن مقرر ہوا دور فیصلے کا دن مقرر ہوا ۔ گر خاص اسی دفر جب کہ طبعہ ہوئے والا تھا لکدونی ہوادر ہوا دور فود جزیرہ یوسیہ خطرے میں نظرآیا؛ یہ یادرہے کہ جب سے ہوا اور فود جزیرہ یوسیہ خطرے میں نظرآیا؛ یہ یادرہے کہ جب سے

وي کئي پ

علاقہ ایٹی کا سے اہل ایقنز محروم ہوئے تھے اُن کی زندگی کا دارو مدار اسی جزیرے پر تھا ۔ لہذا اس کی حفاظت کے لئے انفوں نے تموریس کو ۳۱ جباز دے کے ارت رہا روانہ كيا كر أسے جاتے ہى رانا برا اور كال نتكت ہوئى جس كے بعد بوہید می المینزے مخرف ہوگیا۔ (ستمدسلا می می) و اب ضہر والوں کے پاس رولیٹ ( لینی رِزْرُو ) جہاز مبی یاتی ز تے ۔ ساموس کی بحری سیاہ پہلے ہی برگشتہ تھی ۔ یوبیہ ، جہاں سے رسد ملتی تمی اب ہاتھ سے نکل گیا - نتیجہ یہ ہواکہ شہر میں سخت فساد بریا ہوگیا یا لیکن ککدمونیوں نے حلے کا مقع ہاتھ سے کھودیا۔ اور اس اتناء میں اہل تسہر سے ایک عام جلیے یں بھی موکے جارسو کو اپنے منصب سے سرطرف کردیا اور بالاتفاق یہ طے کیا کہ تمام اختیارات ایک بڑی جاعت کے التحميل دئي جائيل جل من مرشخص كوجر اينے لئے اسلحه مہیا کرسکتا ہے شرکت کا حق حاصل ہو اور اس جاعت کا نام می و بنج ہزار" رکھا جاے یہ اسی کے ساتھ چند مقتن مقرر کئے گئے کہ نظام حکومت کی جزئیات کا خاکہ تیار کریں ؛ جہور کے اس فیصلے کے بعد اکثر اُمرایا خواص شہر سے وار ہوگئے اور وکلیہ میں نیاہ کی ۔ لیکن انتی فن گرفتار ہوا اور اسے قتل کی سنا

444

مدید نظام حکومت نبائے میں رب سے بڑا حقد ترامنیں نے لیا جو اوّل سے جہوریت اور حکومت خواص کے مناسب

امنراج سے المیننرکو او یولی تی " یعنی آئینی ریاست بالے کا خوالال تھا کہ اُس نے محض وقتی ضرورت کی بنا پر خواص کی حکومت كا ساقة ديا تحا ورنه وه بهيشه سے أسى صول اعتدال كا حامى تما اور اسی کے اُمرائے جو اُس کا نام طنزا و کوتورنوس" رکما تما وہ درست نہیں ہے ، وکو تورنوس اس توسیع مورے کو كيتے تھے جو بلا دقت سيرسے، أكتے دونوں بانوؤں ميں آجاعي اس عرصے میں اہل اسسپارٹ لئے اپنے تن آسان المیالی اس تبوکوس کو بدل کر من داروس کو اُس کی بجائے مقرر کیا تما اور فرنا بازو کی صلح پر اُن کا بیرا دردانیال کی جانب مواند ہوگیا تھا۔ اس کے عقب میں تراسی بلوس اور تراسی لوس اپنا بٹرا لے کے ملے اور کنوسمہ کی جنگ میں اُسے ٹنگست دی (سلام قرم ) - اس فتح سے اہل انتینر کے دِل بڑھ گئے اورادہر اس کے بعد ہی شہر کیٹری کوس جو اُن سے برگشتہ چوگی تھا میر ملقة اطاعت مين أكباء

لیکن اب، فرنا بازو نہایت سرگری سے اہل بونی سس کی اعانت کررہ تھا اور یہ ایرانی والی تسافرنز کی نسبت زیاوہ کارآمد اور قابل اعتبار طیف تابت ہوا اورسم بہار میں مرفیاروں سے کیری کوس کا محاصرہ کیا اور فرنابازو نے بھی کچہ تری فع مدد کے لئے دی ایکن ایجنزی جہاز وشمن کو اطلاع ہوے بغیر صبح سالم آنباے سے گزرگئے ۔ اُس وقت الکی باوٹر امرامیں اور تراسی نکوس کے ماتحت اُن کے بیڑے کے تین وستے اور تراسی نکوس کے ماتحت اُن کے بیڑے کے تین وستے

تعے اور انفول نے اجابک مندا روس پر حلہ کیا۔ سمندر میں اور خلی پر سخت نو نریزی کے بعد اہل ایجنز کو فتح کائل حاصل ہوئی۔ منداری الی الی بر سخت نو نریزی کے بعد اہل الیجنز کو فتح کائل حاصل ہوئی۔ منداری مارا گیا اور دشمن کے کوئی ساٹھ جہاز جیس لئے یا ڈبو و شے گئے دستاہ تی من اس ایکار کے خط اہل ایجنز کئے راستے میں بحر لیا جس میں اس ایکار کے ساتھ شکست کی اطلاع بھیجی گئی تھی کرورکامیابی کا خاتمہ ہے۔ منداروس مارا گیا۔ سپا ہبول میں فاقہ ہے۔ سمجہ میں نہیں آتا کہ منداروس مارا گیا۔ سپا ہبول میں فاقہ ہے۔ سمجہ میں نہیں آتا کہ اب کیا کریں،

اس تنگست کے بعد ہی اسپارٹر نے صلح کی سلسلہ حبیا بی کی متمی گر اتینز نے اُس کی تجاویر رد کردیں ،

ایتمنز میں اس فتے سے جہوریت بیند گردہ کی بن آئی اور انعوں نے ترامنیس کا آئین مندوخ کرکے بھر ابنا قدیم نظام کورت قائم کوالیا؛ اُدھم چند سال یک اتیمنزی سیاہ بحیرہ مرمورہ اور گرد نواح کے علاقے میں مصروف بیبکار رہی اور سیہ سالار الکی بیاویز کی تابیت اور تن دہی کی بدولت رفتہ رفتہ غلبہ باتی گئی حتی کہ ایک مرتبہ بھر آبنائے باسفورس یک ایمنز کا علم روال ہوگیا ؛ لیکن وطن کے قریب نیسایا کی بندرگاہ اہل مگارا سے جھین کی اور جزیرہ بیلوس پر بھی بالخراسیار کا قبنہ بحال ہوگیا ، دسونہ تم ) ہ

لیکن اب شہنشاہ وارپوش نمانی دینی داراب) کی توجہ جا ہم مغرب منعلف ہوگئی تھی ۔ وہ اس بات سے واقف ہوگیا تھا

کہ وہان ایرانی تدابیر کے کارگر نہ ہو لئے کا سبب ایرانی والیوں کا باہی صدیدے ۔ اور اسی لئے اُس لئے اب اپنے جعوفے بیٹے سیروس دکورش کو نشا فرنز کی جگہ سارولیس جمیع بحث ۔ کیادوسید، افروجیہ اور لدیہ ، تمینوں صوبے اُس کے تحت میں دے دیئے تھے ۔ اور لتا فرنز کی حکومت صرف کاریہ میں محدود کردی گئی تھی کے سئنگہ ق م میں سیروس سارولیں ہی اور اس کا بر سر موقع بہنچنا ہی وہ واقعہ ہے جس نے جنگ اور اس کا بر سر موقع بہنچنا ہی وہ واقعہ ہے جس نے جنگ بلونیک سس کی بازی کا رہگ بدل دیا ن

### ٨- الجيننر كى لطنت كاخاته

نہزادہ سیروس نہایت پُرجِش نوجان تھا۔لیکن اگر اسی رائے میں اسپارٹ سے بھی ایک نیا امرابح مقرر موکر نہ آتا ، تو اس ایرانی نمبزادے کا جوش غالبا کچھ کارآمد نہ ہوتا ہے اسپارٹ کا یہ نیا امرابح لیساندر دلای سٹرر) تھا اور اس طولانی جنگ کو ختم کردینا اسی کے نصیب میں آیا تھا ہے وہ اپنے بحری سپاریوں کے فائدے کا خیال مقدم رکھتا تھا اور اسی وج سے سب کے ول اس کی مٹھی میں آگئے تھے ۔خود آسے روید کی طبع نہ تھی اور کسی شکل میں بھی رشوت کا جادہ اُس پر نہ جل سکت تھا اور اسی بے بہت وقل پالیا اور اسی سے بہت وقل پالیا اور اسی سے بہت وقل پالیا تھا ۔کیونکہ ایشیائیوں کی نظر میں اس قسم کی بے لوق ہ نہایت قابل تعب وصف ہے یہ باتی اپنے حصول مقاصد میں لیماند

سی اصول کا مطلق پابند نہ تھا اور سپاسالاری کی اعلی قالمیت رکھنے سے علاده میدان سیاست میل عمی ده نهایت منوند شاطر تھا۔ میروس اور لی ساندر میں تو وہاں نین و پر مورسی تھی اور بہاں الکی ساور آم سال کی جا وطنی کے بعد این وطن میں واپس آیا تھا - لوگوں نے اینے وس سی سالاروں میں اس کا انتخاب ، اور مراحبت کے وفت بہت مرموشی کے ساتھ خیر مقدم کیا تھا۔ وہ اس کی سیہ سالاری کے ول سے معتقد تھے اور اسمی کک انہیں اسید تھی کہ شایروہ انی سیاسی عیّاری سے دولت ایران کو بھر مصالحت برآمادہ کرنے یہ بس مجلس نے جنگ کا تام و کال انظام اس کے باتھ میں دیدیا اور الیوسی تہوار کے متعلق جو بعض بدعنوانیاں سرزد ہوئی تھیں أن كے وبال سے أسے باضابط برى قرارديا ؛ خود الكي بيادير سے بمی فدارندان الیوملیس کی رضا جوائی میں کمی نه کی: حب سے وکلیہ پر، زیادہ تر الکی بیادیر ہی کی صلاح و کوسٹس سے، وشمن کا متقل تعضہ ہوا تھا ، البوسیس کی درگاہ کو سالانہ طوس کے جانے کا موسبارک راسته، ترک کردینا پڑا تھا اور پُراسرار رایا کوش کی سواری سمندر کی راہ الیوسیس کے اے جاتے تھے یہ گر اب اکلی بیادیر سے حلوس کے ساتھ فوج کا بدرقہ مقرر کیا اور اس سی

عله - مرمد مگارا کے قریب آئی کا میں ساملی مقام تھا جاں ومشر دایوی کا عالیتان مندر بنا ہوا تھا - اہل ایشنز ایاکوس یا باکوس یا ڈایونی سیس د شراب انگوری کے ویوتا کی ہر سال سواری جنوس کے ساتھ نے کر اس مقام یک آتے اور یہ تہوار ہہت وصوم وصام سے اُن کے بال منایا جاتا اور اس کا نام معمسترز، تھا : مترجم

9

نگرانی میں بھر یہ مقدس رسم تدیم وستور کے مطابق ادا ہوئی ک لیکن عین اس ضہرت و مردلعزری کے زمانے میں ایک خفیف واقعہ ایسا بیش آیا جس سے اہل انتھنٹر کے ان خیالات میں تغیر میدا کردیا - جب کی خرح یہ ہے کہ اُن کا بٹیراس وقت اِفی وس كى ياسانى كے لئے نوتيرُن كے مقام ير لنگرانداز تھا۔ لى ساندر نے اُسے تنکت وی اور اُس کے بندرہ جہاز تھی گرفتار کر گئے۔ وسخت من )۔ اور مرچند الکی سیاویر اس جنگ میں موجود نہ تھا لیکن اپنے عہدے کے تعاظ سے وہی ذمہ دار تھا ہیں اتھنسرین جو وقعت اس نے عاصل کرلی تھی وہ نظروں سے مرکئی چندہی روز بعد نئے سیہ سالار منتخب کئے گئے اور اُلی بیادیز دردانیال کے ایک قلع میں گوشہ نتین ہوگیا ؛ اس کی نگر امارت بحری کے منصب ير ڪوئڻ متاز ہوا ۽

اہل پینی سبس سے آیندہ سرا میں اتنا بڑا بیڑا آلاست کمیا کہ اس سے تیلے مجھی نہ کیا تھا اس میں ۱۲۰ حبائی جہاز تھے۔ مگر اسی زمانے میں لیساندر کی بجائے ایک نیا امیاب کالی کراتی وس مقرر ہو کے آیا تھا۔ اور کوئن کے یاس صرف ، ، جہازتھ۔ فنیم سے جزیرہ متی لبنہ کے قریب اسے ارتے پر مجبور کیا اور شکت دی اس معرکے میں انتخفر کو ،سا دسدطبقہ ) جہازوں کا نقصان موا اور باقی مانده متی لینه کی نبدرگاه میں مجمر سنے کا موقع مہت نازک تھا اور الل المخضر اس خطرے کی امبیت کو بخوبی سمجھے تھے خِانِمہ انھوں نے ا**کروپولس** کے شدروں میں جس قدر سونے

چاندی کے چراساوے رکھے تھے سب کو گلوادیا کہ نئے بٹیرے کے مصارف میں کام آئیں ۔ اور بھورین کو خوات ولانے کے لئے ایک ہی مہینے کے اندر اپنا اور اپنے اتحادیوں کا ایک بڑا بیرا تیار کرکے متی لینہ بھیجا ، جس میں (۱۵۰) جس از تھے ۔ کالی کراتی ٹوس کے بیڑے میں اب جہازوں کا نتمار (۱۵۰) ہوگیا تھا اور اس نے ، ہ محاصرہ رکھنے کے لئے وہیں جھوڑے اور باقی جہازوں سے مقابلہ کرنے کے لئے فود وَنمن کی طون بڑی جازوں سے مقابلہ کرنے کے لئے فود وَنمن کی طون فریب بڑی بحری جنوب میں ارکی فوسی طابح ٹول کے فریب ایک بڑی اور اس میں اہل جینر فریب ایک بڑی ہوئے ۔ دست میں اہل جینر فریب ایک بڑی ہوئے ۔ دست کے واقع ہوئی اور اس میں اہل جینر فریب ایک بڑی ہوئے ۔ دست کے اور خود امرانی کو کھوں کے خوب میں اور خود امرانی کو کھوں کے خوب میں اور خود امرانی کو کھوں کا کی کرائی ٹوکسس کے خوب میں دور خود امرانی کا کی کرائی ٹوکسس مارا گیا ہے۔

گر اس کامیا پی بیں ایک نقصان یہ برداشت کرنا پڑا کہ اہل ایتمنز کے ۱۶ جماز اہل جہاز سمیت کف ہوے۔ لوگوں کو یقین تھا کہ ان میں بہت سے انتخاص کی ،جو جہازوں کے لئے نئی جاسکتی تھی۔ لوٹنے کے بعد تختوں پر بہتے رہے ، جان بچائی جاسکتی تھی۔ چنانچ اسی کی جواب وہی کے لئے سپر سالار معظل کردیئے گئے اور انہیں ایمینز میں طلب کیا گیا ۔ انتخوں نے اس قصور کا الزام جہازا کے مرداروں پر رکھا اور ان سرداروں نے جن میں تماشیس کے مرداروں پر رکھا اور ان سرداروں نے جن میں تماشیس میں خاص تھا ، اپنے بچاو میں سبید سالاروں کو الزام دیا کہ انتخان نے والوں کو بچاہے کا مکم ہی بر وقت نافذنہیں انتخان نے والوں کو بچاہے کا مکم ہی بر وقت نافذنہیں

کیا اور جب حکم ملا توسمندر میں تموع ہوگیا تھا اور اس کی تعمیل غیر مکن تھی ؛ غرض قربینہ کہتا تھا کہ کسی نہ کسی ہے فرایش میں سخت غفلت ضرور کی - اس بر بالطبع لوگوں میں جوش رنج و غضب پیدا موا ادر اسی اُزخود رفتگی می خود اُنمول نے یہ ظالمانہ حرکت کی کہ اٹھوں سیہ سالاروں کے لئے جواس جنگ میں موجود تھے سزاے موت تجویز کردی ۔ یہ مسئلہ معمولی عدالتوں میں پیش نہ مواتما لله مجلس انتظامی لئے اپنے دو طبول میں کثرت راے سے اس کا فیل کیا تھا۔مجمن میں سے 4 سیا سالار قتل کراد نے گئے اور ان میں تراسی لوس اور انتھنٹر کے مرتبر اعظم کا بیٹا پری کلیس بھی شامل تھے۔ باتی دو سے سالار جو اس منزا کے مستوجب توار دیئے گئے ، اپنی دور اندیشی سے پہلے ہی نکا کے نکل گئے تھے ؛ اس تام کارروائی کا سب سے بدتر بیاد یہ ہے کہ مجلس نے ہرشخص کے معالے كى علليده علمده تتقيقات كى بجائے ، مب مزمول كو ايك بى

کسی نے ساعت نہ کی ہ ارگی فوسی کی فتے نے سترتی ایمین میں بھر اہل ایمننر کو مسلط کردیا اور اسی کی وجہ سے کلدمونی بھی صلح کی سلسلہ منباتی پر دوبارہ تھادہ تھے -لیکن اُن کے پیام صلح کو کلیوفن کے زورِ

ساتھ فیصلہ سنا دیا تھا اور نتہر کے ایک سملمہ دستور کی خلاف

ورزی کی تمی ، حالانک حیم سقراط نے جو اس نا سارک روز

ارکان مبل میں موجود تھا ا اس تجویز بر اعتراض نمی کیا تھا۔ مگر

تقریر کی بدولت لوگوں نے رو کردیا اور مشہور ہے کہ یہ بازاری مقرر من دن محلس میں خراب بی رستار آیا تھا ؛ غرص اہل اسار شہ کو سوائے اس کے اور کوئی جارہ کار نظرنہ آیا کہ بھر اپنا بیرا آراستہ كري \_ عام طور بر لوگول كا خيال و بال يهي تحاكم أكر ابل بلويس كو اين مقاصد مين كاميابي اور دولت ايران كي تاشد ماصل خمرني ہے تو اُس کی صورت حرف یہی ہوسکتی ہے کہ لیسا ندر کو دوبارہ امیرلیج مقرر کردیا جائے ؛ لیکن وفت یہ تھی کہ اسیارٹہ کے ایک قدیم ضايط كي روسے كوئي شخص دو مرتبه" نے دارك " مینی امیالیحر مقار نہ ہوسکتا تھا کے آخر اس موقع پر یہ حیلہ شرعی نکال گیا کہ اٹمنوں نے لیساندر کو معتمد کی خینیت سے بیرے کے ساتھ روانہ کیا اور با ہم قرارداد ہوگئ کہ جس تخص کو رسمی طور پر امیار بر نباکے بھیجا جارہا ہے وہ معالاتِ جنگ ہیں کوئی وخل نہ دے گا بلکہ تمام اختیارات در حقیقت لیساندر کے اتمہ میں رمیں مے اورلیساندر مے رسوخ واقتدار میں مزید ترقی کا غیب سے ایک سامان یہ پیدا ہوگیا کہ انہی دنوں واراب سخت بیار ہوا۔ اس کی زندگی کی امید نه رسی اور شهزاده سیروس کو اس نے ملنے کے لئے اليفي إس بلا ليا-سيروس سف روانه موسق وقست افي ست رایی مینی ولایت کا نائب اینے دوست سیاندر کو بنایا اور انین عدم موجودگی میں تمام نظم و نستی اور تحصیل خراج وغیرہ اس کے اختیار میں دے گیا کو کھ سیروس جانتا تھا کہ اسپارٹ کا یہ وہ مستشیٰ باشندہ ہے جے رویے کی ملع نہیں؛

دوسرے وہ اختیارات کسی ایرانی کو دینے سے ورا تھا ب جب ایسے وسایل ازخود مہتیا ہوئے تو لیساندر فے بہت جلد اپنی قابلیت کے جو مر دکھا دئے۔ وہ سمندر سمندر دردانیال کی جانب روانہ ہوا اور شہر لمیاس کوس سو محیر میا ؛ وہیں ۱۸۰ جہاز کا انتھنزی بیرا بھی مرتب ہو کے عقب میں روانہ ہوا۔ رصبی قیم) یہ بڑا انجی شہر سنتوس بھی نہ پہنچا تھا کہ کمیا سکوس شغیر ہوگیا لیکن اُنھوں نے ارادہ کرایا کہ وہیں جاکر لیساندر کو لڑنے پر مجبور کیا جاے اور اسی خیال سے وہ ساحل ساحل آگوس میتا می اک راسے ۔ یہ مقام ، جس کے تفظی معنی الربجری کی ندی ،، ہیں، لمیاسکوس کے بالقابل سامل پر ایک مکل ہوا سمندر کا کنارہ ہے جس میں کوئی نبدرگاہ یا گودی نہیں ۔ اور موقع کی اس خرابی کے علاوہ بہال سامان رسد مجی ما میل سے قریب وگور، نتہر سستوس سے، لانا پڑتا تھا۔ بر خلاف اس سے پلونی سس کا بیرا بہت امھی بندرگاہ میں لنگر انداز تھا اور اُس کی پشت پر خبر لمیاسکوس ملا مواتها جبان رسد کی کوئی کمی نه تهی - اہل المعنز کے جہاز آنباے کے وسط میں بڑے تو انہیں وسمن کی قطار، حنگ کے لئے تیار نظر آئی لیکن اُسے آگے بڑھنے کا حکم نہ تھا اور خود اس پر وہیں عملہ کرنا احتیاط کے خلاف تھا کیو بحہ اس کے جہاز نہایت محفوظ ومصنون مقام پرتمے جے وہ حجوزا نه جا بنا تفاء غرض ابل التيننر مجبور مهور الوس سيامي برواس موصفے ادر جار دن تک برابر سی ہوتا رہاکہ ایسنسری بیراجبگ

تاريخ يونان

باب يأرونهم

ے نے ابنے یں دوریک آگے بڑھ آتا اور لیساندر کو بدرگاہ سے باہر لگاکے لانا جاہتا ۔لیکن اس مقصد میں مرروز ناکامی ہوتی ؛ اُدُمر الکی بیادیزے اینے قلع سے ، جو اسی فواح میں تفا ایہ تام معاللہ دیکھا اور سوار موکر اگوس تبای آیا۔ اس سے انتینری سردارون کو برمنت یه منوره دیا که وه اس خراب موقع سے ہٹ کر سستوس ملے جائیں لین اُس کی صائب داے كو أنفول لے بے يروائي بلكه شايد ذلت كے ساتھ روكرويا . ان كا بڑا جب لپاس کوس کی طرف اپنے روزان گشت سے واپس آیا تو اس کے ماتع اور جہازی کنارے پر اُٹر اُٹر کے اور مراُدھم چے جایا کرتے تھے ۔ پانچوں روز کا ذکرہے کہ لیاندر کے جیند جاسوسی کشتیاں اس کام بر مقرر کرویں کہ جس وقت وتمن کنا<del>ر</del> پر اُڑے کانے پینے میں مصرف ہونووہ ایک صقل کی ہوئی وصال میکاکر اطلاع وے دیں - خیانج جس وقت اوصر سے يه اشاره موا، پونيس كا بورا بيراجس مين ا سوجهاز تمے، سرعت کے ساتھ کھیتا ہوا آبناے کے دوسری جانب جلا۔ اور المعنفرى بیرے كو بالكل بے خبر اس طرح جا دبا يا كه كوئى مرافت كران والانه تما - نه كوئى جنگ بوئى نه مراحمت مصرف بنيل مهاز جو فرار ہو سکتے تھے بچ کر نکل سگتے ۔ باقی (۱۹۰) اُسی وقت لیسا تدر کے تیضے یں آگئے ؛ اس واقع کے شعلی لوگوں کو عام طور پریتین تھا کہ مبض سے سالاروں نے غداری کی ۔ ہر مال انتخفر کے تین چارمرار کے درمیان حس قدر ساہی

"اریخ یونان

اس موقع پر اسیر ہوئے انہیں لیاندر نے جان سے مردادیا اہر الجر کوئن ان ہے خبر بینس جانے والوں ہیں نہ تھا۔ وہ نے کر تکل گیا۔ گر ذقے دار سب سالار کا اس مصبتِ عظیم کی خبر لے کر ایتحنر جانا، مجنونانہ حرکت ہوتی۔ لہٰدا یاتی ماندہ ہیں جہازوں میں سے بوا کو گوئن لے وطن رواز کردیا اور ہم جہاز خود لے کے شہر سلامیس د علاقہ قبرس ) کے بادشاہ اواگورس کی بناہ میں جلا آیا۔ کوئی خاص نقصان انتھا بدر بغیر، حس آسانی کے ساتھ یہ فیصلہ کن فتح لیساندر نے حاصل کی اس کی نظیر تاریخ میں کہیں نہیں ملتی \*

جب اس تباہی کی خبر بیڑیوس پہنی تو رات کا وقت تھا اور پھر ہوک کی متنقس نہ تھا جو اس رات کو سویا ہو" اب انہیں محاصرے کی مصبت جمیلنے کا سامان کرنا تھا ہوگئی ہی کام کو بیماندر لئے ابنی مصلحت سے ابھی بلتوی رکھا ہی کوئے ایخنر کرما کرنے کی بجائے وہ اُسے بجوکا مار کے اطاعت پر مجبور کرنا جا تھا اور اسی غرض سے اس نے جہاں جہاں ایتعنزی آباد کولوک ) جزیروں میں لیے ہوئے بلئے اُن سب کو دھکے دید کے ایتعنز بھیا کہ اُس کی آبادی میں جو پہنے ہی قلت رسد کی کے ایتعنز بھیا کہ اُس کی آبادی میں جو پہنے ہی قلت رسد کی تکلیف اُٹھارہی تھی ، اور اضافہ موجائے ۔ بھرجب وہ تھرلیں اور وروانیال کے تام ایتعنزی مقبوضات کو مُنی اور اُن کا اُنتھام دُرست کرچکا تو بالآخر خاص ایتعنز کی طرف متوجہ ہوا اور دور جہاز گئے ہوئے اور اُن کا اور دور جہاز گئے ہوئے اور اُن کا اور دور جہاز گئے ہوئے خلیج سارونی میں آبنیا یا بھرخریزہ ای نا

تاريخ يونان

باب يازدسم

یر قبضہ کرنے کے بعد اُس نے پیرٹیوس کا محاصرہ کرلیا ؛ اسی وقت اسپارٹ کا دوسرا بادشاہ پوسے نیاس سی ممک لے کے اگیا تھا . اور اب اس کی اور شاہ ایجیس کی فوجوں نے مل کر شہر کے مغرب میں اکادمی کے مقام پر اپنے خیے نفب کئے ۔ مگر شهر بناه اتنی مستحکم تھی کہ اس بر حلہ کارگر نہ ہوسکتا تھا۔ ادھر سردی اُگئی اور فوصین سبط گئیں لیکن بیڑا اسی طرح بیریموس کے قریب موجود رہانہ اب شہر میں سامان خوراک ختم موتا جلا۔ اہل ہیمینر نے مجبور ہوکر سلح کی ٹرایط بیش کیں اور اپنے مقبوضات سے دست بردای ، نیز لکیمونیوں کے طبیف بننے یر آمادگی ظامبر کی . نگر اسیار ہے افوروں نے سفیروں کے ساتھ ملنے سے انکار كرديا كر حب يك زياده مناسب طال شرايط زيش كي عاميمكي صلح کی گفتگو نه موگی ـ ان شرایط بین ایک به شرط سی وه رکعتی چاہتے تھے کہ انتیننر کی لبی دیواریں نو فرلانگ تک منہدم کردی جائیں گی۔ اس سے سبی میں ایشنٹر کا ضدکرنا بالکل الوانی کی بات تھی ۔ گر ایھنٹر والے ضد کئے گئے ۔ اسی بازاری معتسمتر كليوفن نے جو يہلے دو مرتبہ جب كه صلح نمبى عرب كے ساتھ ہوسکتی تنی اخلل ڈالا تھا اب میسر در اندازی کی اور محلس مے يه احمقانه فتوى صادر كياكه كوئى نتض آينده ايسى ترايط قبول كريے كى تحريك ہى نہ ينش كرے يك سيكن فعام سے كه ان باتوں سے مجھے کام نہول سکتا تھا اور اُن کے یاس کوئی جارہ کا ر باتی نه را تما ؛ لهذا ترامنيس ، ليساندر كے ياس باسے ير

باب يانتم آماده بواکه مکن موتوکسی قدر نرم نمالط پر صلح کی کوشش کرے-مراش کا اصلی مقصد یہ تھا کہ آئنی دیر لگا دے جس میں لوگوں کے ہوش درست ہوجائیں ۔ چانچہ اُس سے لیاندر کی اِس تین مینے لگادیے اور حب والیں آیا تو اہل تہر ہر شرط قبول كريے كے لئے تمار تھے . كيونكر اب فاقد كشى كى دبہ سے لوگ مرنے لگے تھے اور اُن کے خیالات میں جو انقلاب ہوا اس کا خبوت یہ تماکہ اُ کھوں نے کلیوفن کو سراے موت و بدی تھی ۔غرض اب ترامنیس کو شرایط صلح کے متعلق مرتسم کا اختیار دے کر انھوں کئے میھر اسسیارٹ روانہ کردیا یہ الکمنا بھی ولیجینی سے خالی نہ ہوگا کہ اسی یُرتشونشِ 'رمانے میں **وہ** ایک نامور شهری ، یعنی مورخ توسی دای دیزی یام جولی اور اُسے واپس بلانے کی تجویز مظور کی حمی ،

اوصر اسارٹ میں لونیسس کے اتحادی یہ مسورہ کرنے جمع ہور ہے تھے کہ سرنگوں وفتمن کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے ؟ عام طور پر اہل مجلس کا دلی منشا یہ تھاکہ انتھنٹر کی اینٹ سے اینٹ بجادی جائے اور اس کے تمام باشندے علام بن کے بیج دیئے جائیں یا لیکن طیفوں کی اس طالمانہ تجویز کو اسیارٹ نے ماننے سے قطعی انکار کردیا۔ وہ مرکز نہ ما سا تھا کہ وہ یونانی شہر حس نے ایرانی حملہ آوروں سے یونان کو بجانے میں ایسی ضرمات انجام دی تعیس ، آج صفح روزگارے معدوم كرديا جائے ، عرض صلح المے كى حسب فيل شرابط

قرار دی گئیں ایس ویواری ادر پیرٹیوس کے خبگی انتحامات منہدم کردئے جائیں گے - اہل انتھنز کا کسی غیرطلاتے پر قبضہ نہ رسکا۔ گر اپنے علاتے اپنی کا ادر سلامیس میں وہ بالکل آزاد رہنگے ان کا یورا بیرا ضبط کرلیا جائے گا - اُن کے سب جلا وطنول کو وابس آننے کی اجازت ہوگی - انتھنز اسپارٹی کی سیادت میں اُس کا طیف بن جائے گا"؛

او ابریل سنتی قی میں جب صلح نامے برطونین کے دستظ ہوگئے تو لیساندر بیریٹوس کی بدرگاہ میں داخل ہوا اور دیواروں کے انہدام کا کام شروع ہوگیا جس میں اہل تینئر ادر اکن کے حرفیانِ غالب دونوں شرک تھے ؛ مُرلی بج بی تھی اور دیواریں گرائی جاری تھیں ۔ اس طولائی جنگ کے نماتے بر دونوں سنتے اور دیا میں کہتے تھے کہ آخر دونوں میں کہتے تھے کہ آخر تمام یونانیوں کی آزادی کا مُبارک زمانہ آگیا ہ

یے خیال کرنا نہ چاہیے کہ تمام ال انتینٹر اپنے وطن کی ال شکست و دلت بر سوگوار تھے ؛ در حقیقت آن کے بہت سے میا وطنوں کو تو انتینئر کی اسی مصبت کے طفیل گرکا مند دکھنا نصیب ہوا تھا۔ اور دو سرے گروہ خواص کی نظر میں جہوریت کو نیست نابود کردینے کا موقع یہی تھا۔ ہندا یہ لوگ انتینئر کے مشخر جو جائے سے بہت خوش تھے یہ سرامنیس کو بنی آئی رہا ہم کوت دبولی تی ا بنانے کی بڑی تھی کہ ایک دفعہ تو اور بھی نظام مکوت دبولی تی ا بنانے کی بڑی خا کے ؛ جلا وطنوں میں سب سے میں ترمیم کی کوسشش کی جائے ؛ جلا وطنوں میں سب سے

ای اور منقل مزاج شخص کری تیاس تھا۔ وہ گرگیاس کا ناگرہ ، سقراط کا ہم نشین ، عدہ مقرر، شاعر اور فیلسو ن تھا ؛ انہی سب جلا وطنول سے اب خواص کے ساتھ بل کر اپنے فشرکہ منفوبے کی علی تدابیر کا نقشہ تیار کیا اور اس کے بعدی جمہورت کے فاص فاص مرگروہ پچوکے قید میں ڈال دیئے گئے۔ بھراک جدید نظام حکومت قایم کرنے میں لیساندر سے مدافلت کی درق کی گئی اور اسی کے سامنے مرعوب ہوکر محلس نے یہ تجزیر منظور کرلی کہ قوانین کے سامنے مرعوب ہوکر محلس نے یہ تجزیر منظور کرلی کہ قوانین کے تیار ہولئے ایک جاعت نامزد کردی جاے اور جموعہ قوانین کے تیار ہولئے اور ترامنیس بھی انہی تمیں انہی میں شامل تھے حو اور ترامنیس بھی انہی تمیں انہن میں شامل تھے حو اور ترامنیس بھی انہی تمیں انہن میں شامل تھے حو اور ترامنیس بھی انہی تمیں انہن میں شامل تھے حو اور ترامنیس بھی انہی تمیں انہن میں شامل تھے حو اور ترامنیس بھی انہی تمیں انہن میں شامل تھے حو اور ترامنیس بھی انہی تمیں انہن میں شامل تھے حو اور ترامنیس بھی انہی تمیں انہن میں شامل تھے حو اور ترامنیس بھی انہی تمیں انہن میں شامل تھے حو اور ترامنیس بھی انہی تمیں انہن میں شامل تھے حو اور ترامنیس بھی انہی تمیں انہن میں شامل تھے حو اور ترامنیس بھی انہی تمیں انہا میں شامل تھے حو اور ترامنیس بھی انہی تمیں انہا میں شامل تھے حو اور ترامنیس بھی انہی تمیں انہا ہوں بوے ب

# ٩ تيس کي حڪومت - اورجم پوريت کا دوباره قائم ہوا

ان تیس نے حکام نے پہلے ہی یہ کام کیا کہ حکومتِ نواس کے پانچسو بختہ حامیوں کی ایک مجلس بنائی اور وہ عدالتی اختیاد جو اب کک جہور کو حاصل تھے اس مجلس کے سپرد کرد تھے۔ اور گیارہ آدمیوں کی ایک جماعت پولیس کے فرایض انجام دینے کے لئے متعین کی جس کا سردار ساتی روس نامی ایک دینے کے لئے متعین کی جس کا سردار ساتی روس نامی ایک دینے خاص خاص حامی خواص کے بنا دقیم جنوں سے سقوطِ ایمنٹر کے بعد حکومتِ خواص کے بنا دقیم

. کی خالفت کی تھی ، گرفتار کرلئے گئے اور نئی مطب کے سامنے میش ہوئے جس سے اُنھیں ' سازش، کے جرم میں موت کی سزا دی؛ یاں کا تو اس گروہ میں اتفاق تھا لیکن اس کے بعد حو ظلم و ستم كا وَور دوره بوا اس مين شرامنديس اور اس كا فريق ان ظالموں کے ساتھ نہ تھا کہ جب وہ برسر اقدار موعے کو انفوں نے ایک یہ اعلان میں کیا تھا کہ خیلہ اور کاموں کے نئے حاکم، ضہر کو بد معاشوں سے یک کرنے کی خدمت نمبی انجام دینگے ' چیکا انصوں نے متعدد ید اطوار اشخاص کو جان سے مروادیا تھا۔ لیکن اسی سلیلے میں أنھوں سے اور لوگوں کو تھی تھیت و بلا تحقیق جرم قتل کونا شروع کیا ۔ حالانک اُن میں سے بعض حکوب خواص کے عامی تھے ؛ گر نتایہ سب سے ریادہ جس شخص کا وں سے اس میں ہوسکتا تھا ، وہ الکی بیاد پر تھا جو اپنے قلعے سے بماكر فرنا بازوك بناه مين افروجبيه جلا آيا تما - خواص نے اُس کے خلاف جلا وطنی کا فرمان صادر کیا اور تھوڑے ہی ون بعد وہ خود فرنا ہازو کے حکم سے قتل کرواگیا ، فرنا ہازو سے یہ كام ليساندر كے كئے سے كيا تھا اور كہتے ہيں كہ خود ليساندر سے الیمنزکے تیں غاصوں نے اغوا کرکے ، ایسا بیام بجحوايا تتفاه

جذباتِ خوف و انتقام کے ساتھ ان غاصبین مکومت کو اب لُوٹ کا لالچ بھی پیدا ہوگیا تھا، اور انھوں نے چند آدمی مض اس لئے مثل کراے کہ وہ بہت متمول تھے کے اپنے ہم دملنوں کو گرفتار کرنے کے شیطانی اور قابل نفرت فعل میں بہت سے شہروں کو خاص اس غرض سے شریک کرلیا جاتا تھا کہ وہ مب حكومت كے جورو جفاس معين جُرم بن جائيں۔ خيائي كليم سقراط اور دوسرے چار اشخاص کو بھی ایک شریف آدمی کے ير لان كا حكم ديا كي تحا- اس شخص كا نام ليون (بانده سلامیں ) تھا اور مقراط اور اس کے ساتھیوں کو دیمکی دی گئی تھی کہ اگر انھوں لنے اُسے گرفتار نہ کیا تو خور اُن کے حق میں ایجھا نہ ہوگا۔ گر سقراط نے جابروں کے اس حکم کی تعیل سے اسی وقت انکار کردیا۔ دوسرے لوگ دل کے اتنے مضبوط نہ تھے۔ بایں ہم سقراط کو اس عدول حکمی کی کوئی سزا نہیں دی گئی جس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ کری تیاس کے ول میں جو اسس کی صحبت کا فیض یافته تھا، استادی شاگردی کا كيمه نه كيمه كاظ باتى تمعا به

قانون و عدالت کے پردے میں اس ظالمانہ کشت و تون اور ایسے نا جایز استحصال زرکا ترامنیس علانیہ خالف تھا۔ جدید حکومت کے اکثر افراد بھی اُس کے ہم رائے تھے اور سے یہ کہ اگر کری تیاس کی قوت و قابیت فریق مقابل کے یہ اگر کری تیاس کی قوت و قابیت فریق مقابل کے شابل حال نہ ہوتی ، تو ترامنیس ایک مقدل حکومت قایم کرنے میں کامیاب ہوجاتا کے تاہم اس کی کوشش کا آنا انر تو ہوا کہ ان تعیس جابروں لئے سا ہزار شہرویں کے گردہ کو مستح کہ ان تعیس جابروں کے سام اور انہیں یہ انسیاز بھی حال تھا کہ رہے کی اجازت دے دی ۔ اور انہیں یہ انسیاز بھی حال تھا کہ

ان کے معاملات میں خاص مجلسِ عدالت ہی تحقیقات اور فصلہ کرسکتی تمی \*

اس اٹنا میں وہ خانال برباد، خبصیں حکومت خواص لئے ایمنزے بامر نکال دیا تھا، اتھ پر اتھ وحرے نہ بیٹے تھے المنول سے کورنتھ ،مگارا اور تھیز کی اُن سمسایہ ریا ستوں میں باه لی متی جو اگرچه التحصنر کی جانی وَغمن تنیس گر اب اسیارید كى اس چيرہ وستى سے ناراض تميں كه اس سے مال غيمت ميں ان ریاستوں کو کوئی حصہ نہیں لینے دیا - غرض یہاں اقیننری ملا وطنوں کی مہاں نوازی ہونے کے علاوہ اس بات یر بھی آمانگی نلا مرکی محتی کہ اگر وہ اپنے وطن کو اک تیس طاہروں سے پنٹیسم ہے تنجات دلانا چاہیں تو انہیں نوجی امداد مل سکتی ہے نے خانجہ بیلی حنگی کارروائی تھیٹر سے شروع ہوئی ۔ اور بیاں جو ٠ ک ملا ولمن بناہ گزیں تھے اغموں سے تراسی بلوس اور انی توس کی سرروہی میں ایٹی کا کے ایک قلع، قبلہ پر قبضہ کرلیا،جو ررحد بوفیہ کے مصل، یارنیس کی بہاڑیوں میں واقع تھا۔ اور اس کی متمکر شکین فصیل کو مراقعت کے لائق بنالیا ؛ اس قدیم نعیل کے کھنڈر اب کے ایٹی کا میں موجود ہیں ہ

تیں جابروں نے جب یہ خبر سنی تو فرج لے کے نکلے اور قلعے کو گھےرلیا - لیکن برف و بارال کا ایک طوفان الیا بروقت آیا کہ وہ محاصرہ قایم نہ رکھ سکے؛ اور آب وہ وو گونہ بلا میں پہنے ہوے تھے کہ بامر بھی ایک جمعیت وشمنی پر آبادہ تھی جسے وہ

زیر نه کرسکے ۔ اور ضہر کے اندر بھی شدید مخالفت کا خطرہ موجود تھا ؛ ترامنیس کی نسبت انہیں بیس تھا کہ وہ اُن کے مالین کے ساتھ ہوجائے کا اور اس کے رسوخ و اثر سے نحالفین کی قوت بہت بڑھ ملئے گی ۔ بس انھوں سے اس کا تھتہ پاک كرائ كا فيول كي اور اين جند خاص أدمى عدالت كے كررے کے قریب لگادیے جن کے پاس خنجر چکیے ہوئے تھے۔ پھر کری تیاس مجلس میں اُٹھا ادر ترامنیس پر الزام لگانے شریع کئے ۔لیکن جب دیکھا کہ عدالت اسے بری کردے گی ، تو اس نے ترامیس کا نام آن تین مزار کی فہرست سے خارج کردیا جن کے معاطے میں صرف مجلس عدالت ہی فیصلہ کرسکتی تھی۔ اور پیمر ابی رائے سے اس کے حق میں سنراے موت تجزر کردگا ترامنیس ، مجلس عدالت کی امان پکارتا ہوا دورا اور مقدِّس آت ا کے سامنے آ کھڑا ہوا لیکن کری ٹیاس سے مکم سے وہ گیا رہ جو ای کام کے لئے مقرر تھے ، اندر گھنے اور انھوں کے لئے برضیب فریادی کو قربان گاہ پرسے مکسیط کر تحید ضامنے میں بمنياديا اور ميم برعجلت زمركا بياله لاكے منه سے لكاديا جب وہ یں جکا تو اس کی تلجمٹ کا ایک قطرہ اس سے اجھالا جسطرے و بال فهان موكناوس " كليلت سي الجعالة تح - اور علاياك رریہ قطرہ خرلیت کری تیاس سے نام کا !" ترامنیس کی جان لینے کے بعد، اِن تعیس ماہروں

سے ایک ایسا فریب کیا کہ تمام اہل شہرے ، عن کے ،ام

تین مزار کی فہرست میں والی نہے ، تبیار لے لئے اور انہیں شہرسے باہر بکال دیا . گراٹی کا میں اُن کے دشمنوں کی تعداد برابر براہی جاتی تھی۔ کری تیاس ادر اس کے بیلوں کو اب انی مان کے لالے تھے اور اسی لئے انفول نے یہ مجی گوارا کرایا کہ اسیارٹ کو مفارت بھی تہرکی خاطت کے واسطے لكدموني فوج متعين كرف كي خوامش كي دان كي درواست قول ہوئی اور کالی بیوس کی متحتی میں ، سو سپاہی آھئے اور انہیں خاص قلعہ اکرو پولس میں جگہ وی گئی ہ ان میں کا یہ اندلتیہ نمجی نبے بنیاد نہ تھا کہ ان کے بہت سے رفقا مذبرب و تزرزل ہوتے جاتے ہیں، بدا حفظ ماتقدم کی غرض سے ایفوں نئے الیوسیس پر قصنہ کرلیا کہ اگر انتینٹر میں قدم جنا د شوار ہو تو آیندہ بناہ لینے کے لئے ایک مقام محفوظ راہے ۔ یہ کارروائی بمشکل تکیس کو پہنچی تنمی کہ فیلم سے تراسی اوس اتر کے فاص پیرٹیوس پر سلط ہوگیا۔ اس کے یاس ایک ہزار آدمی کے قریب جمع ہوگئے تھے لیکن استحامات کے ٹوٹنے کے بعد ، بیرٹیوس ایسی مگ نہ رہی تھی كر وياں أسانى سے مرافعت كى جائكے ؛ يس مقابلے كے وقت تراسی بلوس سے منوکیہ کی بہاڑی پر صف جنگ آرات کی اور سب سے بلندی پر طلخن انداز و تیر اندار رکھے تاک اُن کے بھر اور تیر اپنے ساہوں کے سروں پر سے مررکے وشمن کو نشانہ بنائیں ۔ اب وہ تمیں کا حملہ رو کنے

ارتخ لو مان

کے لئے تیار کھڑے تھے اور جب وشمن بیا ٹری پر چڑ سے لگا
و اُن کے سرول پر تیر، پھر اور برجیون کی بوجیار ہونے گی
جس نے تھوٹری دیر کے لئے اُن سے باؤل ڈکھاد ہے۔
ساتھ ہی تراسی بلوس کے بیادے اُن بر ٹوٹ کے گرے۔
اُن کے آگے وہ کا ہن تھا جس نے جبگ میں خود
اینی مَوت کی بیٹین گوئی کی تھی۔ اور سب سے پہلے وہی
ہاک ہوا۔ حرایف مقابل کے ستہ آدی مارے گئے اور انہیں تقلین
میں کری تیاس بھی تھا۔ یہ لڑائی دغالبًا) ماہ مئی سی سے میں
میں واقع ہوئی ہ

گردہ خواص نے اب نظام حکومت میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی اور تمین مبرار کے ایک جلسے میں تمیس کی بجائے دس حاکم مقرر کئے گئے جو نسبتا اخدال پند تھے ۔ مگر تراسی بلوس کے ساتھ ان کی بھی مصالحت نہ ہوسکی اورجب بیرٹیوس میں اس کی قرت برابر برامنہی گئی تو گردہ خواص نے مجبور ہو کے بھر اسپارٹر سے مدد مانجی ۔ وہاں سے لیسائدر فوج نے ایوسیس آیا گر اسپارٹر میں لوگ اس سے برگن ہو گئے تھے اور اُعنوں نے اُس سے برگن ہو گئے تھے اور اُعنوں نے اُس سے بدل کر شاہ بوسے نیاس کو سبے سالار بنادیا ؛ شاہ بوسے نیاس کی کوشش سے آخر فرنیوں میں صلح ہوگئی اور سب کو عام معانی کا حکم سادیا گیا۔ لیکن اس معانی کا حکم سادیا گیا۔ لیکن اس معانی سے وہ تمیس جابر اُس کے گیاڑہ رفیق اور بعد کے دس جانشین مشتے تھے؛

باب يأردنم

تہریں حب امن وامان ہوگی تو بھر واصفان توانین کی ایک جاعت تجدید قوانین کی غرض سے مقرر ہوئی اور اُس لئے عہد پری کلیں کے قدیم آئین جہوریت کو ازسر نو نافذ کیا ؛ الیوسیس میں ابھی کا گردہ خواص لئے قدم جا رکھنے تھے ادر اس کو خود مخار شہر نبالی تھا ۔ گر دو سال بعد اہل انجیز نے اُسے بذکرکے لے لیا اور علاقہ اٹی کا بھر ایک ریاست بن گیا جہوریت کے حامیوں نے شرایط مصامحت کی کوئی خلاف جہوریت کے حامیوں نے شرایط مصامحت کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی تاہم تمیں کے مظالم ایسے نہ تھے جمعیں اہل شہر فراموش کردیتے اور بھی سبب ہے کہ اگلی تین بہت تک خواص یا امراکو ابتحد میں اقتدار حاصل کرنے کا کوئی موقع نفیب نہ ہوا

## باب دواردیم اقتدار اسیارشه اور نبگرایران

### ١- اقتدار اسيارطه

جنگ اگوس بیامی کے تیں سال بعد کک اسپارٹ برابر ابنی حکومت ، پلونی سس کے باہر بھیلا نے اور اس کے قایم رکھنے میں منہاک رہا ہے اسے اپنے مقصد میں ناکای ہوئی۔ جس کا سبب یہ ہے کہ ایس کے آئین و ضوالط اور خود اہل اسپارٹ کے ضمائیل میں باہر کے آزاد باشندوں کے ساتھ نباہ کرنے کی صلاحیت نہ تھی ہے ہر شہر میں جو اتھنز کے قبضے سے نکل کے انہارٹ کے قبضے میں آیا ، وس دس انتخاص کی ایک حکومت قایم ایپارٹہ کے قبضے میں آیا ، وس دس انتخاص کی ایک حکومت قایم

کودی گئی تھی۔ اور اس کی بیٹت پناہ کے لئے ایک لکدونی عامل المرموست " اور ایک لکدونی وستہ شہر میں شقین کرویا جاتا فقا ؛ گویا مر شہر دوگونہ عذاب میں مبتلا تہا:۔ اسپارٹہ کے عمال بھوکے بھیٹریے تھے اور عکومتِ وطن کی ماتحتی سے بھی عملا آزاد ہوتے تھے کے دوسرے خود مقامی حکام بالعموم ظالم وجفا جُو تھے اور اپنے مخالف ہم وطنون کو عدالت و قانون کے پردے میں بے گن ہ مروا ڈالتے تھے۔ اور ان حکام عشرہ د دکارک) اور اسپارٹی عمال کا آیس میں سازباز ہوتا تھا ہ

ادمراسی لیباندرکا، جس نے اسپارٹ کی بیہ سلطنت قایم انفاخر و اقدار اس قدر بڑھ گیا تھا کہ اس کے ہم وطن بروات نے انکا نہ اس کے ہم وطن بروات نہ کا میں نہ کہ سلانے تھے یہ ساموس سے جہاں اس کا دربار شاہانہ قسم کا موتا تھا اہل اسپارٹ نے اُسے والیس طلب کیا اور وہ اپنی وج وثنا میں فرنا بازو کا ایک خط ہے کر آیا جس کا باکل اُل اُٹر ہوا اور می سایش اُس کے حق میں فرد جرم بن گئی ۔ تاہم غنیمت ہے کہ ارباب حکومت نے اسامن واوتا کی زیارت کے بہا نے وطن ارباب حکومت نے اسامن واوتا کی زیارت کے بہا نے وطن جو اُس کی خاناں بربادی کا سبب ہوئیں اب خود وطن کی بربادی کا سامان کررہی تھیں یہ جانچہ قیام سلطنت کی غرض سے ایک ہزاد کا سامان کررہی تھیں یہ جنانچہ قیام سلطنت کی غرض سے ایک ہزاد کی سامان کررہی تھیں یہ جنانچہ قیام سلطنت کی غرض سے ایک ہزاد تھا نے اسپارٹہ کے مقبوضات کی خراج مقرر کردیا گیا تھا جے اسپارٹہ کے مقبوضات اوا کرتے تھے ۔ اُن روبیہ جمع کرنا قوانین لگرگس کی صربح خلاف ورزی

عله - اي تيانت = الم بزار روبيه - ١٢

تمی اور اس لئے دہی خرابیاں جن کے اسداد کی غرض سے یہ تونین بناک کئے تھے، اُن میں بیدا ہونے گلیں ؟

#### ۲- سیروس کی بغاوت اور دس نهار کی مینعار

داراب کی وفات پر اُس کا طرا بیا اردشیرتانی رارتارکسر، وارتِ تخت و تلج ہوا ا گرجب سیروس انی ولایت دالیتا۔ کو جیک ) میں واپس آیا تو بڑے بھائی کے خلاف منصوبے یاندھنے لكا كركسي طرح أسے مثاكر خود بادشاه بن جائے ـ اس كام ميں اسے کرایے کی ریونانی فوجل پر بہت کھھ بجردسہ تھا۔ خنانچہ بھرتی شرع کی اور اس خدمت پر اسسیارٹہ کے باشندے کلیارکوس کو مقرر کیا یھر جب سیروس فوج نے کے والسلنہ سوس کے ارادے سے جلا ہے تو اس کے یاس ایک لاکھ ایشیائی سیاہی اور تقریبًا ۱۳ نبرار یونانی سے جن میں (سُت لیت) بيادول كا شمار دس بزار جيه سو تهائه كوچ كا مقصد اول اول بڑی امیتاط سے مخفی رکھا گیا اور سولے کلیارکوس کے اور کوئی اس رازس سیروس کا شرک نه تما - دوسرے میسی دیا کے پہاڑی لوگ اکٹر ایرانی صوبے داروں کو پرشیان کیا کرنے عقے اور ان کو مغلوب کرنے کا بہانہ نمی موجود تھا کہ اسی فوج میں جو معاوضہ کثیر کی اکر پر بیسی ویا کی فرضی مہم میں اس دریا ول تنبرادے کے ساتھ ہوگئی تھی ، انتھنٹر کا ایک شہدوار زیوفن می تما س نے میم سقراط کی صحبت و شاگردی کا

فیض عاصل کیا تھا۔ اور اناباسیس ، کی مشہور تاریخ یا سیروسس کے ساتھ یونانیوں کی بیش قدمی اور بھر بیبائی کے حالات ،اسی شخص سے تھے ہیں اور ان سے بہل مرتبہ ایشاہے کوچکس کے اندرونی حصول میں اور فرات و دجلہ کے یار دولت ایران کے فاص وسطی علاقوں میں منزل بہ منزل سفر کا مفصل احوال ہم یک بھنیا ہے ۔

سارونیں سے کل کر سیروس حنوب مشرق کی طون كلوسى (علاقه افروجيه) مين آيا جهال تفساليه كا بانتنده منسَ یونانی سیامیوں کو لے کر اس سے آمل میرکلینی کے مقام پر کلیارگوس نے ٹرکت کی ، اب یک یہ مہم آبنی مصنوعی منزل مقصور بینی بنسی ویا کے رستے سے الگ نہ ہوئی تی لیکن اب سیروس سے پہلے شمال اور کھر مشرق کا رُخ کیا تاکہ سلیسے سے گزر جائے ۔ اس علاقے کے بادست ہ ستی بیش سمی بیم نے رویے سے اس کی مدد کی اور بونانی ساہیوں کی تنخواہ ادا کی ۔ خودسنی سی سے مصنوعی مزاحمت کے بعد، فوج کو اُن دشوارگزار دروں سے گزر جانے دیا جو سلیب یه کا دروازه تھے۔ اور جہاں سے علاقہ تا سوس كك راسته صاف تفائه تارسوس مين ينهيكر يونانيون كوخبر موائی کہ وہ سامل سے تین مینے سفرکے فاصلہ یر، وسط ایٹیا میں سے جائے جارہے ہیں - اِنھوں نے شورش بیاکردی ادر جرسے قابو میں نہ آئے تو کلیارکوس سے دم دلاسے وے کر باب دوازوسم

کام کالا کیونک اس میں شک نہیں کہ اب ان کا واپس جانا محال تما +

غرض اب سیروس سامل ساحل جانب مشرق الیوس کے مقام تک آیا جبال اس کا بیڑا سات سو سب لیت ہے کے أليا تھا اور يہ ساسي لكمونيوں نے اس كے ياس بيعے تھے ؛ سمندر اورکوستان امانوس کے درمیان ملک شام کا راستہ نہایت منگ درے سے گزرتا ہے گر سیروس بلا وقت اس سے گزرگیا کیونک ایرانی سب سالا۔ نہایت برولی سے بھاگ گیا تھا کے می ریان دروس نے مقام بر پہنے کر یونانیوں نے سندر کو الوداع کمی اور بارہ دن کے کوچ کے بعد تب ساکوس بنبیکر فرات کا مشہور پانی آنکہوں سے دیکھا ؛ اخرکار بیباں بہنیج کر سیروس کو اقرار کرنا پڑا کہ اس کی یلغار یامل پرہے اور اس کا مد مقابل خودشہنشاہ ایران ہے نه فرانت یا یاب تھا اور اُسے عبور کرنا کچھ دشوار بات نہ تھی جیانچہ فوج نے اُسے بیادہ یا عبور کیا اور اس کے بائیں کنارے پر لیغار جاری رکتی یہاں کے ریگتان وو عرب " کی مرحد المحی جس کے اندر تیرہ دن کوچ کرکے وہ سرزمین اور بابی لونیہ" ( بابل ) کے کونا ہے بیلی کے مقام کے بنچ گئے جو اُس وقت انسان کی محنت یعنی نہری آب پاشی کی بردات سر سنر تھا اور اب زیادہ تربے گیاہ میدان ہے ؛ معلوم ہوتا ہے دربار ایران میں یہ بات کسی کے خیال میں

تايخ يونان

باب دوار ديم

بھی نہ گزری تنی کہ سب پیروس کی فوٹ مجھی بھی یا ل کے علاقه تك بني جائے كى كے بہر حال فوراً مقالمے كى تياريا شروع ہوئیں ۔ خاص شہر بالل کی خاطت کے لئے دو دو مقام پر حب کی استحکامات سنے ہوئے تھے کہ اگر شمال سے علم ہو تو اس کی مدافعت اوّل مدید کی ولوار پر کیجائے جو چھیا سٹھ ہاتھ بلند اور اٹھارہ ہاتھ کے قریب چوری تھی ۔ اور اسے رال نگاگے پخت، اینٹوں سے نبایا تھا اس کے بعد بابل کے دروازہ شہر کاک پھنچنے سے بہلے غینم کو سٹ ہی نہر عور کرنی بڑتی تھی کے گر ان دو موج کے علاوہ تیسرا موجیب خندق کی شکل میں اور برصادیا گیا تھا۔ یہ خندق بھی عالی میں کے قریب مبی تی اور مدید کی وبوار سے سے کر دوسری طرف دریائے فراست کے اس کا سلسلہ ملادیا تھا کہ ان سب پر مستنزاد یہ کہ اس ملک کو بحیائے کے لئے ،جب کے وفاعی استحکامات میں پہلے ہی اس قدر اتہام کیا گیا تھا ، خود نتہنشاہ کو جار لاکہ کے قریب سیای فراہم کرنے مِن بھی کچھ دیر نہ لگی د

گر اردشیر کو اب دشمن کا ملک میں برابر چلے آنا کسی ملے گوارا نہ ہوسکتا تھا کا سیروس کی فوج نے نعندق کو پار سرایا تھا ۔ کیونک و ہاں کوئی مرافعت کرنے دالا نہ تھا ۔ اور وہ موضع گنا کسیا تک بنچ گیا تھا کہ دفعتہ بادشاہی نشکر کی آمد

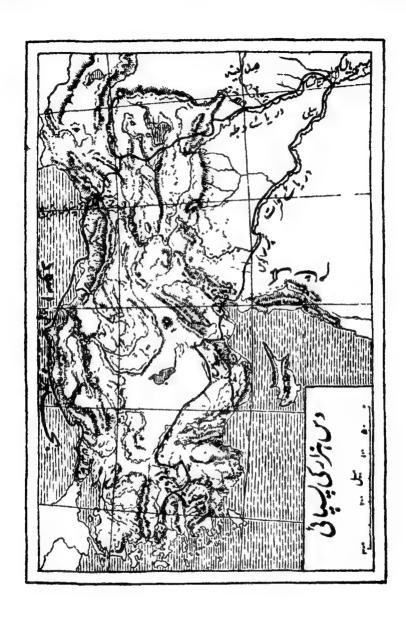

کی خبر لی (موہم بہار سلنگ ہ ق م) - اس کے ایتیائی سیاہی آریاؤس کے زیر عکم ، بائی بازو پر تھے ۔قلب میں سوارو کا وست خود سیروس کے تحت میں تھا ۔ اور

وست راست پر یونانی ، دریائے فرات کے کنارے کنایے پھیے ہوئے تنے ؛ ایرانی سیرے پر نشافرنز تھا اور قلب میں خود بادشاہ سوارانِ خاصہ کی متعول جمعیت سے فوج کو اوارہ تھا۔ سیروس کو ایشایوں کی خصلت خوب معلوم نتی ۔ ادر وہ جاتا تھاکہ اگر بادشاہ میدان جنگ میں کام آیا یا فرار ہوا تو اسی وقت اطائی کا فیصلہ اور اینا مقصد ہوا ہوجائے گائے اسی خیال سے اس نے تجوز کی تمی که یونانی فوج دریا کا کنارا جمور کر اور بائیں طرفت مِثْ آئے تاکہ الرائی شروع موتے ہی وہ رسمن کے تلب ير جبال بادشاه تها ، تعله كرك يك يكن كلياركوس نے اپنے وکی تغمت کو تباہ کرایا اور محض مٹیخت سے یونانی جعداروں کے اس آصول پر جا رہا کہ میسرے کو عن مقابل کے برابر بیسیلاے رکھنا جائے تاکہ وہمن خالی مجگه باکر عقب میں نہ آجاے ۔ حالانکے خیر خواسی کے علادہ يه بات مي كلياركوس كوسوين عائمي ألم سيروس کی سلامتی خود یونانیوں کے لئے کس قدر ضروری ہے جنانچ رسائی کے انجام کے بعد ہم اس کا حال پڑھیں گئے ! الفعل سیروس سے اپنی تجویز پر کوئی اصرار نہ کیا اور پومالید كو لڑانے كاكام بالكل كلياركوس كى مرضى برحيور دياك بير جس وقت یو نانی سامیوں سے دصاوا کیا تو صف مقال تک بہنچنے سے پہلے وشن پر اتنا خون طاری ہوا کہ قدم

الكُرْ مِحْتُ يُهُ ووسرى طرف ايراني ميمنه جو سيروس كي ميرك سے بہت لگے تک پھیلا ہوا تھا ، گھوم کر جلاکہ آریاوں کے عقب سے حلم کرے ک قلب سپاہ سے خمبرادہ سیروس سے و سو سوار لے کے اُن و ہزار سواروں یر جا پرا ہو اردشیر کے گرد جمع تھے کے یہ حلہ اس شدت سے ہوا تھا کہ سواران فاصہ اُسے نہ روک سکے ۔ اُن کی صفیں درہم برہم موگئیں اور اگر سیروس کو اپنے جذبات پر قابو سے توایک گھنے کے اندر چر شاہی اس کے سریر موالکن شوئی قسمت سے اُس کی نظر اینے بھائی پر بڑی اور اس اس کی نظر این بھاکہ ضبط نہ کرسکا اس سے وہ آئی شدید نظرت رکھتا تھا کہ ضبط نہ کرسکا اور محورًا أرامًا موا جلاك الني الته سي بادنياه كو قتل کرے ۔ بادشامی سوار بے ترتبی کے ساتھ بھاگ رہے تھے اُنبی میں سیوس چند ساتھیوں کولے کے گسس بڑا اوراس كا اتنا ارمان فرور يورا موكيا كه اس كى برجي سے بادشاه کے چڑکا لگا لیکن اس مقام پر کشت و خون کا جو طوفان بیا ہوا اس میں کاریہ کے کمی سیابی کے اتھ سے خود سیروس سے آنکھ پر زخم کھایا اور عصورے سے گرتے ہی قتل کردیا گیا ئے اس کی اموت کی خبر اس کے ایشیا لئ سارمیوں کے لئے گویا فرار کا اشارہ تھی جس کے ملتے ہی وہ سب معال کھڑے ہوئے + دس مزار یونانی تعاقب کے جوش میں بھرے ہوے

واس آئے تو این خیمہ گاہ کو کٹا ہوا یا یا اور دوسرے دن صبح کو سیروس کے مرنے کا مال معلوم ہوا کہ اس نازک موقع پر قومی صوالط کی پابندی اُن کے کام آئی اور جب اروشیرے انہیں ہیار رکھ دینے کا بیام دیا تو انموں سے انکار کرویا۔ آخر اُس سے خود زبانی گفتگو کی اور اُن کے واسطے سامان رسد بمجوایا - لیکن یونانیول کو اب وطن والیس مولئے كى رُمَّن لَكَى مولَى عَنَى سارونس وا سوميل كے فاصلے ير تھا گر ریگتان کے راستے وہ اس بے سرو سامانی کی حالت مِن والين نه موسكتے تھے ك ان علاقوں سے أنہيں بالكل وأهنيت نه هي أدر كوئي ره نما ميتر نه آمًا عما - اس حالت ہیں چارو نا چار انہیں تسافرٹر کی تجویز تبول کرنی بڑی اور اس سے انہیں ایک اور ایسے راستے سے سے ملنے کا اقرار کیا جس پر رسد مہتا ہوسکتی تھی ؛ غرض وہ اس کے یجے پیچے روانہ موئے اور وصلہ عبور کرکے بامل کے علاقے سے ہوتے ہوئے مدیہ پہنچے۔ دریاے زاب خورد کو عبور کرکے زایب کلاں کے کن رے تک راستے میں كوئى خاص واقع بيش نه آيا - ليكن يبال تسافرنز ك مسورے کے بہانے پانچوں یونانی سیہ سالاروں کو اپنے خصے میں بلاکے گرفتار کرلیا اور یا بہ رہجیر ایرانی دربار میں بيم ديا جهال وه سب قتل كرادين كي ب سنا فرنز کو خیال تھا کہ جب کوئی ذمہ دار سردار نہ میگا

تو باتی یونانی بلا ہے جر ہیار رکھ دیں گے کے لیکن چند ساعت
کی سراسگی کے بعد یونانیوں کی ہمت عود کر آئی اور ہنوں
سے جانب شال بھر کوج شروع کردیا کے اس موقع بر فوج کو چنس دلانے میں رینیوفن سے بڑا کام کیا۔ وہ برمحل تقریر کرنے میں گیا تھا اور خطرے کے وقت ذرا نہ گھبراتا تھا۔ بس باوجود بکے وہ مض رضا کار سیامی تھا اور فوج میں کوئی عہد نہ رکھتا تھا، سیامیوں نے اُسی کو اپنا سب یہ سالار متخب کرلیا مہ

رہ نما اور تجربہ کار سرداروں کے بغیر اتنے دور دراز سفرکا تہید کرنا حقیت میں بڑی جوانم دی کی بات ہے کہ بالکل فیر قوموں کے علاقے سے گزرنا تھا اور نہ انہیں راستے کی خون ناک درازی کا صحیح علم تھا نہ یہ خبر تھی کہ کون کون سیائی سے دیا اور دشوار گزار بہاڑوں کو جور کرنا پڑے گا! اس بہائی میں جونئ نئی مشکلات بیش آئیں اُن کا روزان احوال، یونائی سیائیوں کی معول بیندی، اور دلیری کا مرقع ہے کے کومٹان کیاردو کیے سے گزرتے وقت تسافر ننر کی فومیں انہیں پرنیان کیاردو کیے سے گزرتے وقت تسافر ننر کی فومیں انہیں پرنیان کی بیار مدید کی شمانی حد فاصل تھے ان سے اسے کے بعد حب وہ کاردو کیے میں داخل بولئے تو بہاڑ کے کے بعد حب وہ کاردو کیے میں داخل بولئے اور اُن کے لئے تو بہاڑ کے دختی باشدے جان کے دخمن نظر آئے اور اُن کے لئے بہاں کے تنگ و بر خطر دروں پر راستہ روک لینا کوشکل نہ تھا کے دیگر کی معاون ندی کن شری تیس پرجو کاردو کیے بیاں بر حوالد کیارو کیے بیاں برجو کاردو کیے نہیں برجو کاردو کیے نہیں برجو کاردو کیے نہیں برجو کاردو کیے نہیں برجو کاردو کیے بیاں کے تنگ و برگر خطر دروں پر راستہ روک لینا کوشکل نہیں برجو کاردو کیے کی معاون ندی کن شری تھیں برجو کاردو کیے دروں بر راستہ روک لینا کوشکل نہیں برجو کاردو کیے دروں بر راستہ روک لینا کوشکل نہیں برجو کاردو کیے نہیں کی معاون ندی کن شری تھیں برجو کاردو کیے دروں بر داستہ روک لینا کوشکل نہیں برجو کاردو کیے دروں بر داستہ روک لینا کوشکل نہیں برخوالد کیا کو دروں بر داستہ روک لینا کوشکل نہیں برخو کاردو کیے دروں بر داستہ روک کیوں کو کو کو کو کو کو کیے کو کردو کی معاون ندی کی کون شری تھیں برخو کاردو کیا دو کردو کیے کو کردو کیا دو کردو کیا دو کردو کیا دو کردو کیوں کی کی کون شری تھیں بر دو کاردو کیا دو کردو کیا دو کردو کی کون شری کیا کون شری کی کون شری کی کون شری کیا کون شری کی کون شری کی کون شری کیا کون شری کی کون شری کی کون شری کی کون شری کیا کون شری کیا کون شری کی کون شری کی کون شری کون کی کون شری کیا کون شری کیا کون شری کی کون کون شری کی کون شری کی کون شری کی کون شری کی کون شری کون شری کون کون شری کی کون شری کرن شری کی کون شری کون شری کون شری کون شری کی کون شری کون شری کون شری کی کون شری کون شری کون شری کون شری کون

اور ارمینید کی ملر فاصل ہے انہیں ویاں کے ایرانی والی شری بازوس کی نومیں ملیں کہ راستہ تھمیرے ہوی تھیں اور اسے فریب دیئے بغیر ندی کو صیح سلامت عبور کرنا معال عقا كم مهينه عبى اب وسمبر كالتأكيا تعا اور انهيس ارمينيه کے بنانی میدانوں سے گزرنا تھا۔اس میں قلب رسد اور شدت سرما کی بڑی کلیف اٹھانی بڑی لیکن شری بازوس کے ساتھ اُن کا عبد و بیان ہوگیا تھا لہذا راستے میں اُن کو عنیم نے کوئی گزند نہ پنہایا ۔ یہاں سے شمال مغرب کی طرف کوچ یں فرات کی دورنوں نتامیں رائتے میں تھیں أنني عبور كيا اور بالأخر وه شهر كيم نياس بيني جبال لوكون سنے تیاک سے خیر مقدم کیا اور وہ یہ سن کر نہایت خوش موئے کہ شہر سرابیروس (موجودہ طرابرون) اُن سے صرف چند روز سفر کے فاصلے بر رہ گیا ہے ؛ اور پانچویں ون وہ کو ہ نگیس پر پہنچے اور جس وقت مراول کے سیاہی جوٹی پر حرم جے تو دفعت اک شور مج گیا۔ زنیوفن لے یہ آوازیں سی تو یمی سمباکہ ساسنے سے کسی نمنیم سے حلد کیا - اور وہ مکھوڑا دوراً الله موا الي سوار الله أد صر علا . مكر قريب يبني تو معلوم بردا که وه آداز کیا تعی ۱-درسمت ر ، سمندر ! ،،

ناص سامِل اور یونانی شہر ترابیزوس کک فوج کے بنیخ میں چند روز صن ہوئے ۔ یہاں اُنھوں نے ایک مہینے تک آرام لیا - دسنگست م) تہوار منائے اور زمیس

دیوتا کے نام شکرانے کی قربانیاں کیں استراپیروسس سے عِالَ كِدُن كِه بِإِنْ كَي أَخِي منازل ، أَمنون لي كجمه بیاده یا اور کھے گئتیوں میں براہ سمندر طے کیں یہ بہاں پمنج کر خیال ہوتا ہے کہ فوج منتشر ہوگئی ہوگی ۔ لیکن الیا نہیں ہوا بلکہ وہ اب بھی جمع رہے اور تیار تھے کہ جو رماست انہیں تنواه دے اس کی ملازمت اختیار کرلیں ۔ چنانچہ پہلے ایک اسپارٹی سید سالار کے یاس رہے ۔ اور اس کے بعد تحریس کے ایک رئیں نے اُنہیں ملازم رکھا۔ اور دغابازی سے تنواہ نہیں وی نے آخر تقدیر سے یاوری کی بعنی اسپارٹہ اور ایران میں جنگ چیرگئی ، جس کا صال آگے آیا ہے۔ اس وقت اہل اسیارٹر کو سیامیوں کی ضرورتِ درمیش ہوئی ۔ سیروسس کی فاق کش یونانی نوج کی تعداد گھٹتے گھٹتے اب بہ برار روگئی تھی اسے بیٹگی منواہ دی گئی اور اس سے پیر سندر یار ایشیاکا ن کیا ؛ خدا خدا کرکے اب زینوفن کو عبی معقول رفتہ کے اتیننر آنا نصیب ہوا۔ لیکن شاید وطن میں جہاں اس کے اساد سقراط کو انہی داؤں موت کا منہ دیکہنا میرا تما ، مزاج کے موافق صحبت سیسر نہ آئی کہ وہ بہت جلد اپنے قدیم رقیقوں کے دوش بدوش ایرانیوں سے اوا نے الیشیا کیلا آیا۔ پھر جب اسی زمانے میں ریاست ایمننر ایرانیوں کی شریک ہوگئی تو زینوفن کو وہاں والوں سے خابے البلہ قرار دیا اور اُس کی عمر کے باتی بیں برس اکی ہیں

میں گزرے ۔ یہ مقام جہاں اسپارٹ سے اسے رہنے کی جگہ عایت کی تھی اولمیں کے قریب تھا ۔ اور یہیں اس بے كوشه نشيني اختياركرني كيوبح وقت كزرن كے لئے علمي مشافل کی کچھ کمی نہ تھی ۔ جنانچ بہت سی تصانیف کے علاوہ جو چندان قابل ذکر نہیں ، اس سے یونانی پسیائی کی وہ سر گزشت يس تيار كى جس بين ووزنيوفن بانتنده التيفنرا النے دليني خود اس نے ) ایسا نمایاں حقد لیا تھا ؛ سیروس کی مہم اور ونانوں کی بیائی کی کینیت گویا دولت ایران پر یونان کی فتح کے عالات تھے جن کا ہونان میں فوری اثر مواد- سیامیوں کی ایک معولی جعیت کا بلا مزاحمت ایدانی سلطنت نے مرکز تک بینے جانا جہاں کمی کسی یونانی فوج کے قدم نہ گئے تھے۔ یم بادشاہ کی فوج س کو حباک کی نوبت آے بغیری یا یہ تخت ہے چدمیں کے فاصلے پر ٹنکت دے وینا اور اخریں ہمن کے سکر کٹر کے نرنے سے جو میدان مصاف میں بونانی رجھیوں کے سامنے نہ ٹھیر سکا تھا ، صح سلامت نكل روايس أنا ، در حقيقت نهايت معنى خير سبق تها اور اس کے فری نتایج کی ایک مثال یہ نظر آتی ہے کہ وس موار کی بہائی کے چند ہی روز بعد زینونن کی سر گزشت سے اسارٹ کے ایک بادشاہ کے دل میں ایسا ولولہ بیدا کیاکہ وہ اس مھم کو سرکرنے پر آمادہ ہوگیا جو خدانے سکند عظم مے نصیب میں لکی تھی د

## س-اسیارٹ کی لڑائی ایران سے

سیروس نے یونانیوں کی کیک ماصل کرتے وقت آیونی تہرون کو مبی اشتعال دلایا بھاکہ تسافرنٹر کے خلاف بغاوت کری کے سیروس کے کناکسا میں شکت کمانے کے بعد سافرنر سوامل ایجین پر سیروس کا جانشین ہوکر آیا اور آسے سب سے بہلے بہان کے ساملی شہروں کو دوبارہ تنجر كرنے كى فكر ہوئى جناني كيمه برحد كيائه ايشائى واليو نے اسپارٹہ کی وستگیری جاہی ۔ دولت ایران سے اسپارٹہ کے تعلقات اب دوستانہ نہ رہے تھے کیونکہ اس نے سیروں كى مدد كے لئے ، سوسياہى بينے تھے . بس فرنا بازو اور تسافرنر كى مالا مال ولاتيون كو لوشني كا يه موقع وكيمه كر ابل اسياراته کے دہانِ آز میں یانی عبر آیا۔ دوسرے ایران کے مقابلے میں نایاں فومات حاصل کرنے کی اُمید نے ہوس کشور کشائی کو برانگخة كيا - غرض اسارة لے اينيا ميں فرج بينے كا تهيت كرليا - اور اسى فوج ميس شهره آقاق دس مزار كى باقى مانده جعیت آملی تھی میں کا ذکر ہم اُوپر کرآئے میں کے سب سالار ورکی لی ڈس نے اس موقع پر ایرانی والیوں کے باہمی نفاتی سے فائدہ اُکٹایا اور تسافرنز کے ساتہ صلح کرکے انی تمام فوجین کئے ہوئے فرنا بازو کی ولایت میں والل ہوگیا۔ الموقيمة ق م ا ترود يه (ح اس زمانے ميں يوليس كملاتا تما)

تاريخ يونان

باب دد أرديم

تعبنه کرنے میں اُسے کامیابی ہوگئی اور جس طرح و کلید پر قابض ہوجانے سے ایک زمایے میں اہل اسپارٹہ تمام الٹی کا برحیا گئے تعے فریب فریب اسی قسم کی صورت یہاں کیدا ہوگئی کہ فراباد کی ولایت کے اندر ایک ہاموقع اور مورج بند مقام اُن کے قفے میں اگیا کہ ان کامیابوں سے ال اسیارٹ کو یہ توقع ہوگئ تمی که دولتِ ایران صلح پر آماده بروجائے گی اور وب کر بینانی شہروں کی آزادی تعلیم کرنے گی اسی خیال سے آ تھوں سے ایرانی والیوں سے سنگائی صلح کرلی اور شہنشاہ کی خدست میں اینے ایلی سوس رواز کئے کہ صلح کی ترابط طے کریں ۔ لیکن ان کوشف میں کامیابی نه سوئی کیونکہ شہنشاہ کو اس سکے لایق والی فرنا بازو نے اب بحری خبگ نروع کرنے کی صلاح دی تھی ؛ در اصل ایفنری امیرالبر کوئن ، جے ہم اگوس یامی كے اجابك على سے فرار ہوتا وليح چكے ہيں ، اُس يوم خس كى ذلت كا بدله لين كے لئے بقرار تما۔ فرنا بازو كے شوع سے اب اسی کو ۳ سو جہازوں کے بیرے کا امیرائیر مقرر کردیا گیا اور یہ جہاز ایران کے صوبے فنیقیہ اور سلیہ میں تیار

ادہر امیر البحر ورکی لی دس کی بجائے انواج اسپارٹہ کی سید سالاری بھی اب جس کے سیرد کی گئی وہ یونان کا بہت نامی اور ذی اثر تنص گزراہے۔اس سے ہماری مراد سناہ آجی لوس سے ہماری مراد سناہ آجی لوس سے جس کو خاص اتفاقات و اسباب سے

الرجيع نان

اسیار شد کے بادشاہی تخت پر لا بٹھایا تھائے اس یہ ہے کہ ہی زمانے میں لیساندر انقلابی منصوبے دل میں لئے ہوے افریقہ سے وابس آیا تھا اور کسی ایسے فنض کو بادشاہ بنایا جاتہا تھا ج اُس کے اثنارے پر کام کرے ؛ ادمر ایکس کے میٹے لیونی کی وس کی نسبت مشہور عماکہ وہ اپنے باب سے نہیں ہے بہذا لیساندر کی کونش و رسوخ سے اس کی بجا ایس کے سوتیا بھائی آجیسی لوس کو بادشاہ بنا لیا گیا؛ الحبیبی لوس ابتداسے نہایت میکن و طیم الطبع تھا اور کمبی كى مُعَامِلُ مِن يَشِ بِشِي نَهُ رَسَّا تَعَا - دومرك وليرو طاقتور ہونے کے باوجود وہ لنگرا ہی تھا اور حب اہل اسپارٹر نے مندر میں استفارہ کیا تو ہاتف غیبی سے پکار دیا تھا کہ رو انگراہے راج سے موشیار" رمنا ۔ لیکن لیسا ندر سے اس شوق میں کہ بھرایا آل اس کے ہت نہ آئے گا اس ربانی بیام کی ممی تاویل کرلی - گری اس کی علطی تھی - اس لے این آوردہ کو پہچانا ہی نہ تھا در اصل اس کے اسار ٹی صنبط اور حیا کے

پروٹ میں نخوت اور موس جاہ بنہاں تھی ہ بہر حال سلط ت اور موس جاہ بنہاں تھی ہ بہر حال سلط ت میں قرار بایا کہ آبی لوس کو در کی لی وی کی بجائے الدت بحری کی نعدمت تغریض کردی جائے۔ اور ۲ ہزار نیوواموردی ساہیوں کی جعیت بھی اس کے زیر علم ہو اور مشورہ دینے کے نئے جن میں لیساندر بھی دینے کے نئے ۔ ۳ جنگی مثیر مقرر کروئے گئے جن میں لیساندر بھی تھا۔ اور وہ اب یک بہی سمجے ہوئے گئے جن کی اصلی انتظام میں

قبضے میں آجائے گا۔ لیکن آبی اوس محض برائے کام مردار بننا نہ جاہتا تھا اور سے عدا کیساندر کو کئی مرتبہ ذلیل کیا ۔ حتی کہ خود اس کی ورخواست یر اسے دردانیال کے علاقوں میں ایک ادر کام پر بمیج ویا گیا جہاں اُس نے اسیارٹر کے مفید مطلب فدمات انجام دیں؛ ادہر خود اجبی اوس نے افروجید کے اندرونی علاقوں میں پورٹش کی اور وہاں سے بہت کچھ مال غیبت لوٹ کر افی سوس لایا - پھر موسم سراس سوارول کی ایک جمعیت مرتب و الاستہ کرنے کلے بعد موسم بہار کے تروع موتے می اس بے الرائي چيروى - اور السافرينز يرايي فتح ماصل كي كه أس كي نام تهرت خاک میں بل گئی - در صفحہ ق م ) - دربار ایان سے تبیت روس تمیں کو ہیجا گیا کہ وہ شاڈنز کو تنل کرکے اس كى جگر لے لے ۔ اور اس نئے والى نے اجبيى لوس كے ساتھ یہ معاہدہ کرنا جایا کہ دولتِ ایران یونانی شہروں کی مقا خود مختاری تسلیم کرتے اور سالانہ خراج وصول کرنے کے سوارج وہ قدیم سے اداکرتے تھے اُن کے اندرونی معاملات سے مطلق کوئی اسروکار نہ رکھتے کاس کے عوض میں اہل اسارط الينيا سے اين فرج شاليں اِجائھ البسري كوسس طومتِ اسيار شس منوره الح بغير ترابط صلح كو قبول نه كرسكة تها - لبدا فرنقين بين چه جينے كى سنكائى صلى بوڭئى اوراس مہلت کے زمانے یں جبی اوس سے تیت روس کا علاقہ عمور کر فرنا بازو کی ولایت افروجیه پر حلے نتروع کئے۔اور

يه تركتازيان أس وتت ركيس حب كه خود ايراني والى نتاه اسياراله سے ملنے آیا۔ اور ان دونوں میں دوسی کا واتق عہدو بیان ہوگیا، لین اس اتنا میں کوئن سے اپنے اسی جہازوں کی مدو سے اہل رودس کو بغاوت پر آمادہ کردیا تھا۔ آجسسی لوس نے اس کے انسداد کی تیاریاں کیں ادر ۱۲۰ سے طبقہ حباز آراستہ کئے۔ گر بڑی خطا یہ کی کہ اس بٹرے کی سرداری پر اپنے براور سنتی بیساندر کو مامورک جے مطلق تجرب نہ تھا۔ موسیم گرما رسی میں کے وسط میں کونن اور فرنایازو کا بیرا جزیرہ نام نیدوس کے سامنے نودار ہوا۔اُس کے جہازوں کی تعداد بیساندر کے جہازوں سے بہت زیادہ تھی گر بیسیاندر جانبازی کے كے بوش ميں مقاملے كے لئے تكل آيا۔ اس كے ايسائ رفقوں بنے وقت کے وقت دغادی اور حباک سے پہلے ساتھ چھوروا باتی جازوں میں سے زیادہ تر فنیم نے جیس لئے کیا ولو د مئے اور خود بییاندر جنگ میں کام آیا کے ساتھ ہی جو فوجی دستے اہل اسپارٹ نے جا بہ جا معین کئے تھے انہیں خودیونانی شہروں نے نکال دیا ۔ اور دولتِ ایران کی شہنشاہی سلیم کرلی اسپارٹ کی بحری طاقت برباد موکئی ۔ اور اس کی سلطنت کی نا یائیدار بنيا ديس مل منيس ـ

## بم- "جناك كوزتم"

اُد صر اسی زمانے میں خود وطن کے قریب اسسپارلہ کو

باب دوازدم

ایخ یوان

زک پہ زک بنیج رہی تمی۔ اجبسی لوس تو ایران کے ظاف في نيخ منصوب سوج رہا تھا اور خيالي بلاؤ بكارہ تھا اور بياں اسیار اور اس کے علیفوں کے درسیان خود یونان میں جنگ چھڑگئی۔ اگوس بیامی کی الاائی کے بعد فتح کا تمام فائدہ تنہا اس نے کیں ان سے اس جا برانہ خود غرضی عیاں تھی مشلًا الیس سے اس کے خلاف منا کام کیا تو ایجیس شام اسپارٹ فوج لے کے چڑھ دورا، الیس کا تمام علاقہ تاخت و تاراج کردیا اور وہا ں کے بانسندوں کو نہایت سخت شطیس ماننے پر مجبور کیا ۔ اسی طبح اسپارٹر نے مسنیہ کے اُن باتی ماندہ بانشندوں سے کینہ نکالا جو نویاکتوس ادر سفالینا میں آہے تھے ادر اُن بے بیوں کو يهال سے جبرا بكلواديا إ

جس وقت اسیار اللہ نے دولت ایران سے الرائی مول بی تو ایرانیوں سے اپنے حرایت کے خلاف خاص یونان میں ضاد کرانا جاہا بیانی ان کے ایک کارندے تموک راتبیس ر باشندہ رووس) نے ارگوس ، کور تھے اور تھے کا گئت کی ۔ اور وہاں کے بعن نہایت ذی اثر عائد کو انیا بنالیا که باین مهد بهلی زیادتی خود اسیار له کی طرف سے ہوی کہ جب فوکیس اور مشرقی لوکرس میں سرحد کے متعلق تنازع ہوا تو اہل اسپاری تھینر پر فوج کٹی کا یہ حیا۔ پاکر بہت خوش ہوئے اور انفوں نے دو جانب سے بیوشیہ پر صلے کی تیاریاں کیں - یعنی قرار پایا کہ حنوب سے شاہ پوسینیاس کی فوج بڑھے اور شمال میں مقام مراکلیہ سے لیباندر حمد آور موعد

اس خطرے میں تھیٹر کو نا چار اپنے قدیم وشمن ( ایٹھنٹر)
سے مدد مانگنی پڑی ہے ریاست ایٹیٹر رفتہ رفتہ بھر توت حاصل
کرتی جاتی تھی اور اس موقع پر وہان کے مرفری نے بالاتفاق
اسپارٹہ کے طقہ اطاعت سے بالکل آزاد ہوجائے کی راے دی
کونکے ایک طرف تو کوئن جوب مشرتی سمندروں میں گشت
لگار ا تھا اور دوسری طرف رووس لئے علم مکشی بلند کردیا
تھا بی ایسا وقت ا تھ سے کھونا کسی طع درست نہ تھا ہنا ہے

البیاندر آبام یہ طے کیا تھاکہ اُن نومین مل یارتوس کے بھام پر ایک دوسرے سے آملینگی نومین مل یارتوس کے بھام پر ایک دوسرے سے آملینگی بہتے بیسا ندر کی فوج بہتی اور اُس نے شہر پر حملہ کیا ۔ اپنے دمرموں کے اوپر سے اہل شہر نے دُور سے دیکھ لیا کہ تحمیشر کی راک پر ایک فوجی دستہ ادِ صر آرا ہے اور حملہ آور جو نیجے تھے کچھ دیر بک اس خطرے سے مطلع نہ ہوسکے۔ بس محصورین وفعت نہر کے دروازوں سے نکلے اور دشمن پر حملہ کیا ۔ اردھبر عقب سے تحمیشر کی فوج بہنی گئی اور اس طرح دونوں جا سے اجاباک مملہ ہواتو لیسا ندر کے سپاہی بیبا ہوئے اور خود سیاندر سے اجاباک مملہ ہواتو لیسا ندر کے سپاہی بیبا ہوئے اور خود اسیاندر سے دیکھا اس کی موت اسیاد شرکے واسطے موجب نقصان تھی ۔ یونان کا اس کی موت اسیاد شرکے واسطے موجب نقصان تھی ۔ یونان کا اس کی موت اسیاد شرکے واسطے موجب نقصان تھی ۔ یونان کا اس سے کچھ

نقصان نہ تھا ہ

تھوڑی ہی دیر بعد ہو سے نیاس آ بہجا۔ اُس نے بہلی کونش یہ کی کر جس طرح عکن ہو اپنے تمریک سیہ سالار کی لاش چین ہے ۔ لیکن اسی ساعت تراسی بلوس سے ما تحت انتینزی فوج الل تمہر کی مدد کے لئے آگئی اور اب لیساندر کی لاش کو دفن کرنے کی بھی فہلت ملی تو صرف اس شرط پر کہ بلوئی سس کی فوجیں بیوٹ یہ کا علاقہ خالی کردیں کے اس شرط کا ایفا تو ہوا لیکن بھر لو سے نیاس کو وطن کی صورت میں ایفا تو ہوا لیکن بھر لو سے نیاس کو وطن کی صورت میں دیکھیا میں طرح طرح طرح اور زندگی کے باتی دن سیکھیا میں طرح طرح طرح طرح کی اور زندگی کے باتی دن سیکھیا میں طرح طرح کی گزار نے ٹرے کی طرح کی گزار نے ٹرے کی

اسپارٹ کی ان دو مہرمیتوں کا متبع یہ ہوا کہ یونان کی جار نہاہت سر راوردہ ریاسیں اس کے خلاف متعد ہوگئی ۔ یعنی ارگوس و کورنتھ بھی تھمبنر ادر انتھنٹر کے اتحاد میں شمریک ہوگئے ادر چندہی روز میں جھوٹی مجھوٹی متعدد ریاستوں لئے لیکر اس کا ملقہ وسیع کردیا کہ

موسم بہار کے آتے ہی خاکن سے کورنتھ پر ان نے طیغول
کا مبسہ ہوا اور اس میں کورنتھ کے ایک دلیر باشندے نے
گزیک کی کر براہ راست شہر اسپارٹہ پر بلیغار کی جائے اور
"ان پھڑوں کو اُنہی کے چھتے میں جلا دیا جائے "لیکن لکدونی
فرجیں خود پنیں قدی کررہی تھیں اور اس قدر بڑھ آئی تھیں
کہ خاص کورنتہ کے قریب مقابلہ ہوا۔ استان تی تی ۔ جنگ

میں اسپارٹہ کی فقح ہوئی ای اہم فاکناے پر الل اتحاد کا قبضہ رالم اور انہیں بیوست یہ میں احب سی لوس سے لڑنے کی فرصت مل گئی + فرصت مل گئی +

اس یہ ہے کہ ہلیارتوس کے معرکوں کے بعد اسارم کے حکام نے آجیسی لوس ہی کو واپس بلانے کا فیلم کیا تھا۔ وہ ایران پر بڑی بڑی فوصات کے خواب دیجہ رہ تھا۔ لکن جس طرح اگامِمنن کو ٹرواے کی تنجیرسے پہلے موا مای کمینی وانی آنا برا تھا اسی طرح احب یوس بادل نا خواسته نشکی کے راست تھرلیں و مقدونیہ سے ہوتا ہوا یونان آیا اور اب بیوشید پر فوج کئی کرر ا تھا - اس کے مقللے کے لئے اتحادی فوج بھی ج پہلے کورنتھ کے قریب الای اب بیوشیہ کے ضلع کرونیہ میں پہنچ گئی تھی ؛ اسی میدان میں جہاں نفف صدی کہلے اہل بیوٹ یے ایمنز کا طوق اطاعت اتار مینکا تما سیافتہ ق میں یہ موقع آیاکہ خود انتینز کو بیوٹ یہ کے ساتھ بل کر لکدمونی غلامی سے آزادی حاص کرنے کی جد وجید كرنى بڑى ي الجسيسى لوس ، سفى سوس ندى سے برمعا اور في کا میمند خاص اس کے زیر علم تھا-اتحادیوں کے سیرے میں ارگوسی فوجول کو اُس کا مقابلہ کرنا تھا لیکن وہ اجسی نوس کا سامنا ہوتے ہی بغیر لڑے بھڑے فرار ہوگئیں - دوسری طرف اتحادیوں کے مینے پر تھمٹر کے سابی تھے اور انمول سے كديوني ميرے كو تنكست وے كر بھاديا - كر اصلى لوائى اب

ٹروع ہوئی حب کہ دونوں طرت کی خ*فرمند افواج میمند گھوم* محوم کر ایک دورسرے پر حملہ آور ہوئیں کے مصنف کر سیوفن کہ خور شرک ِ جنگ تھا اس ہولناک خونریزی کی نسبت بیان كرا ب كر بياده ساميوں كا اليا تصادم شايد كمبى نه موا موكا جیا کہ کرونیہ کے معرکے میں ہوا ؛ اجبی ایس سرکے سابو کے پانووں میں آگی تھا اور محض جوانان خاصہ کی یامردی کے طغیل اس کی جان بچی کے تھیٹر کی فوج میں متعدّد صفّیں تھیں اور جر وقت یہ مل کر آگے بڑھیں تو لکدمونیوں سے ان کا ربلا نه رکا - اور وه صف چرکر دوسری طرف بکل گئیں ۔ کیکن میدان احبسی اوس کے ہاتھ رہا اور اسی نے تع کا جمنڈا لبند کیا - اور اتحادیوں نے مقتولین کو دفن کرنے کی مہلت طلب كى ك اس طرح جنگ كورتھ كى طرح كرونيد كى روائى ميس مجى بغل مر ایل اسیار می کی فتح موئی - لیکن در اصل وه اتحادیوں کے حق میں نمایاں کامیابی تھی ۔ کیو بحد اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ۔ انجرسبی لوس بیوشیہ کو خالی کرکے واپس حیلا گیا ئے

سال آیده کی جد و جہد کا مرکز بنیتر حوالی کورشھ رہا کیؤیک امپارٹ جزیرہ نمائے بلونپی سس کے باہر تسکط رکھنے کی غرض سے معروب سیکار تھا اور اس کے دشمن اسے بلوبپی سس کے اندر بند رکھنے کی سی میں اینا پورا زور عرف کررہے تھے اسی غرض سے انھوں نے کورنتھ سے دونوں ساطوں تک فصیلیں تعمیر کردی تمیں اور اس کی مغربی بندرگاہ لکیون سے

تاریخ یونان

لے کے دومری طرف سین کریا کی مشرقی بندرگاہ تک ایک حصار کھینج کے فاکنے کو مفوظ کرلیا تقاد

ادمر آجب یاوس سے ولایت افروجیہ کو جس س طرح تاراج و خراب کیا تھا اُسے **فرنا بازو** کسی طرح نہ بھول سکتا تھا۔ جنانچہ آئیدہ موسم بہار ہیں آینے قہرو غضب کا اللّٰہا کرنے وہ بداتِ خود کونن کے ساتھ بٹرا ہے کر یونان آیا کہ اسپارٹ کا علاقہ تاراج کرکے افروجیہ کا انتقام لے اور اسپارٹہ کے خلاف اہل اتحاد کی امدادوہمت افزائی کرے - (مطافیقتم) اس کے جوش اُنقام میں ایقنز کا خوب کام کلا برکیونکہ مراجب کے بعد اس کے اپنا بیرا کوئن کو دے دیا کہ وہ بیرعموس کے حبگی استحکامات اور انتھنٹر کی لمبی دیواروں کی از سرنو تعمیر میں بڑرے سے کام لے ۔ اور ہی وہ واقعہ ہے جس نے جنگ بونی سس کے خاص ماحصل پریانی بھیردیا کا ایھنیرسے بیریوں تک وو لمبی واواری ایک دورے کے متوازی بن گئیں۔ نبدرگاہ يرورد اور مورج تيار مو كئ اور ايك مرسب مجمر ابل المعنفراس قابل ہوے کہ اینے تئیں آزاد سمبیں براس اعتبار سے کہ اِن دیواروں کی دوبار ہتمیر کوئن نے کی تھی اگروہ تمس طاکلیس تانی ہونے کا دعویٰ کرتا تو کیمہ بیجا نہ تھا ۔لیکن اس ماثلت کاخیال آتے ہی ہیں وہ انقلاب یاد آجاتا ہے جو سو برس کے اندرہی اندر لونان کی حالت میں رُو نا ہوگیا تھا - لینی وہ مرتبہ حو ایک وقت میں ایمنر کو محن اس لئے حاصل ہواک اُس سے ایران

سے مادر وطن کو بھانے میں اپنا سینہ سپر کیا تھ ، آج خود ایران مے صدقے میں اُسے جزئ طور پر دوبارہ نصیب مواہ ! كدمونيوں كے لئے فاكناے كورنتھ يرتسلط صاصل كرنا اس ورمے خروری تھا کہ انھوں نے سکیان کو اپنا ستقر نباکے بیہم ملے کرنے تروع کئے کہ جس طرح مکن ہو کو رہتے محدیدے توركر نكل جائيں - اس جدو جبد ميں اُن اجير فوجوں نے جنميس افی کراتمیں باشدہ انتیفنرنے سدھایا اور لڑایا تھا، بہت ہم پایا ؛ بر سپاسی " بل تاست " ( بینی نیم مسلح سپاسیوں ) کی مثل صرف ملکی ڈھالوں اور چھوٹی برجھیوں سے سلّج ہوتے تھے اور پیٹے ور سپامیوں کے لئے یہ اسلی سکے لیٹوں کے اسلی سے زیادہ کارآبد نفے أغرض " محاربات كورنته" ميں انبي معيل استول" اوران کے اولوالعزم سیہ سالار افی کرائمیں کے سرفتے کا سہرا رہا کیونک جس وقت اہل اسپارٹہ نے جبسی لوس کو سیہ سالار بناکے بھیجا اور سمندر کی جانب سے اُس کے بعائی تکیونیا س منے مدد وی تو خاک ے کا نو تعمیر حصار اور لکیون کی بدرگاہ دونوں مِمن گئے تھے اور سالِ آیندہ پھر آسبسی لوس نے بیہسم كاميابول كے بعد خود كورنق كو تھير ليا تھا اور ارگوس كے راستے کے سوا اس شہر میں آمد و رفت کی کوئی راہ باتی نہ رہی عنی دسوسے قم الس نازک موقع پر افی کرائیس نے اُن کو عجات دلائي 4

شرح اس اجال کی یہ ہے کہ لکیون کی متعینہ سیاہ کے

بعض اسیاری اجنگی بدرق لے کے تہوار منانے گئے تھے اور جنو یہ بدرقہ انہیں بنیا کے واپس آیا اور اسی راستے کو رنتھ کے قریب سے گزرا تو افی کرائیس اور اس کے بلتاستوں نے شہرسے بکل کے اُن پر حملہ کیا اور ان تیزیا نیم ستے سیامیوں کے مقا میں اسپارٹہ کے نیزہ بردار بیادول کی تجھ بیش نیٹھٹی۔ وشمن سمے مسلسل حلول نے انہیں تھ کا دیا اور وہ کٹیر تعداد میں مارے گئے اس واقعے سے شاہ الجب بی لوس نہایت شربندہ ہوا ادرایک دسته لکيون مين جمواركر خود وايس جلا آيا - واليي مي وه سكيان اور ارکیدیہ کی بتیوں سے رات کے وقت جیب کر گزرا تاکہ لوگوں کے طعن واعتراض سے محفوظ رہے مگراس کے آلئے کے تعد تھوڑے ہی دن میں افی کرآئیس سے تمام بندرگاہیں جس پر ال اسبار تا قابض تقے دوبارہ تنجیر کراس اور لکیون کی فوج سواے اس کے کر جزیزہ نمائے بلویٹی سس کا راستہ كُلُو رَكُتَى اور كوئى خاص كام انجام نه دے سكى 4

#### ۵ - صلح نامهٔ بادنتاسی

حوائی کورنقہ کو اس کے حال پر چیوٹر کر اب ہمیں بھر گین کے مشرتی سواحل کی طرف متوجہ ہونا جا ہٹے کہ گذشتہ چند سال میں یہاں کا سب سے اہم داقعہ یہ ہے کہ بحیرہ مرمورہ کے کن رے ایجنز کو اپنے قدیم مقبوضات پر دوبارہ اقتدار حاصل ہوگی کہ تراسی بلوس نے اپنے وطن میں جمہوریت کا احیا کیا تھا۔ اسی کی مساعی جیلہ سے لس بوس ، ناسوس سامو تھرلیں کرسونسوس اور آبناے باسفورس کے دونوں پاسبان یعنی بای رابطہ اور چالکر کرن بھر انتھنز کے حلقہ اتحاد میں آگئے ۔ لیکن ان کوشٹوں کو زیادہ کارگر نبالنے کے لئے روبیہ درکار تھا اور اسی غرض سے ایتھنری بڑے نے اینیائے کو چاک کے سامل پر گشت لگا کے چندہ وصول کرنا تروع کیا ؛ گر علاقۂ یکم فیلہ کے شہر اس پیدوں کے ایک بوے میں تراسی بلوس باراگیا۔ (مششر تریم بری کلیس کے ایک بوے میں تراسی بوس باراگیا۔ (مششر تریم بری کلیس کے بعد سب سے زیادہ احسانات تھے آئی زبائے میں فوت ہوگیا دہ سفیر ہوکر ایرانی والی تعری بازوس کے باس بھیا گیا تھا۔ وہاں دہ سفیر ہوکر ایرانی والی تعری بازوس کے باس بھیا گیا تھا۔ وہاں دوک لیا گیا اور کھر قبرس میں دفات بائی ہو

اس جد وجہد میں انتھنر کا پلڑا مجھکتے دیکھ کر اسپارٹہ نے جا یں ہمنان حریت کا سہارا لیا۔ لینی ایک طاف تو سیراکیوڑ کے مطلق العنان جابر ڈالوئی سیس سے ۲۰ جنگی جہازوں کی مدد طال کی اور دوسری طرف اتنالگی وس کو سفیر بناکے ایرانی دربار میں بھیجا کہ دولتِ ایران سے پھر معائدہ اتحاد تازہ کرے اردصرائی ایمنز سے ایرانی ناراض ہوگئے تھے کہ انصوں نے کوئن کے دولت ایرانی ناراض ہوگئے تھے کہ انصوں لئے کوئن کے دولت ایران سے سرائی کی تو ائل انتھنز سے اس جب اس نے دولتِ ایران سے سرائی کی تو ائل انتھنز سے اس کی میں دولتِ ایران کے حالائکہ انتھنز دولت ایران کا رہن منت کی امداد کئے بغیر نہ دہا گیا ۔ صالائکہ انتھنز دولت ایران کا رہن منت تھا کہ اُس کی میں دواریں محض ایران کے طفیل از مرزو تعمیر ہوئی تھا کہ اُس کی میں دواریں محض ایران کے طفیل از مرزو تعمیر ہوئی

تمیں ؛ غرض اسپارٹ کے سفیر انتاکی ڈس کی کوشش کارگر ہوگئ اور شاہ الدہ شیر آباوہ ہوگیا کہ اہل یو نان کو اپنی بیش کردہ ترابط ماننے بر مجبور کرے ۔ جن کی روسے التحفیز کو اپنے تمام مقبوضات سے رجو انہی آیام میں تراسی بوس نے دوبارہ تنجیر کئے تھے ) دست برد۔ ہونا بڑا۔تمام منا صمین کے دکلا ساردسیں یں طلب کئے گئے اور تری بازوس نے تنہنشاہ کی دہر دکھا کے اس کا فران بہ آواز بینہ انہیں سایا ۔ جس کا مضمون یہ تھاکہ

"الله اردنیر کے نزدیک مناسب ہے کہ جزایر کلافرونی اور قبرس دولت ایران سے والبتہ رہیں ۔ باقی تام یونانی ریاسیں فری ہوں خواہ جھوٹی اینے اندرونی معاطات میں خود مخار رہیں گی۔ بجز کمنوس امبروس اور سکی روس کے جو پہلے کی طرح اب بھی ایھنز کے مقبوضات تسلیم کئے جائیں گے ؛ اِس فرانِ امن کو اگر کسی لئے تبول کرنے سے انکار کیا تو میں اپنی ہم خیب ل کو اگر کسی لئے تبول کرنے سے انکار کیا تو میں اپنی ہم خیب ل ریاستوں کے ساتھ اُس سے بڑو بجر پر رویے اور جہازوں سے دونوں طرح حنگ کردھی ای

یہ عہد نامہ جے صلح نامہ بادشاہی کے نام سے موسوم کرتے
ہیں بچھر برکندہ کراکے یونانی ریاستوں کے خاص خاص مندروں
میں نفسب کردیا گیا ۔ (عمالت تن م) بہت سے یونانی ول میں
خودر کہتے ہتے کہ ایرانیوں کے فیصلے پر سرتسلیم خم کرنا یونان کی بڑی
ذقت ہے ۔ کیوبحہ گو اسپارٹہ اور انتیننر دونوں کو جب کمی ایران
سے مدد مل کی اکفوں سے اس سے فایدہ آٹھایا تھا لیکن ہیلاس

کے اندرونی معافلت غیر بونانی ملیجیوں کے حکم سے کمبی فیفسل نہ ہوئے تھے ؛ اسپارٹہ کی بدولت یہ دن بھی ویکھنا بڑا۔ اور اب یہ ریاست خود ہی شہنشاہ کی پیٹیکار بن کے اُس کے فرمان کی تمیل میں کوشش کرنے لگی تاکہ خود اپنا اقتدار ہاتھ سے نہ جائے؛ اور ادھر ایشائی یونانیوں کو مشبرتی طریقِ حکومت کے مصاشب میلنے کے لئے اُس لئے اُن کے حال پر جھوڑ دیا ہ

# باب سیزویم اتیمنز کادوباره فروغ اور دوسری برئیتِ اتخاد ۱- اسیار طه کا جا برا نه طرز عمل

جب خاکنائے کورتھ کا راستہ اسپارٹہ کے لے کھل گیا اور دولت ایران اُس کی حلیف بن گئی تو اسے پھر فراغت عال ہوگئ کہ اپنی قوت کا جابرانہ استعمال کرے۔ چنانچہ یونان کے مختلف حصول میں مس نے یہی کیا ۔

جزیرہ خاک کالسی الیس کے شہر اولن تھس کے گرد واواح میں انہی دنوں ایک انجن اتحاد قائم ہوئی تھی اور اس تھوٹیہ کے شہر اس میں شرک تھے۔ دسھ تی م) امن ناس شاہِ مقدفیہ نے بھی اِس انجن سے اتحاد کرلیا تھا اور جب اہل اکتیریہ نے اُسے مقدو شہرے جراً نخال دیا تر این ریاست کے جنوبی الملاع

اس نے ہیں اولن تھس سے حوالے کرد کے ستے۔ اس وقت اولن تفس کے باشندوں کو اینا طقار اتحاد وسیع کرنے کا خیال یدا مواجل میں تام جزیرہ ناے کالسی ویس اور اس سے قریب کا علاقہ شامل ہونہ اورجن شہرول نے سٹرکت سے انکار کی اضیں مجبور اور تنگ کرنا شروع کیا متی که **اکان توس** اور امالوسا کی راستوں نے جو شرکی مونا نہ جاہتی تھیں اسیار ش سے رسٹگیری کی استدعا کی اور امن تاس کو بھی اسی زمانے میں اینے اضلاع وایس کینے کی خوامش ہوئی کا ان حالات میں اسیار ش حس كا مفصود يه تقاكه يونان مين نفاق و افتراق كو قائم ركتے ـ خوشی سے ایالونیا اور اکان توس کو امداد بھیجنے برا امارہ موگیا کا گر کالسی ڈلیس کے خلاف جو مہر روانہ کی گئی تھی ہی سے راست میں ایک غیر ستوقع واقعہ یہ بیش ای کہ جب اسیار فی سیسالار فی نی وس حب الحکم علاقہ بروٹ یہ کے راستے اپنی نومیں مقدونیہ لے جارہ تھا تھ بنر کے ایک گروہ نے اپنے شہریں نقلاب ک سازش ک میر گروہ اسیاریہ کا طرفدار تھا اور اس کا سب سے متاز ر من نیون شیاط س اس زمانے میں اپنے وطن کے فوجی سیدسالاروا میں شامل تھا؛ اس نے فی لی ٹوس سے سازش کی کہ تھنبر کے قطع کاومیا بر بھس موفوریا نامی ہوار کے دن قبصنہ کرمیاجائے کیونکہ ہو یہ قلد تہوار منانے کے سلط عورتوں کے حوالے کرویاجا یا تھا ؛ غض ایس بوری طح کامیاب ہوگئ ۔ اہل سازش کا بغیرکسی مزاحمت کے قلعے پر قبضه موگیا . دومرا سیسالاراس میناس گرفتار کرمیا گیا اور شهرمی اسیار دیم

طامول کی حکونت قائم کردی گئی۔ در کشتیہ ق م ) کہ تھوپنر کے تلعے بر قابض ہوجانے سے اسپارٹ کی سیاوت محفوظ وستقل ہوگئی تھی لیکن اس کی نظریں شالی بدنان کے خطرناک اتحاد برگئی ہوئی تھیں کہ جس طح حکن ہو اُسے معلوب و پا مال کردیا جائے اور فی فی وسل کی مہم جو بیوسٹیمہ میں مذکورہ بالا واقعہ بیش اور فی فی اور فلیوں کی اور میں کی اور فلیوں کی شہر بنا و کے سامنے شکست کھا کے مارا گیا تو پولی بیا طوس کی مقرر ہوا جس نے اپنے مقصد میں کامیابی حال کی اور ایل اور تین کس کی مقرر ہوا جس نے اپنے مقصد میں کامیابی حال کی اور ایل اور تین کس

كو امان مانطف برمجور كيا اور أن كي پيئتِ اتحاد كو معدوم كرديا.

499

ر مفیتہ ت م)

اس زائے یں خود جزیرہ تاسے بلوپنی سس میں لکرونیوں کی جیرہ دستی کے یہ کرشے ظاہر ہوئے کہ انہوں نے مان تینیا کو شہر بناہ گرا دینے کا حکم دیا اورجب اہل شہر نے اعلار کیاتواہ پرشہ کی فوجوں نے شہر کو گھیریا اور جیس کر اُس کی آبادی کو بانج دیبات میں متقرق کردیا کہ اس کی کمینیت اور شہری قوت بنیت نابود ہوجائے و اسی طبح شہر فلیوس کو انہوں نے بعض مخر و جین کی نابود ہوجائے و اسی طبح شہر فلیوس کو انہوں نے بعض مخر و جین کی خلاف جنگ کا اعلان کردیا۔ اس کے بعد جراً دہاں اپنی بیاہ متعین کردی کرجس وقت یک عائد سنہر کی ایک جاعت نیا متعین کردی کرجس وقت یک عائد سنہر کی ایک جاعت نیا متعین کردی کرجس وقت یک عائد سنہر کی ایک جاعت نیا متعین کردی کرجس وقت یک عائد سنہر کی ایک جاعت نیا متعین کردی کرجس وقت یک عائد سنہر کی ایک جاعت اور این شہر کی دیگران رہے۔ اور این

عائد کو آجبی لوس نے ابنی حسب منشا نامزو کرویا تھا یہ غوض کچھ عرصے یک اہل اسپارٹ جابر طوالیو فی سیس اور بیجھ اروشیر کے علیف بن کر یونانیوں بریمی جور وستم کرتے رہے ہیا تک کہ زینیوفن بھی جو اسپارٹ کے بادشاہ کا ووست اور یہا تک کہ زینیوفن بھی جو اسپارٹ کے بادشاہ کا ووست اور وہاں سے آئین و توانین کا تلاح ہے۔ اسپارٹ کی اس روش برمتاشف و ناراض ہے اور تھنبر کے ہاتھوں اُس کی سرکوبی کو اُس کی واجبی مناب ہے۔

## بربه انتيفنيزاور تقبيز كا اتحاد

تھم بریں جب سے ۱۵ سو لکدہونی سپاہی سعین ہوے سے ان کے زعم پر لیوان تباؤس اور اس کے رفقا وہاں جو چاہتے وہ کرتے سے اور اُن کی حکومت نہایت ظالمانہ اور مطلقالینان افری کے رفوف نے اربابِ حکومت کو اور بھی شکی اور جابر بنا دیا تھا کیونکہ وہ جلاوطنوں کی اُس نقددِ کنیر سے نہایت اندنیتہ مند تھے جس نے انتھنز میں بناہ لی تھی۔ اور جس طرح انتھنز کے وویہ استبداد میں تھمیز نے تراسی بلوس اور اس کے رفقا کے ساتھ ووست نہ سلوک کیا تھا۔ اسی طرح اب تھبز کے جلاوطنول کیا تھا۔ اہلی ایھنز بیش آئے تھے۔ انہی مجورین وطن میں سے بلولی فرس نامی ایک شخص نے وطن کو کات والے کے لئے سرجینی پر رکھا اور بی جانب ز اور اُس کے شرکے ہو گئے نوو شہر میں بہت سے اور بی جانب ز اور اُس کے شرکے ہو گئے نوو شہر میں بہت سے اور بی جانب ز اور اُس کے شرکے ہو گئے نوو شہر میں بہت سے اور بی جانب ز اور اُس کے شرکے ہو اور انہی میں بلوپی ڈوس کا فبوب

دوست امامنن فوس تھا اِ ان میں سے اکثر کا خیال یہ تھا کہ اہمی انقلاب کا وقت نہیں آیا ہے۔ تاہم چند وطن برست اپنی جان جوکھوں میں ڈالنے پر آمادہ ہوگئے اور ان میں فی لی وس خاص طور بر قابل فکرے . وہ سیدسالاران شہری و بریقا اور اس کے اُس کی خرکت بہایت مفید مطلب نابت ہوئی اِ غوض سنصوبے کے عمل میں آنے کا ون مقرر کربیا گیا اور ایک رات پہلے ملیویی وس اور اس کے اونیقوں نے کو ستھی ران کا راستہ طے کیا اور شکاریوں کے بھیس میں کھیتوں سے والیں آنے والے کاشتکاروں کے ساتھ بل کر شہر کے اندر صبح سلامت واخل ہوے روعت مرا ائندوشبین فی لی وس دبیرنے ضیافت کاسان كرركفًا عمًّا اور اس ميس سبيرسالارول كو مرعوكيا عمَّا- أس في اس موقع بربعض عالی خاندان خولصورت عورتوں سے جن کی نظرِ النفات كے يه سيسالار متمتى تھے انھيں روشناس كرنے كا وعدہ کیا تھا۔ اور اسی لایج میں وہ وہاں آئے اور مے کمٹی میں مصرف تے کہ ایک مرکارا ارکیاس کے نام خط لیکر آیا اور کہا کہ یہ نہایت اہم معاملات کے شعلق ہے ارکیاس نے کہائعاملا كى بات كل ہوگى " بور خط كو تعيد كے نيے ركھ ليا۔ يہ بات بعد از وقت مینی ووسرے ون معلوم سوئی که اس خط میں سازش کا حال تحریر تھاؤالقصہ اب ان سرواروں نے بحوراوں کو مبلایا جو پاس سے کرے میں علورہ بیٹی تھیں۔ گر فی بی وس نے بیان کیا کہ جبتک بلازمین نہ ہٹا دک جائیں وہ آنے سے

انکار کرتی میں بھر کھانے کے کرے سے سب لوگ ملے گئے اور جنداجاب اورسیسالاروں کے سوا کوئی نہ رہا تو عورتیں آئیں اور خدوندان تھینر کے ببلو میں بیٹھ گئیں کے اُن کے چہول برنقاب تھی اور جب اُن سے نقاب اُٹھا کے مُن عالم سوز کے وکھانے کی درخواست کی گئی او اس سے جواب میں انہوں نے اپنے خبر سیدسالاروں سے جسم میں ااردیکے کیونکہ وراس عورتوں کے بھیس میں یہ ملیونی وس اور اس سے رفقا سمے جنھوں نے ان خالموں کا قصہ باک کرنے کے بعد امرا کے اور وہ بڑے بڑے سرگروہوں کو خاص اُن کے گھریں عیائے تاکیا اور سیاسی قیدیول کو رہا کردیا۔جب یہ سب کام ہوگی تو اہامنن وی اور ومگر وطن برستوں نے جو ابتدا میں خود ایسا کام کرنا نہ جاہتے تھے بنایت سترت سے ساتھ انقلاب کی تائید کی اور صبح ہوتے ہی شہر کے چ*وک می*ں باشندوں کا عام جلسہ ہوا جس میں اہل سازش سے سمر ہیر سہرے باند سے گئے اور انہی میں سے تین شخص سیسالاری سے واسطے نتخب ہوت جن میں ملیویی وس مبی شال تقارساتھ ہی شہری جہوری نظام حکومت قائم کرویا گ ا

اس کامبابی کا مزوہ سنے ہی باتی ماندہ جلاوطن اور بیض انتھنے جوان جو اپنی خوشی سے اُن کے ہماہ ہوگئے تھے تھی مربیخ گئے؛ اچھر فلعے کی فوج کے اسپارٹی سردار نے امداد کے لئے ہرکارے دورادیئے تھے۔ لیکن کوئی کمک آئی بھی تو اہل شہر نے اُسے بیبا کردیا۔ اور اب نتے کے تازہ جوش میں وطن برستوں سے کا ومیا پر بتہ کرسے کا عرب کا مالائکہ یہ نبایت سی ملعہ تھا لیکن لکدمونی عمال نے فوراً

اطاعت قبول کرلی اور جب یه سردار والس اینج وطن کینجے تو الل اسپاریہ نے ووکا سرقلم کراویا اور ایک محوجلاوطنی کی سنراوی - انفول نے شاہ كليوم مروتس كومبي بلا اخرض وكربيوشيه رواز كيا تعا مكروه كجه ز بناسکا؛ البته التيمنزے جو مطالبه كيا گياتھاكه و اينے شہريوں كو حنموں تھیمنر مدد وی، سزاوے اس مطابے کو کلیوم بروس کی نوح کی موجود کی سے اور تقویت موگئی۔ واضع موکہ اسوقت تک رسمی طور بر انتیصنز اوراسیار اللہ میں صلح تقی بایں ممہ اتھ نزی رضا کاروں کے ساتھ دوسیہ سالار تھی اپنے عہدے کا خیال کے بنیر تھمسز گئے تھے۔ان میں سے ایک کو اتھنزنے موت کی سناوی اور دوسرے کو جلاوطن کردیا اور انصاف کا مقتضیٰ می یبی تھا لیکن جب سی مسمر کا ایک اور معاملہ مین آیا تو اسپارٹ سے الی انصاف ببندی نه وکعالی اس کی شیع بیاب که تقس مید سے اسیارٹی عامل سفوور ماس نے بندرگاہ پیرلوس براسی طح تبضہ كرنيني كى تجويز سوجي جس طيح في لي وس، تقبز بر قابض موليا عما اس غوض سے وہ ایک جمعیت کیکر اسٹی کا میں داخل ہوا امگر اس قراقانه مد کا اس برّی طع منصوبه بنایا گیا تھا کہ وہ انھی آوھا راستہ ہی طے کرنے یا یا تھا کہ ون نفل آیا اور اسے وابس ہونا بڑا اور واسی میں وہ فاریکری کرتا گیا ؛ اس واقعے پر اہل انتھنز کو بہت فیش آیا لیکن اسپارٹ نے ملے سے بے معلق ظا مرکی اور مفووریاس کو سزادیے کا وعدہ کیا گر اجبی لوس فے ما خلت کی اور سفو و ریاس کو نبی بیابا - اس وقت الب اتیننر علانے تھیٹر کے ساتھ ہوگئے اور اکفول نے امسیار ا کے ظلاف

اعلان جنگ كرويا 4

### ملالة بتيهنيزكي دوسري مبئيت اتحا دا وصلاحات تضبر

جنگ میدوس کے بعد سے اہل اتھنیز ودبارہ تھرنس بجزا س المبین اور سواحل ایشیا کی ریاستوں سے رشتہ اتحاد قائم کرتے جاتے تھے لكن جب اسارية سے بھر مخاصمت بيلا سوئى تو أبنول في الك الگ سب سے تعلق رکھنے کی جائے ایک مہیئت اتحاد " بنانی جاسی جیسی تام ریاسی ایک ووسرے کی مشرکی مہوں۔ نیکن اس اتحاد کے جو فالص مدافعانه اغراض کے لئے قائم موا تھا، وو حصے کئے گئے ایک میں تو صرف انتھنز کے کیل تھے اور ووسرے میں باقی متحدین تشركيب كئے سُمّے عقد اور ان متحدين كى ابني مجلس بالكل علىده مقى جس کے اجلاس انتھنز میں ہوتے تھے گر خاص اہل انتھنز کو اُن میں کوئی وفل نہ تھا۔ اتحاد کے واسط مشترکہ سرایہ ضروری تھا اور شرکا اكي سالان رقم ويت سق مكراس كا نام سين تأكسيس، ديني جيده، تعا اور انوروس الخراج) كے نفط كر قصداً مجمورويا كيا تھاكاس سے اتحادِ ولوس کی ناگوار یاو تازہ ہوتی تھی ؛ پیربھی متّدین کے سرمائے کا انتظام اور ستحدہ افواج کی قیاوت اتبھنٹر ہی کے سپرو کی گئی تھی اُحن اُتفاق سے خاص وہ کوج جو قیام اتحاد کا گویا محضر تھی، باقی رہ گئی کے اور اگرچ اس تیجر کے قریب قراب میں ممرے مو كلئ ميں "اہم اس بر شركائ اتاد كا يه مقصد صاف لفظول ميں كنده ك بوا موجود سے كه وه لكدرونيول كو مجيد كري كے كريونانيول امن و امان سے ازاد و خود فتار رہے میں بغنہ نے الیس ،

بڑی بڑی ریاشیں جنہوں نے سب سے پیلے اس اتحاد میں شرکت ی خیوس ، بای زنظه، متی لنه، بنتیمنا اور رووس تعین -ان کے بعد اور بہت سے شہر مشرکب ہوگئے اور سب سے زاوہ عجیب اور قابلِ لحاظ واقعہ یہ سے کہ تھ شیرنے بھی اینا نام انتیسنز کے طلیفوں کی فہرست میں ورج کرانا گوارا کرلیا۔ طبیعوں کی کل نتی او ، 2 کے قرب تھی اِنتھ میں اُن دنوں حکومت کی توجّ فوجی معاملات برمبذول تھی س سو بیادول کا ایک نیا وست تیار کیا گیا تھا اور اس میں شاہنے سے شرفی خاندانوں کے بیدہ امیرزادے بھرتی کئے جاتے تھے۔اس فع كا نام م مبارك وسته عما اوراس ميس سرجنگ آزما كا ايك جگری دوست اس کے ہم دوش رستا تھا۔ گویا کل ۱۵۰ جوڑیاں سوتی تھیں جو الشنے مرفے میں آخرتک ایک دوسرے کا ساتھ ندچھوڑتی تھیں میدانِ مصاف میں یہی وسنتہ سب پیادوں سے آگے رکھا جاتا تھا اور یہ تقدیر کی یاوری منتی کہ اس وقت شہر متھبسز کو با مراونبانیکے گئے أسے رہنا بھی ایسا مل گیا جو قابلیت میں اپنی نظیر نہ رکھتا تھا اس سے ہاری مراد بلیولی طوس کے درست ایامنن طوس سے ہے۔ وہ بہایت سرمیلا آور بے نفس آومی تھا لیکن انقلاب حکوت نے اس کے ول میں وہ جوش پیدا کیا کہ وطن بیتی کی وہی سولی چنگاری بھواک اکھی اور اس نے فوجی معاملات میں حصہ لیناشروع کیا اس میمان میں رفتہ رفتہ اس کی قابلیت کے جوہر کھلے اور انھسال کے اند اندر وہ تہریں سب سے زیادہ صاحب از شخص ہوگیا ا

ا بامنن وسن فلسفیانه خیالات و آرا کا شیائی تفا اور ایک تمتی مال کی تھی ترت کک فرسیقی اور جانی ورزشول کی بھی اس نے تعلیم حال کی تھی وہ عادتا بہت کم گوشخص تفا لیکن ضرورت کے وقت بوت تو آگی تقریر بنابیت بُر اثر ہوتی تھی یعب طیح اسے شہرت و جاہ حال ہوگئی بروا نہ تھی اسی طیح وہ مال و دولت سے بھی ستنی تفاء اور مرتے وقت معلی را یا اس کا ایک اور غیر معمولی وصف یہ ہے کہ فرقہ بندی کے تعقیب سے قطعاً باک تھا حالانٹ یہ وہ بلا ہے جس نے یونان میں بیسیول آفتیں بپاکرائی تھیں گرا با منن وس کو خانہ جگی سے میں بیسیول آفتیں بپاکرائی تھیں گرا با منن وس کو خانہ جگی سے میں بیسیول آفتیں بپاکرائی تھیں گرا با منن وس کو خانہ جگی سے میں بیسیول آفتیں بپاکرائی تھیں گرا با منن وس کو خانہ جگی سے کی خاطر اُس کے کہ کوئی وسی کی کامیاب بناوت میں کوئی حصہ منیں یا یہ بپورٹی وس کی کامیاب بناوت میں کوئی حصہ منیں یا یہ بپورٹی وس کی کامیاب بناوت میں کوئی حصہ منیں یا یہ بپورٹی وس کی کامیاب بناوت میں کوئی حصہ منیں یا یہ بپورٹی وس کی کامیاب بناوت میں کوئی حصہ منیں یا یہ بپورٹی وس کی کامیاب بناوت میں کوئی حصہ منیں یا یہ

## ىه-جنگ كسوس اور عهدنامه كالياس

جار سال کے اندر ارکومنوس اور شیرونیہ کے سوا بیکشید کی تام ریاسیں ، تھنبر کے طقۂ اتحاد میں آگئیں اور اسبارٹ کے عمال ہرجگہ سے نخال دیئے گئے۔ مزید برآل بلولی ڈوس اور ورکئی میارک نے اپنے سے 'رگن لکدرونی فوج کو جنگیرا کے ننگ درست میں ایک شکست بھی دی جس میں دونوں اسپارٹی سیسالا درسے میں ایک شکست بھی دی جس میں دونوں اسپارٹ برفتے یا نے کا حسب سمول اس مرتبہ بھی نوگول کے دل یہ بڑا اثر موا ا

ا و هر سمندر میں بھی اہل اسپار یا کو منرمیت نصیب ہوائی عبکی

تفعیل یہ ہے کہ اسپارٹہ کا سردار میلیس ساٹھ جہاز کے سمندول ہیں گشت لگا رہا تھا اور بحرہ افتین ہے جو نقے کے جہاز پیرشول استے بتے اُن کا رائستہ روک تھا حتی کہ انیمنٹریں اُس کی وجسے قط کا اندیشہ پیدا ہوگی ایس اہل انیمنٹر نے کا ب ریاس کو انتہا دوے کے رواز کیں کہ سند کو شمن سے صاف کروے اور نیز جزیہ کسوس کو وو بارہ مطبع کرے کا اُس نے اقاد کے خلاف عکم سمرشی بلند کیا تھا اور جزیرہ باروس وکسوس کے وریان کی آبنائے بس بلند کیا تھا اور جزیرہ باروس وکسوس کے وریان کی آبنائے بس اور اور جزیرہ باروس وکسوس کے وریان کی آبنائے بس است کی اور گئیس کو سخت دواز مول اور جزیرہ باروس وکسوس کے وریان کی آبنائے بس اس میلیس کو سخت اور اگر کا ب میاس اُن کو چھوٹ کر اپنے آوریول کو غوانی ہوگئے اور اگر کا ب ریاس کو ارگی نوسی کا واقعہ یادہ بھی سلامت نہ جانے لیکن کاب ریاس کو ارگی نوسی کا واقعہ یاد تھا اُ

سال آئدہ بحری تفق کے اظہار کی فرض سے انتیفر نے کوئن کے فرزد تیم ویکوس کے افراد کیا کہ جزیرہ نمائے کوئی کی کرزد تیم ویکوس کے افراد کیا کہ جزیرہ نمائے کوئی کی بعض اگرنا فر سف الینا اور بعض اگرنا فر سف الی الیا یہ اسپارٹ سے اسی زیا نے میں صلح کی شرائط طے ہوئی تحریب بنا لیا یہ اسپارٹ سے اسی زیا نے میں صلح کی شرائط طے ہوئی اور تحصی لیکن کرکا پرا کی شرکت اتفاد سنتے ہی بچر جنگ چھڑگئی اور ایل اسپارٹ نے اس جزیرے کو دوبارہ سنے کی غوض سے فورآ ایل اسپارٹ نے اس جزیرے کو دوبارہ سنے کی غوض سے فورآ ایس کی یوس کو روانہ کیا یہ اس نے شہر کو گھیرے گردو و نواح کا الیس کی ہوس کو روانہ کیا یہ اس کے اس کے گردو و نواح کا

علاقہ لوٹ دیا اور بے فکر محاصرہ کئے بڑا تھا کہ اُس کی فعظت سے محصورین کو سطے کا موقع ملا اور انہوں نے بامریخل کے اس کی فوج کو شکست دی۔خود فاسی لوس اسی معرکے میں کام آیا (سیستانی میا بیند روز کے بعد ہی انتظار تھا آبینیا بیند روز کے بعد ہی انتظار تھا آبینیا گر اس سے آنے سے کچھ ہی بیلے اہل اسپارٹ جزیرہ خالی کر بیکے نظے اس تاخیر کا سبب یہ ہوا تھا کہ مجلس انتھنز نے بیمو تیوس کو ساٹھ جہاز لیکر کرکا برا جانے کا فران تو دیا گر غلطی سے آومی اور محصورین کی منظوری نہیں دی ۔اور وہ ان کی فراہمی کا سامان کر رہاتھا کہ بھر محصورین کی ورخواست اعانت بینجی اور تیمو تیوس کو سیسالاری کہ بھر محصورین کی ورخواست اعانت بینجی اور تیمو تیوس کو سیسالاری سے برطرف کرویا گیا ۔جب وہ واپس آیا تو اُس پر مقدمہ بھی قائم مہا کہ بھر محصورین کی ورخواست اعانت بینجی اور تیمو تیوس کو سیسالاری سے برطرف کرویا گیا ۔جب وہ واپس آیا تو اُس پر مقدمہ بھی قائم مہا اس میں اُس کی کوئی خطا نہ ثابت مہوئی۔ وہ بری موگیا ۔ لیکن اینی اس میں اُس کی کوئی خطا نہ ثابت مہوئی۔ وہ بری موگیا ۔ لیکن اینی روائی و کیھکر اُس نے وطن کو خیراجہ کہی اور مصر جاکر شاہ اردشیر رائی مائی میں اُس کی کوئی خطا نہ ثابت مہوئی۔ وہ بری موگیا ۔ لیکن اینی میا مائی میکر اُس نے وطن کو خیراجہ کہی اور مصر جاکر شاہ اردشیر اُس کی کوئی کی مائرمت کرتی کی

اسپارٹ میں مسلسل زلزلوں کے آنے سے بوگوں کی بد ولی اور بڑھ گئی تھی اور وہ صلح کے متمنّی تھے۔ اِوھر انتیمنز کو بھی جنگ بار گراں معلوم مونے لگی تھی دوسرے تھینرسے حسد بیدا موگیا تھا جس سنے اس زمانے میں انتیمنز کے علیف اہل فولیس برحملہ کیا اور اہل بلا شیمہ کو اعیانک جا دیایا تھا کے

واضع ہو کہ یابتی جنگ بلوبی سس میں تاراج ہونے کے بعد اب حال میں کھر آباد ہوئی تھی اور وہاں کے لوگ اُسے ایکی کا اب حال میں کھر آباد ہوئی تھی اور دہاں تھ برنے بے جری بی

آن برسملہ کیا ادر تمام باشدول کو کال دیا۔ آن میں سے اکفر خانال بربادول نے اتھنے میں بناہ کی نوش ان واقعات کے بعد اہل و تھنے نے صلح کی سلسلہ جنبانی کی اور لکدمونی اتحاد کی مجلس میں اپنے تبن سفیر بھی جن میں کالیس تراتوس اور کالیاس زیادہ سنہور میں بھینے نے بھی اپنے سفیر روان کئے تھے اور ان میں ایک ایامنن وس کھا ایل محبس نے ایک عام صلح کی شرائط منظور کرلیں اور صلحیٰ مرکہ کالیاس پر وشخط موگئے دست تی شرائط منظور کرلیں اور صلحیٰ مرکہ کی نوو مختاری تسلیم کی گئی تھی گویا اتبھنے اور اسپارٹ کے ملاح کی اور ان میں ایر اور اسپارٹ کے ملاح کی خوالی ایک نوو مختاری تسلیم کی گئی تھی گویا اتبھنے اور اسپارٹ کے ملاح کی خوالی ایک خوالی ایک نوو مختاری تسلیم کی گئی تھی گویا انجھنے اور اسپارٹ کے ملاح کی خوالی ایک خوالی ایک نور اسپارٹ کے ملاح کی خوالی ایک خوالی

جب یہ شرائط طے ہوگئیں تواس کے ساتھ یہ سوال پیدا ہوا کا آیا اس عام خود فتاری کے اصول کی رو سے ، اتی و بیوسٹ یہ بھی کالعم مو جائے گا یا نہیں ؟ ظامر ہے کہ اسپارٹ اور انتیمنز اسے کالعم کرنے کے فواہاں تھے۔لیکن اس کے جواب میں یہ عذر میش کیا جاسکتا کہ لقونیہ اور ایٹی کا کی طرح بیوسٹ یہ بھی ایک واحد علاقہ ہے کہ لقونیہ اور ایک ہی ملی جس کے تمام باشندوں کو ساسی اعتبار سے متحد اور ایک ہی ملی طومت کے تابع ماننا جا ہے کی علاقے کی جانب سے ایامنوس کی ایک میں برجنہ کو ساسی اعتبار سے متحد اور ایک ہی ملی طومت کے تابع ماننا جا ہے کی علاقے کی جانب سے ایامنوس کی خورہ فواس میں برجنہ ہو کی سے دریافت کیا کر بیوسٹ یہ کے مرضہ کو میں نے بلوں تو فیصل اس سے دریافت کیا کر بیوسٹ یہ کے مرضہ کو تم خود فتار مانتے ہو ؟ " تو اس نے بلٹ کر پرجیا کر" تم بھی

لقونیہ کے تمام شہروں کو خود فقار بان لوگے ؟ " اسی سوال جواب گیخگو
ختم ہوگئی اور تحصنہ کا نام عہدنا ہے کی فیرست سے خابع کرویا گیا '
اس قرار واو نے جسے اکثر "عہدنامہ کا لیاس " کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اتھینٹو اور اسپارٹ کے ورمیان جنگ کا سلسلہ موقوت کرویا اور اس میں شک نہیں کہ یہ لوائی ان ووؤں کے حق میں سراسہ مضر تھی لیکن اتنا فرق ضرور ہے کہ ورفوں کے حق میں سراسہ مضر تھی لیکن اتنا فرق ضرور ہے کہ کو انجھنز کو سنت مالی فقصان ہرواشت کرنا پڑا تاہم اس جنگ کی برولت وہ ووبارہ اسپارٹ کا ہمسرہن گیا۔ کیونکہ اس کا مرتبہ میں قدر کی برولت وہ ووبارہ اسپارٹ کا ہمسرہن گیا۔ کیونکہ اس کا مرتبہ میں قدر برمافقا اسی قدر اسپارٹ کی وقعت کم ہوگئی تھی اور نگسوس و مگیرا کی شامن اور گرکا برائی ناکامی نے اسپارٹ کو نظروں سے گرادیا تھا ، گویا عہدزامریناہی کے بعداسپارٹ نے دنان پرمسلط موجانے کی جسی ووبارہ شروع کی تھی اسین کا میا بی نہ ہوئی اور عہدنا مرکالیاس س ناکامی شہارت

م جهوریا تیمنه کا ووسرا دُورِ فروغ

ایک شہور تقریر میں برگلمس نے وعوی کیا تھا کہ تنہر انبھنٹر تام یونان کی درس گاہ ہے ایکن ہے پوچھے تو اُس نے یونان کی درس گاہ ہے ایکن ہے پوچھے تو اُس خوالن یونان کے افکار وخیالات پر نایال اثر صرف اُس وقت ڈوالن مشروع کیا جب کہ اُس کی سلطنت جین گئی بینی بیرونی مقبوضا قبضے سے عل گئے یہ اثر زیادہ تر تر تکیم افلاطون اور ایسولیں قبضے سے عل گئے یہ اثر زیادہ طفر ورس کی مور دور کے لوگ کی تعلیم کا تھا جن کے یا قاعدہ طفر ورس میں دور دور کے لوگ اگر شرکی ہوتے ہے خود انتھنز

کی حالت میں پیدا ہوگیا تھا۔ کیونکہ اب یہ شہر تام یونان بلکہ دنیا بھر کے لوگول کی بتی بن گیا تھا اور جیسا کہ اُس زانے کی تصانیف سے ظاہر ہے اُس کے مقامی معاملات کی وقعت کم ہوگئ تھی ۔ چانچ ارستوفان ادر اس سے ہم نشینوں کی قدیم کورڈی ک اب نوعیت بدل گئ تھی۔ اُن بُراٹے نائلوں کا موصّوع عام طوریر ائی کا سے مقامی ساملات ہوئے سے گر اب بس کومڈی نے أن كى بجائے فروغ بإيا اس كا محت اتنا محدود نه تھا ملكه سے نا کوں میں عام انسانی معاملات سے بحث کی جانے لگی یہ اور مریج می بر یوری بید (بوری پٹیز) کا رنگ جھایا ہوا تھا جو تقلید کا وسمن اور تمام مروج مراسم وعقائد کا بے باک عنت جیرتھا. اس کے ملاوہ آزادی رائے کی بدولت اہلِ انتھنے کا دیمی فلسفیانه غد و مفحص بر متوجه جوا تو ان میں اِس قسم سے خیالات پھیل گئے جھیں شخصیت یا فروٹیت سے سائٹر شوب کیا جا آ ہے اس کے منی یہ بیں کہ اب شہر یا قوم کا کوئی فرو اپنی دات کو اس شہر سے مخصوص نہیں سمحت اور محض شہری ہونے کی حیثیت سے برونی ونیا پرنظرنیں والتا - بلکہ تمام نوع انسان اس کی عام میں یا ہیں اور انتھے نے نہیں بلکہ ساری ونیا اس کا وطن ہے دیمحضایں بنا پر کہ وہ کسی خاص مقام میں بیدا ہوا ، وہ اُس مقام باریاستے نرسى احكام كى يابندى ابنا فرض نبس سجعنا اور محص نفلية وإلى فاص خاص عقائد مانے سے یا سرستش کی مروّجہ رسی اداکرنے سے الخار كرمًا سم ابس طح جِ نكه أس كى ذات شهرت والبست اور

کل جاعت کے ماتحت نہیں رہی لہذا بہت مکن ہے کہ بعض موقعوں بہر اس کے شہری اور واتی وائض میں دخیس وہ برجیتیت انسان اپنے ادیر واجب جانتا ہے، تضاو واقع ہو یس بہاں جذبہ وطنیت اور فررئیت میں شمکش بیلا ہوتی ہے اور سی وطن کی عظمت و برگزیدگی باتی نہیں رہتی ہو اس کے بعد ایک اور سوال یہ بیامہوا ہے کہ آیا افراد، ریاست یا شہر کے لئے ہیں یا شہرافواو کے لئے بنا ہے اور اس سکد کے بحث میں آتے ہی افواد کو اپنا ذاتی نفع مقدم نظر آئے لگتا ہے اور یہ جائز معلوم ہوتا ہے کرشائا کسی سپاہی کوجہال اور اس ملد کے بحث میں آتے ہی افواد کو اپنا ذاتی نفع مقدم نظر آئے لگتا ہے اور یہ جائز معلوم ہوتا ہے کرشائا کسی سپاہی کوجہال اور اس مائد کے بحث میں طازمت اختیار کرلے ۔ چنا بی ایتصنر سے بھی نامور باشندے جیے کوئی زبیوفی اور افی کوئیس وغیو ریاستہائے غیری کے تخواہ دار ملازم سے ۔

فلاصہ یہ ہے کہ اس اصول کو باننے کے بعد کوئی شخص آزادی کی اُن صدود میں بھی مقید رہنا پند د کرے گا جو اُزاد سے آزاد سے آزاد ملک نے قائم کردی ہوں بلکہ اپنے منتاد سے مطابق آزاد ہونا چاہی کی کے مالاطون نے ایک جگہ اس قسم کی بے مہار آزادی کا مضحکہ کیا اور گھوڑے اور گرصوں کی مثال دی ہے کہ جیب راستہ سا ن نہیں و بھے تو وہ بھی ایک موسرے کو ٹوھکیل کر آزادی طلق کی شان دکھاتے ہیں الیکن واقعہ یہ ہے کہ خود افلاطون اور اس سے شان دکھاتے ہیں اور اس سے نہوری ہو تو یہ بھی اور ہوری کوئی اور اس سے کہنشین حکما کی تعلیم سے نہور کی بالا خیالات کو تقویت بہنی اور پورکی مید کے بعد اگر فلسط فروئیت کو سب سے زیادہ کسی نے پورکی مید کے بعد اگر فلسط فروئیت کو سب سے زیادہ کسی کے بیا ہولی کا اُستاد اور اسوف رونیں کوئی کا بیا

باب منزويم

عكيم سقراط تقا و

سقراط ببلا شخص ہے جس نے اس اصول کی بنا رکھی کہ شخص کو اپنے طریق زندگی کاڑو تما اپنی عقل کو بنانا چا ہے۔ اور اپنے اضال میں جبتک عقل نہ بان ہے کسی غیر کے احکام کی بروا کرنی چاہیے نہ وقتی جذبات کی ایکیا سقراط خود عکومت سے باغی شا اور اپنی علیما نہ تعلیم میں نتائج وحواقب کا مطلق خوت نہ کریا تھا او اسے یہ نابت کرنے میں کچے باک نہ ہوتا تھا کہ کوئی سن رسیدہ شخص اگرعقل و وائش سے بہرو مند نہ ہوتو محض نیادہ سن بونکی وجے قابل عبد نہیں بوسکتا ہیا یہ کہ ایک جاہل باب محض باب ہوئی وجے قابل عبت نہیں بوسکتا ہیا یہ کہ ایک جاہل باب محض باب ہوئی وجے اور حقیقت ہی وو ایسی چیزیں تھیں جن کے سائے زانوے اوب اور حقیقت ہی وو ایسی چیزیں تھیں جن کے سائے زانوے اوب اور حقیقت ہی وو ایسی چیزیں تھیں جن کے سائے زانوے اوب اور حقیقت ہی وو ایسی چیزیں تھیں جن کے سائے زانوے اوب اور حقیقت ہی وو ایسی چیزیں تھیں جن کے سائے زانوے اوب

گر علم سے کیا مراد ہے اور حقیقت کیا شے ہے ؟ اس بیجیدہ مند کی سقراط نے جس طرح عقدہ کشائی کی ہے اس کا فلاس یہ ہے کہ کسی نتیج ہر پہنچ کے لئے مہیں ووٹس کے خیالات کا مراز نہ کرنا ہوتا ہے اور یہ ظامر ہے کہ ان میں صحیح فیصلہ ہم اسی وقت کرنا ہوتا ہے اور یہ ظامر ہے کہ ان میں صحیح فیصلہ ہم اسی وقت کرسکتے میں جب کہ یہ خیالات بالعل واضح اور صاف ہوں ۔ پس حقیقت یک بہنچ کے لئے سب سے ضروری شوط اثنیا کی صحیح تعرافیت معلوم کرنا ہے ۔

ندگور و بالا طریقے کے مطابق اخلاق کے اصول کو برکمن ، حکیمتعلط کی زندگی کا خاص مشخلہ رہا ، اُسی نے مدیمیب افا وئیدین کی بنیاد

والی۔ کیونکہ خیر و نکوئی کی ماہیت کی بحث میں بجزیہ کرتے کو اس نیتج بربینی کو خیر وہ ہے جو مفید ہو اس سے بلا ہوا اس کا دوسرا اصول یہ تھا کہ نیکی ہی مسترت ہے۔ اور انہی بر اس کا یہ شہور ضطقی مقا مبنی ہے کہ کوئی شخص عدا بدی کا ارتکاب نہیں کریا بلکہ اس کا سبب جہل ہوتا ہے۔ کیونکہ کوئی شخص الیا نہیں جبالالاؤ مشرت کا خواہال نہ ہو ؟

ایسے شخص کی دجے حکومت کا پاس نہ ہو، کمتہ جینی کے وایرے سے رہوا کول کا بچنا بھی وشوار تھا اور ظامر ہے کہ عوام الناس کے عقائد، عقلی تحقیقات کی تاب نہ لاسکتے تھے یا ابس میں کوئی کلام نہیں کہ سقاط وجود باری تعالیٰ کا قائل تھا۔لیکن ربانی صفات کے شعاق خالب ایس کا عقیدہ اس قسم کے لوگوں سے ملتا موا تھا جفیں ہم الا ادری کہتے ہیں۔ اور روح کی ابدیت کے سعلی تو وہ یقین اسی گردہ کا سم عقیدہ تھا ہے

سقاط نے کوئی سنے تخریر نہیں گی۔ وہ صرف مکا کمہ کیا گرنا تھا ایکن یہ مکالمہ اُس زمانے کے ایسے ایسے مہونہار نوجانوں کے ساتھ ہوتا تھا جنھیں اُئندہ عکمت اور فلسفے کی بدولت بھائے دوام کا فلامت نصیب موا ؛ درحقیقت افلاطون ، ارس نیمو اور لوکلیں کے قالب میں اُسی معلم کا بل سنے اپنی روح بھونکدی تھی لیکن واضح رہے کہ اُس نے وعظ کی صورت میں کبھی اپنے فیالات کی افتاعت نہیں کی۔ وہ بیشہ تباولہ خیالات کے طرق پر گفتگو کیا کرتا تھا اور اسی مکالے یا منطقی طریق تعلیم کا نام سقراطیسی طراقیہ ہے۔ اور اسی مکالے یا منطقی طریق تعلیم کا نام سقراطیسی طراقیہ ہے۔ اور اس

منجنی کسی کو درس نہیں ویا کیونکہ وہ بہشہ علم سے اپنی بیگانگی کا اعتراف کڑا تھا۔ اور صرف اس بکتۂ خاص کے جالنے کا مقر تھا کہ دیکھے نہیں ج یه اُس کی خاص ستم ظریفی تھی ؛ شہریس وہ سرطرف گشت مگا اور به نابت كرما بيمرتا تقاكه نهاست مقبول ومطبوع عقائد بهي حقيه عقل کی کسوٹی بر کسے جاتے ہیں تو بالکل غیر مرتل اور خلاف عقل تعلیت میں اور اِس طیح اگرچه سقراط کی تعلیم جس قدر ولنشین تھی تجمعی کسی معلم کی نه سونی موگی تاہم وه صحیح منعنی میں نه معلم تھے نه اُس نے کھی یا قاعدہ کوئی سلسک ورس جاری کیا اور اسلی کے کبھی کسی سے کوئی حق خدمت بھی نہیں طلب کیا۔ اُس یس اور سونسطائيون بين ميى فرق سب كه مرحند ابنى فلسفيان أور ندسي موسكاني بحث واستالل كي قدرت اور نيز لؤجانون بر اينے الركے اعتباً سے وہ سونسطائی ہے اور بالعموم اسی گروہ میں شمار کیا جاتا تھا۔ لیکن اینے بلا معاوضه اور خاص طریق تعلیم کی بدولت ان سبیر متاز ہے۔ قدرت نے بھی اسے سب سے خرالا بہت بدنما طیہ غابت کیا تھا اور ان سب خصوصیات کی بدولت آسے تھوڑے ہی دن میں شہر کا بحتے بیجانے لگا تھا ر

اور چیزوں کی طرح "جمہورت" " بھی اپنے مجبوب نام کی آل میں سقراط کی ہے بناہ مکمہورت " بھی اپنے مجبوب نام کی آل میں سقراط کی ہے بناہ مکمہ جبنی سے محفوظ نہ رہی شلا تورمہ اندازی سے عال کے طربت انتخاب کی وہ ہج کڑا تھا حالانکہ یہ آئین انتخاب کی وہ ہج رہت کا محافظ تھا دہ ب جمہوریت کے سیتے ولدادہ جبیے تراسی لوس ا انی توس اور اُن کے سم مشرب، اُس کی آزاد خیالی کو یا این توس اور اُن کے سم مشرب، اُس کی آزاد خیالی کو

نہات مخدوش سیمھنے لگھے تھے۔ وہ سفراط کے مہنشینوں میں سب ۔ لائق نو جوانوں کی مثال بیش کرتے اور کہتے کو اُس کے سب سے مجوب رنیق الکی با دینرس کو د کیفئے کہ اپنے وطن کو جننا نقصال اُ سے بنعایا سی نے نہینا یا تفا- اسی طرح کری تیاس کو لیے تو معلوم موگا کہ اتھنہ کے بدترین عہد ظلم و استبداد کا بانی سانی وی تقاً ، اس میں شک نہیں کہ ایسی خاص خاص مثالیں مجن کر سقراط کی نعابم کو بدنام کرنا، بیجا نظ بتا ہے لیکن معمولی کاروباری آدمی زیارہ غور وفکر کے عاوی تنہیں ہوتے اور مشخص سمجھ سکتا ہے ك أن يد ندكوره بالا نظاير كاك الترسوّا يوكاك وه ستقراط اور اُس کی روش سے بد گمان ہو گئے۔اور اس میں کلام نہیں کہ جس نظر سے وہ اُس کی تعلیم کو و کھفتے تھے اُس انظر سے او کھا جا ہے تو ان کی برگانی بالکل بیانتی ایس کی خایت تعلیم اور وه خیالات جنصیں اُس نے لوگرں میں سپیلایا تھا نظام معالشرت کے يهي موك وتمن عق اوراس نظام كاكوني ميلو السائد تفاجب بي سقاط نے حرف گیری نہ کی ہوئے ورسیقت وہ فروتیت کا ٹیروش باوی تھا۔ اور مین وہ ندمیب ہے جس نے آبیند ونشو و سا یا کر اُس شہری نُحسب وطرن کا آبار و یوو بکھیے ویا جو یونان کے عہد عوج میں اس کا مسید سند زیادہ ولالہ انگلیز طربہ عقائب

بایں بہمہ، ولفی کی نہیں برادری نے ازراہ قدینشناسی سقراط کو روہ پردائہ امتیا نہ عنایت کیا جو اجٹک کسی کو نہ دیا مقار سینی موصوف کی ضبت یہ ندانے غیب، سنا دی کہ دنیا میں کولی

فرو بشر سقراط سے زیادہ عاقل و فرزانہ نبیں ہے بریہ بات صحت کے ساتھ معلوم نبیں ہوئی کے سقاط کی زندگی کا کونیا زمانہ تھا جس ہیں وہ اس ربانی سائش کاستی سمھا گیا گرحت یا ہے کہ امالو کی مُرنی سے تختِ کہا نت یر بیٹیکراتنے کئے الفاظ کبھی نہ کیے ہوں گے اور اگر وہ واقعی غور و فکر کے بعد اُس کی زبان سے سلطے تھے تو اُس کی غیر معمولی رسانی اور بست نظر کا قابل مونا بیتا ہے . حالا تکہ وفقی کی ورکاہ کے مجاوران ارصاف سے کم ہی منصّعت یائے جائینگے ہ سلفنت اليمنزك خات ك إنخ سال بد سقراط إلك ہوا اور جس طح "اس نے جان دی وہ اس کی عظمت وصافت سر گواہ ہے ؛ انی توس نے سقراط پر کج روی کا الزام سکایا تھا۔ جمہورت کا یہ سی شیدائی انیمنز کے جمہوری نظام حکومت کی بالی میں نایاں حصر کے چکا تھا اور وہی اب چند رفقا کے ساتھنہب وحکومتِ دقت کا حامی بن کر رعی موا که سقراط کو رزائے موت وی جائے۔الزام کے الفاظ یہ تھے"سقراط مجرم سے کیونکہوہ شرک مسكر ويوتاؤن ير ايان نبي ركهتا اور ايني طرت ك بعض عجيب ما فوق الفطرت قواق کو میش کرا ہے ؛ اس کا روسرا جرم رہے کہ دہ نوجوانوں کو گراہ کڑا ہے "

اگرچے الزام وسنے والوں نے مجرم کے لئے سزائے موت بخویز کی نتی لیکن وہ در تقیقت اُس کی ہلاکت کے خواہاں نہ تھے۔ اور یہ سمجھے ہوئے کئے کہ جس وقت عرضی آرگن کی کہری میں بینجے گئ سقراط وابدی کیلئے مسلم کیا سے باہر عبلا جائے گا۔ لیکن جب سقراط جواہدی کیلئے کے

رو گیا تو سارے شہر کو حیرت سوگئی۔ مقدمہ ۵۰۱ ارکان کی عدالت میں شروع موا ؛ وہ ارکن جو ابتک رسمی طور بیرہ بادشاہ کے لقب سے یادکیا جاناتها، عدالت کا صدر نتین تھا اور آخر ۹۰ راے کی کثرت سے یہ کہن سال فلسفی مجرم نابت ہوا ۔ لیکن انتھننری قوانین کی رد سے مزم کو اس بات کی اجازت تھی کہ بنوت جرم کے بعد وہ خود ا نے لئے کو اُن ہلکی سزا جویز کردے اور عدالت کو اختیار تھا کہ ستغیث کی بیش کروہ سنا منظور کرے یا خود ملزم کی استاط کو ایک معقول سزا بخویر کرکے اپنی جان بھا سینے کا موقع تھا لیکن اُس نے اپنی طرف سے جڑمانے کی بہت ہی قلیل رقم پیش کی جس کا یتجریر ہوا کہ ارکان کی زیاوہ تعداد نے مستنیت ہی کی مجوزہ سزا کی رائے وی اور فیصلے کے ایک مہینے بعد وہ موت کا قدح یی کرونیا سے چل بساء اور وم آخر نک اُسی شوق و اطمیا ن تے ساتھ اپنے شاگرووں سے بخت و مکالمت میں منہا رہا، جواس کی زندگی کا سب سے عزیز مشغلہ تھا ہ

خود سقاط نے علالت میں قرار واقعی جو بیان و سے ، وہ معفوظ نہیں رہے لیکن اُس کا نہشین حکیم افلاطون مقدمے کے وقت موجود نھا اُور اُس نے سقاط کی حابت میں ایالوجی اوٹ سوک رسٹشیں کے نام سے جو رسالہ بخریر کیا ہے اُس کے شاءانہ بیاریوی اسل بیان کے خاص خاص بہد نظر آجائے ہیں اور یہ بات بھی عیان ہو جاتی ہے کہ درحقیقت سقاط سے اُن الزامات کی ترویہ عیان ہو جاتی ہے کہ درحقیقت سقاط سے اُن الزامات کی ترویہ مکن نہ تقریر میں وہ میلے اپنی طرز زندگی اور ذاتی اِغاص

الیکن جب مخالفت کی نوبت یہان کا پہنے جاتی ہے توالیخ ناہد ہے کہ جس نے ظام کیا وہ خود بھی ظلم سے نہ بچا اِسقاط کی وت فرائی سے اور زندگی ہم ہوریت کی سے اور زندگی ہم اس کام کی س ریادتی کو آخر کا معاف نہ کیا۔ اور زندگی ہم اس کام کی میال میں مصروف رہے جو اُن کے اُستاد نے متروع کیا تھا اس زمانے میں جس سے جنگ اگوس بچا می کے بعد کی معن صدی مُراد ہے، اتیمنز میں فن نثر نگاری پورے کمال کو معن صدی مُراد ہے، اتیمنز میں فن نثر نگاری پورے کمال کو مفیل من اور اُسے یہ ترقی بہت کچھ جمہوری علالتوں کے طفیل نے گیا تھا اور اُسے یہ ترقی بہت کچھ جمہوری علالتوں کے طفیل نے گئیا تھا اور اُسے یہ ترقی بہت کچھ جمہوری علالتوں کے طفیل نے گئیا تھا اور اُسے یہ ترقی بہت کچھ جمہوری علالتوں کے طفیل نے گئیا تھا اور اُسے یہ ترقی بہت کچھ جمہوری علالتوں کے طفیل نے گئیا تھا اور اُسے یہ ترقی بہت کچھ جمہوری علالتوں کے طفیل نے گئیا تھا اور اُسے یہ ترقی بہت کچھ جمہوری علالتوں کے طفیل اُس نوانے میں فرن خطابت کا سب سے نامی استاد

البيوكراتيس تها- ئيكن أس كا علقهٔ ورس محض فقرول كي روالي اور مباحث کی ترتبیب سکھانے یک میدود نہ تھا۔ بلکہ اس کا وائرہ مقاصد بهبت ارفع اور زیاده وسیع تفا : اس میس تهذیب و شايستگي سکهائي عاتي تهي - لوگول کو وه أواب و ضوابط بتائے جلتے تھے جو انھیں قومی معاملات میں شرکت و رہ نمائی کا اہل بنا دیں فن سیاسیات کے مسائل کا مطالعہ کیا جاتا تھا اور ایسوکراتیں کی خوشی یه تھی کہ اس کا سلسالہ ورس منفیلوسونی ،، ربینی معطلب علم ) کے نام سے موسوم کیا جائے ولیکن اصطلاحی معنی میں رفیلوسوفی، کی فلسفے کی اسلی تعلیم کے طالب علم حکیم افلاطوں کے مدرسة اکا ومی سے رجوع کرتے کھے ؛ اِن وونول مدرسول کے مقاصد ایک ووسرے ے جداگانہ نفے گران میں اہم چھک رہی تھی۔اور ہارے را نے کی تعلیم لوہوسی کے مقابلے کی انتھنٹریں اگر کوئی شے تھی تو وہ یہی و و حلقہ ورس اور اُن کے قواعد تعلیم تھے ؛ اسی کےساتھ الیسوگراتیس ایک اعلیٰ اخبار نویس کی خدمات بھی انجام دیتا تھا قدرت نے اُسے بہت بست آواز عناست کی تھی اور تقریر کنیں گھرطایا کرا تھا۔ بس جب مجمی کسی اہم سالے کے متعلق اسے جوش آآ تو محلس میں تقریب کرنے کی بجائے وہ تقریر سے برائے میں ایک سالہ شائع کرنا کہ لوگوں کے خیالات پر اس کا اثریرے ہ

گرکسی عہد کی خصوصیات اور خایاں خط و خال و کھنے ہیں تو اس کے صناعت وفن کا مطالعہ کرنا چاہئے کہ یہی شے اُس

عبد کی تہذیب اور دماغی ترتی کاسی اکینہ ہے ؟ اور پوتھی صدی رق م) کی حالت کا قیم احساس بھی بہترین طریقے پر ای طی موسکتا ہے کہ ہم برائسی تلیس کی صناعی سے مونے بیش نظر رکھیں اور ان کا مقابلہ اُن مورتوں سے کریں جو فید یاس کے کارفانے سے ترش ترش کر تنکتی تھیں؛ گذششتہ صدی میں ایسے چند عظیم الجنّه بتول کے سوائے جیسے کہ فیدیاس نے انتضنر اوراولمیت واسطے تیار کئے تھے ، صنعت بت تراشی کے بہا مونے وہی جن سے عمارات کے بیل یائے یا حاشیے مزین ہوے اور جس طرح یہ فن رفتہ رفتہ فن عارت کی غلامی سے آزاد ہوا تھا ایسی طرح اب ندبہب کے ہمہ گیر وایرے سے بھی باہر ہوتا جاتا تھا فیدیاس کے زمانے میں جب کوئی صناع کسی وریا کی مورت کھڑتا نفا تو گواس کی صورتِ انسانی ہوتی تھی لیکن اعضا اورخطوخال میں کسی قسم کی تبدیلی یا حرکت نه و کھائی جاتی تھی تاکہ اس کے ربانی وقار اوتکین میں کوئی فرق نه آئے ولیکن چوتمی صدی میں ویوتا وُل کی یہ متانت اور اس کے ساتھ وقار و مکین رضت مروسکے اب یہ رہانی ہتیاں معمولی ذکور وانات کی مثل انسانی جنبات سے متاثر تقتور کی جائے لگیں۔ گر آلام اور جذبات غم سے وہ اب بھی ماورا تھیں لیکن انسانوں کی طبح اُن میں باہم فرت اور امتیاز موسکتا تھا اور صورت میں بھی اُن کے کبت ، شکیل و تندرست مرد و عورت کی تقویر موتے تھے ؛ اس طح اس فن بربھی موفردست الاکا دوگونه الشر میل متفا که ادل الآ

مرصاحبِ کمال کو اس بات کا اختیار حال موگیا که وہ چا ہے توا بنے واسطے ایک طلحہ وضع ایجاد کرے ، اور دوسرے عام طوربراس بات کا میلان بیدا ہوگیا کہ مرد کی تصویر ہو یا عورت کی ، صور تول کا عام نونہ چھوڑ کرکسی شاص جلئے کی مورت تیار کی جا سے اور اس میں بھی معمولی انداز کی بجائے کسی خاص کیفیت اور حالت کی تصویر وکھائی جائے ۔

نرکورائی بالا تغیّر کو اُس عام رجان کا ایک عکس سجسنا جا ہے جو سیاسی ساملات کے متعلق و ہان بیدا ہو گیا تھا۔ بینی لوگ رفتہ وقت سے اس خیال میں راسخ موست و ہائے سے انکار مکوست ، محض ا فراد کی ضوریات بہم بہنیا نے کا ذرایعہ ہے ہوجی کے دوسرے لفظول میں فرریات بہم بہنیا نے کا ذرایعہ ہے ہوجی کے دوسرے لفظول میں قریب قریب یہ منی ہیں کہ اُن کے نزدیک حکوست انترکا ہی تجارت کی ایک ایس ایس معاجب کا کام منافع کی تقییم کردنیا ہو اور بی وج ہے کہ ہم اس زیائے ہیں اہل اتیعنز کو بیرونی فہات کی طون ایل نہیں بائے ہور اُن کی ساعی کو تجارت کی حفاظت و ترقی یا صون ایسی معات تک محدود و کیھتے ہیں جن سے زروال میں موسنے کی امید ہوئے بیس گو گزشت تہ صدی کی نسبت جوتھی صدی میں انتینز کی موس جاہ و نام آوری کم موگئی تاہم اس زیانے میں اُسے جو فراغت و اُزادی نصیب موئی تاہم اس نمانے میں اُسے جو فراغت و اُزادی نصیب موئی وہ گزشتہ صدی کی سبت جوتی میں مصل نہ ہوئی تھی ہ

کیونکہ ہرجند انتھنز کے معبوضات بھن گئے ، نگر اُس کی بیرونی تجارت میں فرق بنہ آیا تھا ؛ بےشبہ اسٹی کا کی آبادی گھٹ گئی تھی

اور اس کے آزاد ذکور کی متداد جو کم سے کم ھس مزار متی ، جنگ اور وہا سے باعث آم مزار رہ گئ متی لیکن اس اعتبار سے کہ اب زائد آبادی کو سرونی مقبوضات میں بسانے کا امکان نہ رہا تھا و ب کمی حنیدال قابلِ تاسف نه تقی ا اوکور کی تعداد مہیں صحت سے ساتھ اس نے معلوم سے کہ اسی زمانے میں مجلس عوام کے ارکان کو ررنقد وینے کا طریقہ جاری ہوا تھا۔ اول آمل یاحق ضدمت اجلاس کے زمانے میں نصف ورہم یومیہ کے حساب سے ملت تھا مگر بعد میں ویراھ ورہم یومیہ یک موگیا ؛ جس سے ظامر موتا ہے۔ که اجناس کی قیمتیں اور نیز عام آسودگی طِره رہی تھی۔اسی زائے کا ایک اور قابل وکر رستور"زر تفریح" کی تقییم سیے۔ یہ رسم لتہ بہت پہلے سے غالباً پری کلیس نے جاری کی تھی کہ غریب تہروں کو تماشًا گاموں کے مکٹ سرکاری خرج سے واواد سے جاتے ستھے لیکن جومتی صدی میں ندسی سیلے تہوار کے موقوں پر انیا روپیہ بار بار اور کثیر مقدار میں بانٹ جانے نگار ریاست کی تمام بقایا اسی کے سرائے میں کام آنے لگی اور اس مدکا رفتہ رفتہ اتنا کام بڑھا کہ ایک وزیرِ خوانہ خاص اس کام کے لئے مامور کیا جلنے لگا۔ اسی ضمن میں سرکاری محصولات بھی برطانے پڑے تاکہ وولتمندوں مے روپے سے غوبا کی راحت رسانی کا سامان کیا جاسکے رہی طرح مذکورو بالا سرایه گویا اُسی اصول کی ایک علی صورت تفاجس کی روسے "ریاست" یا محکوست" کا مقصد حرف یہ ہے کہ اینے افراو کی راحت و سترت کا سامان تبم پینیا کے رُ

ان اصول پر ریاست کا استفام کرنے کے سے انتھانسٹر کو لائق اشفاص کی تو ضرورت تھی گرطباع و جدت طراز مدبرین کا اب وہاں کچھ کام ز تھا رہی وجہ ہے کہ اس زانے میں ہم کوئی الیا مرترسی یاتے جر اریخ میں اپنا نقش فائم کرجاتا او نن احرب کی مالت یر تقی که سال به سال وه ایک مخصوص من موتاجا تا تقا اور سواے اُن معرواروں کے جنعول نے ساری عمر اس پیشے میں گزاری ہو اور کوئی شخص میدان میں ناموری حال نہ کرسکتا ہےا -اس قسم کے امرین میں تیمونتیوس ، کاب ریاس اور افکی کرای مشہور ہیں نہ پہلا سیہ سالار اسودہ حال آومی تھا۔ اور آ سے اینے وطن سے بامر جانے کی ضرورت نہ تھی لمندا اُس کی خلات اور کاروانی سے صرف اتھنٹر شقع موسکتا تھا۔ لیکن باتی وولوں سرواروں نے پرولیں میں ما زمت کرکے خوب وولت کمائی علی اور ال**ینی کرانتیں نے ت**ر یبانتک جائز رکھا کہ اپنے خس*ین تھوس*ے باوستاہ کی طرف سے خود اہلِ وطن کے مقابلے میں آیا کو

اسل یہ ہے کہ ان سیسالاروں کو اپنے وطن سے استفا اسلنے موگیا تھا کہ اُن کے ہم ولمن برونی لڑائیوں میں خود نہ جاتے تھے بلکہ کرانے کے سپاہیوں سے کام لینے لگے تھے رہیں اہل وطن کی بجائے اب سیہ سالار کا انہی برولیدوں سے سابقہ ہوتا تھا انہی کی بعرتی اور ترتیب کی خدست اُسے انجام دنی بڑتی تھی بلکہ اکشر اوقات ان کی تخوامیں اوا کرنے کا کام بھی اُسی برچھوڑویاجا آتھا دقیات میں یہ اُس قدیم نظم ونسق کا بہت بڑا نقص سے ک

اس بات کا کوئی ضابط مقرر نه تھا کہ جب لوگ کسی کام کی منظوری ویں تو اس کے ماتھ اُس کے مناسب مصارف کی بھی اُمنظوری وے ویں۔ نیچہ یہ مقاکہ کوئی شخص بھی اُٹھ کے مجلس میں ایک بھرمز بیش کروت اور اس بات سے مطلق سرو کار نه رکھتا که اس کی تمیل کی صورت کیا ہوگی ۔ اور تجویز کو منظور کرنے کے بعد کسی آئدہ جلے میں مصارف کی منظوری طلب کی جاتی تو بہت مکن تھا که مجلس انکار کردے که اس طرح و وران جنگ میں اگر ضروری رقوم کی منظوری نه ملی تو مصارف جنگ کا کوئی انتظام نه ہوسکتا تھا۔ واضح رسبے کہ اس خرابی کا پایخویں صدی دق م) میں کوئی نایاں الرف مرنبي بواجس كالبب يقاكه أس دور تح سيد سالار ہینتہ ریاست کے نظم ونسق میں بھی ذی اختیار ہوتے تھے اور مجلس میں اُن کا بہت اثر ہوتا تھا ا برخلاف اِس کے اب فن سیم کری ایک علی و بیشه بوگیا مقا اور سیه سالارون کو ریاست ك كام مامور كرت عقد بي ذكوره بالا نعص كى وجر س اكثر فرايال ید ہوتی تقیں۔ پایخ عہدنامہ کالیاس کے بعد ہی انتصنراین غاصبانه موس کی بدولت وس سال یک بهت سی بیرونی مهات میں کینسا رہا اور ان میں محض اس وجہسے کہ کسی مرتبہ اسے جنگی ساز وسامان خاطر خواه نه ملا ، آسے بہت کم نفع حال بوسکائر

## باب چهار دېم رياست تصبرکي سيادت

## جاس شاہ فرایہ کہ جنگب لیوک نرا

سو برس سے قوت و اقتدار ، اسیار ٹر اور ہیمینز کی ریاستوں ہیں بٹا ہوا تھا اور اپنی وو حریفیں میں سے کہی ایک کا بلہ مجل جاتا تھا اور کہی دوسرے کا۔ لیکن اب شمال میں نئی قوتوں نے سر اوبھارا اور تھینر اور فراید کی ریاستوں نے وہ ہر تری حال کی جو خطرے سے فالی نہی ہا اور فراید کی ریاستوں نے وہ ہر تری حال کی جو خطرے سے فالی نہی ایکن محسالید کے شہ وں میں ہمیشہ جبگڑے ہوتے رہنے تھے لیکن اب اُن کومتور کرلیا گیا تھا اور اس نے یہ وسیع علاقہ لو فال کی ایک بڑی طاقت بن گیا تھا اور اس سے طاقت بن گیا تھا اور اس سے جو ریاست فراید کا مطلق العنان رئیس مقا۔ ہاری حراد جاس سے جو ریاست فراید کا مطلق العنان رئیس مقا۔ اور اس سے اپنی ہوس اقتدار و ناموری کے لئے زیادہ وسیع میدان ورکار تھاالا

اس نے 4 بزار اجیر بیا ہیول کی ایک عدہ ادر قواعد وال فوج فراہم کرلی تقی جس کی مدہ سے رفتہ رفتہ اس نے تام تعسالیہ کو ایک صلقہ اتحا د میں والبتہ کرلیا اور خور اس علاقہ کا ۱۰ تاگوس، (ینی سروار) بن گیا گر اسمیں کچہ شبہ ہیں کہ یہ سامیابی فوجی قوت کے علاوہ اس کی سیاسی تدابیر اور موقع نئاسی کے طفیل حال ہوی تھی اور اب مقدوثیہ سے ابسیرس میک تام علاقہ اسی مطلق العنان باد شاہ کی قلمو میں تھا ہے

اسبارڈ کے قوت و اقدار میں جو کی ہوی وہ سب بر ظاہر مخی۔
ایں ہمہ یونان میں سب سے بلند مرتبے کی ریاست ائی کو سلیم کیا جاہ سما عالیہ مطح نظر بہی تھا کہ اس ریاست کو اور کرور و ذریل کردیا جائے ہے اس کا دور اِ مقصور نظا اور چوکہ یہ درہ اسبارٹہ کے قلعے ، سراکلیمہ کی اس کا دور اِ مقصور نظا اور چوکہ یہ درہ اسبارٹہ کے قلعے ، سراکلیمہ کی زر میں تھا لہذا یہ دونوں مقصد لازم و مرزم نظر آتے تھے ۔ اور اُن کے حصول کی حریج تدبیر یہ تھی کہ اسبارٹ کے دشمن تھی ہرکو ابنا طیف بنایا جائے ۔ عہد نامر کالیاس میں شریک نہ ہونے کی وج سے متحب سر بیلے ہی سب ریاستوں سے الگ اور تہا رہ گیا تھا۔ جاسوں کی تحریر بیلے ہی سب ریاستوں سے الگ اور تہا رہ گیا تھا۔ جاسوں کی تحریر بیلے ہی سب ریاستوں سے الگ اور تہا رہ گیا تھا۔ جاسوں کی تحریر بیلے ہی سب ریاستوں سے الگ اور تہا رہ گیا تھا۔ جاسوں کی تحریر اُن اور تہا رہ گیا تھا۔ جاسوں کی تحریر اُن کے اُن کے اُن کی اُن کہا ہوا دوڑا اور تھا ایہ کا طیف بن گیا ہ

جد الرّ الياس كے روسے فريقين كا فرض تما كه برون الك سے اپنے اپنے بيرے اور فير شہروں سے اپنے متعينہ وستے والى اليس ـ جنابخ ابتھنز نے بلا آخير اليفي كرافيس كو جزيرة كركا برا سے واپس طلب كريا تما ليكن اسپار له نے اپنی طرف سے معاہدے كی شرائط يوری زكيں اور شاہ كليوم بروتوس كوجس نے كچے وص قبل شرائط يوری زكيں اور شاہ كليوم بروتوس كوجس نے كچے وص قبل

فوکس پر چرمان کی تھی، فرج سنتشر کرنے کی بجائے یہ حکم بھجا گیا کتھ پزر فرج کئی کرکے جباً بیوشیہ کی تام ریاستوں کو آزادی ولائے کی کلیوم برو توس سیدما تھنبر روانہ ہوا تھا کہ راستے میں لیوک مرا کے بند منقام بر تھنر کی فوج کی ۔ (جولائ سئے ت م) الیوک ترا ائ بہاڑیوں ایر واقع کے جونفف میل سے کچر زیادہ جوڑے میدان کی جنوبی صدیناتی ہیں۔ اس جھوٹے سے میدان میں اسو پوس ندی کی بالا ک گزر او با اور سامل سے تھیز جانے کا جوراستہ ان بہاڑیوں کے شمال گوننے تک آآ ہے وہ اس ندی پرسے گزر تاہے ؛ ای شمال کو نئے پر اہل تمبرنے صفِ جنگ اراستہ کی تمی اور جہاں ایک یکی پہاڑی کی جوٹ مشرق میں جوڑی ہوکر ہموار جبوترہ سابن گیا ب ؛ وہاں ان کا سمسرہ قایم کیا گیا تھا۔ اس کی نیشت پرکس قدر جانب شمال برصکر انبوں نے ایک وررسہ تیار کیا تھا جس کے آثار اب کک موجود ہیں و یا میک معلوم بنیں کہ فریقین کے ساہونگی تعداد کیا نئی ۔ لیکن قرینہ کہتا ہے کہ لک دمونی جن کی کثرت یں کوئی شبہ ہیں اشاید ۱۱ ہزار کے قریب تھے اور تھینر کے جنگ آز اول کا جمار ہ ہزار کے قریب نما۔ گر آیامنن ڈس کی جنگی کاروانی اور ذانت نے قلتِ تقداد کی الی کردی منی و اس نے مام وستور کی بابندی نہ کی اور دور کک پھیلانے کی بجائے اپنے میسرے میں ایک دوسرے کے عقب بجاس گنان صفیں جمع کردی تنس اور اہی میں بلولی اوس کے زیر ظلم سب سے آ گے " مبارک دستہ کے من چلے جوان تھے ؛ بہ فع لبانی میں کم می گراس کی شلت نا بیوست صفور کا ریا کوئ



نہ روک سکتا تھا۔ اور اسے غینم کے جسنے کے المقابل آراستر کی تھا جہاں نور شاہ کلیوم بروتوس النے سا بول کو لڑا رہا تھائے اپنے سیسرے بری ایامنان ڈس کی تام امیدیں مخصر سیں اور وہ جانا تن کہ ای بازو کے بیدے تصاوم پر الان کا فیصلہ ہے ؛ سوا روں کے مقلطے سے جنگ کا آغاز ہوا۔ سوار نوج کے مقالے میں لکد مونی تعیشہ کمزور مشہور تنے اس موتع پر بھی ائن کے سوا رول کو غینم نے بہ اسانی بسیا کردیا اور انہول نے ہے میں پیا دوں کی طف میں بے ترقبی بیدا کردی اور شاہد اس وجہ سے میسرہ اور قلب کی نوجوں کے بڑھنے میں وشواری بنیں آئی۔ مرکلیوم برو توس جے این نتع کا بورا بینین معامیمنه نے ہوے یہاری کی وُصلا نول سے اڑا اور اوُمر سے ایکنن وس مرف سیسرہ نے کر ابنی بہاڑیوں سے جلا۔ اور عمراً 'باقی فن كو إُس نے بيع رہنے دیا، اور حقیقت میں ایامنن وس کی اہنی جنگی چاوں نے لڑائ کا فیصلہ کردیا۔ اہل اسار نہ نے جو آگے یہے بارہ صنوں یں ننے اس مرتبہ می جال بازی و کھانے میں کوئی كى ركى تمى ليكن وه اس ستكم شكّت كے سامنے جے ميول وال آگے بڑما ہوا اڑا را تھا مقاومت کی تاب نہ لاسکے۔ کلیوم برو توس ارا گیا۔ اور دو نوں طرف سے سخت خول ریزی ہونے کے بعد اخرکار اہل تھیزنے وشمن کو بیدان سے بٹاتے بٹاتے بیاری کی وْصلانول تك جباك أن كى لشكر كا وتني ومكيل ويا ي جنگ یں ایک ہزار لکد مونی سپاہی مارے تھے۔ جن میں سے

چارسو فاص اسپارٹ کے شہری ہتے ؛ مجر اہنی کی طرب سے مقتولین کو دفن کرنے کی مبلت طلب کی گئی جو حسب دستور شکست کا اعرا سمجی جاتی تھی تا ہم ان کی فوج پیاڑیوں پر خندقیں بنا کے وہی مقیم رہی اور تازہ کمک بہنچنے کے انتظار میں متی کہ اس ناکائی کی الفی کرمے و ال اسارٹ نے می جس تدر ساہی شہریں ابق تھے بہ عبلت انہیں مجتع کیا اور جسی لوس کے بیٹے آلہ کی واموس کی سید سالاری میں امداد کے واسطے روانہ کرویا ہ ادِ صر حكومت تحبير في يه اطلاع تفساليه بهيج دي تحي جي سنتے ہی جاسن ابنی سوار و بیارہ فوج لئے ہوے ببدان جنگ کی طرف میل گفرا ہو۔ اور کیس کے علاقے کو اتنی جلدی طے کرگیا كه الل نوكيس جو اوس كے سخت وتمن تھے اس كى آمر سے بوری طرح خبردار ہونے بھی نہ اے تھے کہ دہ ان علاتے سے سے گذر کی ایم می جنگ کیوک نوا کے کم از کم جد سات دن بعد وہ میدان کارزار کک پہنچ سکا ہوگا ؛ بہر مال اس کے آتےی ال تعبنر لکدمونیوں کی خندتوں یہ بلہ کرنے کی بخیریں کرنے گئے اور اس تازہ نوج کی مدو سے اپنی کامیابی کا پورا یعین بر کھنے

ادراس مارہ توج کی مدد سے ایس کامیاب کا بدرا ہین برسے کئے۔ لیکن دشمن کو بالکل تباہ کردینا یا تصیر کی کا میابی کو مزید توت دوسعت دینا بمبی جاسن کو ابنی مصلحوں کے خلاف نظر ہما تما اور لہذا اس نے اپنے حلیفول کو ہی او لوالعزمی سے باز رکھا اور اس بات پر رصامند کرلیا کہ وہ وشمن کو بلا گزند بہنیا ئے اپنے علاقے سے بحل جانے کی اجازت وے دیں ہ

باب جيار دنيم

ابنی والیی میں جاسن سراکلید کے جنگی استحادات کومنہدم کر گیا اور ایالو دیونا کے آئندہ تہوار ہر ابنی شان وشوکت و کما کی بڑے ہمیانے پر تیاریاں کرر اسما ناکہ اس موقع پر و اس کی بنی بن بنی بلس کے اختیارات سلب کرکے خود میلے کا صدر نشین بن بیٹے (سنکتر ق م) لیکن ایک دن جب واد خوا ہوں کی عضیاں اس کے سامنے پش ہوری تمیں سات نوجوان ابنی جمگو تے ہوے اس کے قریب بہنچ گویا کس تنازو کا فیصلہ جمگو تے ہوے اس کے قریب بہنچ گویا کس تنازو کا فیصلہ کرویا جاسن کے قبل کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد کریا خود تمنا و قدر نے فیصلہ کرویا گرائن میں کوئی قالمیت نہ منی ۔ گویا خود تمنا و قدر نے فیصلہ کرویا کہ اسپار ش کے زوالِ قوت کے بعد یونان کی سیادت تعمسالیرکو نے بھر یونان کی سیادت تعمسالیرکو نے بھر ہوگائ

## ر الم تضير كي حكمت على جنوبي يونان مي

کھے میدان بیں کم تعداد رشمن سے لکد مونوں کی برمیت کا اثر اس واقع سے ادر بھی زیادہ ہوگیا تھا کہ شاہ کلیوم ہر و لوس بھگ میں کام آیا لیبونی وس کے بعد اسبار شرکا کوئی باد شاہ لڑائی بیب بنیں بادا کی سے بو بی سس کی ہر دیاست میں اس شکت کی جمر سے کھلیلی بڑگئ یہ بین ہفتے بہلے عہد امار کی کالیاس پر دستخط خبر سے کھلیلی بڑگئ یہ بین ہفتے بہلے عہد امار کی کالیاس پر دستخط کرتے وقت اسپار شرف ابنے عمال اور قوی دستوں کو فیر شہروں سے وابیں بلانے کا عہد کیا تھا یہ اب خود اک شہروں سے

اس کے عال کو نخالدیا اور نواص کی مقامی مکوستوں سے برگر خالفت بریدا ہوئی۔لیکن جنگ لیوک تراکے سب سے زیادہ وقع نتایج ارکبد یہ کے علاقے میں رونا ہوے بعنی مان تیناکے باشدے لیکومدنی نے اتحاد کی گوش کی اور فتشر مواضع کے لوگ ابنے گانوں جھوڑ جیسوڑ کے بھر ایک شہر میں مجتمع ہو گئے اور از برلو ابنی شہر بناہ تعمیر کرلی اس مزیت سے اسیار شانے انہیں محروم کیا تھا۔ خدا نے اسے سرگوں کر دیا اور اب وہ جا بر ابحا کچھ نہ بگاٹر سکتا تھا ہے

اس ننگسی سے بحالی یا نے کے بعد مان مین نے دوری بتیوں کے ساتھ مل کرتام علاقہ ارکیدیہ کو ایک صلقہ اتحاد میں متحد کرمیا . البته ملکیا ، ار کومنوس اور مهرائیا کی با و نعت ریایش اتحاد میں شرکی نہ ہوئی و بوکر تام علاتے میں کوئ با شہر ایسا نه عما جومتحده رياستول كا صدر منفام بنايا جاتا - اور دوسر کی شہر کے انتخاب میں بائی حسد اور رقابت سی بھی اندیشتما المذا قرار بایا که مغرب ارکیدید کے میدان میں مقدس کوہ لکاپول کے قریب ایک نے شہر کی بنیاد رکھی جائے۔ (سئتان م)۔ اس شبركا مكالولوك (يني "براشهر ") نام ركمنا، اس اعتبارك بالكل موزول تفاقر اس كى ومرى نعيل كا بيت برًا وور عما اور گروہ اواح کے تام دیہات کی آبادی کو اس میں آبسنے پر رمنائد کرلبا گیا تھا ؛ محلّ و قوع کے لحاظ سے بھی یہ شہر لقوتیہ ك شمال مغرب سرعد ير أركيديه كا ايسابي مضبوط مودير تما جيباك جنوب میں تنہر گیا ؛ لیکن گیا ، نے قدیم طیف اسبار ٹر ک دوسی میں نابت قدم را مقار اور ارکبدیہ کے نے اتحادیوں کو طردرت بنی کہ اسے بھی حلقۂ اتحاد میں خال کیا جائے چنانچ انہوں نے مان تعینیا عے چند سیا ہوں کی مدد سے شہر میں انقلاب کرادیا اور اسیار ٹر کے حامی جان بچاکر اسپاد ٹر مجعا گے۔ الل اسپار ٹر اب خاسوش نہ رہ سکتے ہنے ادر انفوں نے مان تعینیا کی فصلیں یا ال کرنے کی غرض سے اجسی لوس کو مان تعینیا کی فصلیں یا ال کرنے کی غرض سے اجسی لوس کو مان تی ہوشہد سے درخواست کی ایاں تجبئہ کے نز دیک اسپار ٹر پر دباؤ رکھنے کی اس سے بہتر تدبیر اور کوئی نہ ہوسکی تی کر ارکیدیہ میں ان کا ایک طاقتہ حریف بھیا کردیا جائے ۔ بی انہوں انہوں کی درخواست منظور کرئی ؟

جس وقت بقبر کی فوج آیامنی وس کے زیر علم ارکید یہ میں بنی تو سردی کا موسم آگیا تھا اور انہیں بہال بہنی بر معلوم ہوا کہ احبی لوس میدان سے ہٹ گیا ہوا ؛ فہم کا جو کچر مقعد تخا دہ تو اس طرح بر آیا۔ لیکن اہل ارکیدیہ نے آبامتن وس کو آبادہ کرلیا کہ مراجعت سے بہلے فنیم پر ایک ضرب ضرور لگا دی جا۔ اس میں شکل نہیں کہ تقونیہ پر فوج گئی اور فاص شہر اسپارٹر پر علم کرا بہت بڑی جسارت تھی۔ کم سے کم یہ خیال آنا ہی کچر معولی بات نہ تھی۔ کیوگر انسان کی یاو میں یہ نوبت کبی نہ مولی بات نہ تھی۔ کیوگر انسان کی یاو میں یہ نوبت کبی نرمین معولی بات نہ تھی۔ کیوگر انسان کی یاو میں یہ نوبت کبی نرمین معولی بات نہ تھی۔ کیوگر انسان کی یاو میں یہ نوبت کبی نرمین

الودہ بوی مو ؛ شہر اسپار للہ کے گرد کوئی فصیل مائتی اور آج کک کی رشمن کا وہاں گزر نہ ہوا تھاکہ جس سے شہر کو بچانے کی ضرورت برتی بر برکیف، حلد آور سیاه چار راستول سے برعی جو آگے جاکر سلاسیہ پر س جانے تھے ؛ اس بٹی قدی میں اُن کی کوئی مراحمت نہ ہوی۔ سلمیہ کو اہوں نے اگ نگادی اور اب ل کر یہ فوج یوروٹاس نری کے ہیں کنارے کے میدان میں بڑمی۔ان کے اور اسپار ٹر کے در میان ٹڈی حایل تھی اور موسم سراکی بارش سے اسپار ٹر اکن ایک اس کے اسپار ٹر اکن کے اس علے سے بی گیا کیونکر ندی کے یل کی اہل شہر اس مجعیت اور قوت کے ساتھ حفاظت کر د ہے تھے کہ اس پر حلم کرنا دور اندیشی کے خلاف تھا! ایامنن دس جوب میں امپیکلہ کک چند میں اور آگے بڑھا اور آخریہاں ایک یایاب مقام سے بدی کوعبور کرگیا۔ لیکن اس تاخیرنے اسیار ٹہ کو بچا لیا۔ علے کی اطلاع ہو تے ہی پلوپنی سس کے تام شہروں کو جو ایب تک ایبار ٹر کے ہوا خواہ بھے ، مرکارے دوڑ اگئے تھے اور اُن کی امدادی فوجیں فوراً روانہ ہوگئ تھیں ک اک کے عین وقت ہر آجا نے سے اسپارٹر کی وفائ توت اس قدر بڑھ گئی کہ بچر ایامن ڈس نے شہر بر علا بنیں کی لیکن شہر کی صدود تک ضرور بڑھا کہ گویا ٹوک کر وشمن کو مقا کے بر بلا تا ہے اور حقیقت میں امپار ل کے گزشتہ جرو قبر کا یہ بھی کچو کم سخت عوض ند مقا۔ وہاں کے باشندوں پر صدیوں سے اس قسم کی مصیبت نہ پڑی تھی اور ان کے تصور میں بھی یہ بات نہ آئ سی کم وشمن

ان کے اس قدر قریب پہنچ سکتا ہے ہیں جب یہ بلا انہیں ا بینے سرپر اق نظر آئ تو وہاں اس درجے خوت و سرا سینگی طاری ہوی کہ بیان سے باہر ہے۔ اسپارٹر کی عورتیں اپنی اولاد اور شوہرو کے جنگ میں مارے جانے کا حال سن کر جذیات غم کو ضبط کرنیکی عادی بنائ جاتی تھیں لیکن اس موقع پر ہراس و مایوسی نے انہیں بالکل بے تاب کردیا۔ کیوکہ کو یونان کے اکثر شہردں کی عور توں کوای قسم کی معینت کا بار ہا سابقہ پر چکا تھا، لیکن زنانِ اسپارٹ نے آئے کہ فیلم کی صورت ابنی آنکموں سے ندر کھی تھی ہے

الجنوبي لقوييه كو ما خت تاراج كرنے كے بعد اتحادى اركيديدس وك آئے ۔ اب وسط سراكا زائر تما ليكن أن كاكام بورا نه بوا تنا اور وہ اسیار ٹہ کو ایک اورصدر بنجانے کی فکرمی کفے جو پہلے نقصانات سے مجی کہیں زیادہ سخت کھا کیونکہ اب انہوں نے اسپارٹہ کے ایک اور علاقے یعیٰ تدیم مسینید کا رخ کیا اور اُن کے بہنچتے ہی اُس نیم فلام رعایا نے جو تدیم مسنوی نسل سے تمی ابدادگا طوق مکومت الد کے بعینک ریا۔ (موالات م) - بچر کوو اتھوسہ کی د ملانوں پر ایامنن ڈس نے ایک نے شہرمسینہ کی بنیاد رکمی-اس قوم کے قدیم سور مارُں کی یاد پھر تازہ کی گئ اور ایک وسع دورس شہری نیو کھود کر بانسری کے ولکش ترانوں کے ساتھے بہلا روا رکھودیاگیا ایج ومد کا قدیم قلد بمی شہر کے امالے میں ایک طرف آگیا تھا۔ اور اس کی پخت شہر بناہ بہاڑی کی وصلان وصلان بیج سے میدان ک بنائی تنی ؛ اس برنصبب کمک کوجب آزادی مل گئی اور یمستحکم این

تیآر ہوگیا تو اُن مسنوی جلا و طنوں کو نمبی جو و نیا نے یونان میں دربار بڑے بھرتے ننے بچر ایک مرتبہ رہنے کا ٹھکا اُلِ گیا ہ

اس طرح نہ صرف ایک نیا قلعہ تیار ہوگیا بلکہ خاص اسپار شرکے علاتے ہیں اسپار شرک وی ببدا ہوگیا ۔ لقونیم کے مغربی علاتے اس کی فلموت و برکاوی علاتے اس کی فلموت و برکاوی ایک ایس ریاست کے آزاد باشندے بن گئے جو اسپار شرسے مدبول بغض و کینہ رکمتی تھی ؛

اس اننا میں اسارٹر کی انجائے اماد پر اہل اٹیمنز نے دواز اپنے شہر کی تام فوج الفی کرائیس کے اتحت مدد کے لئے دواز کی اور دہ ادکید بید کل بڑھ آیا تھا۔ لیکن بیاں اگر معلوم ہوا کہ اہل تھینہ اور ان کے اتحادی تقوییہ سے چلے گئے اور اب اسپارٹہ پر مطے کا خطرہ نہیں رہا ہے اس طرح یہ کوچ تو رائیگاں ایسارٹہ بے گیا۔ لیکن مجلس اٹیمنز نے مجلت میں پہلے صرف مدد بمینے کی منظومی دی تھی۔ اب غور و نکر کے بعد اس نے اسپارٹہ سے باضابط اتحاد کا عدر کرایا ہے۔

سال آئندہ بھی ارکیدیہ کے الخادلوں سے اسپارٹہ کے طیفوں کی ٹرائی جاری رہی اور چند نہینے کے بعد بھر بہوشید کی فوج کے ایامئن ٹوس بھوبی سس میں داخل ہوار راستے میں اسپارٹہ اور انتیفنر کی فوجوں نے اسے روکا نما گر وہ آئی صغیب توڑ کے اینے الخادلوں سے آلا اور سکیان اور بلین کم مغیب توڑ کے اینے الخادلوں سے آلا اور سکیان اور بلین کم مغیب این این مارک وقت بی

ا مبارٹر کو سمندر بار سے کمک آئی مین اس کے قدیم طبیع شاہ و سید اکیوڑ نے ۲۰ جہاز بھیج جن میں ۴ ہزار قلطی ادر آن بیری میں ابول کی فوج تنی اور غالب انہی کی آمد سن کر ابامنن ڈس نے جو ابھی کہ کوئی فاص کام کرنے نہ بایا تھا دلمن کو لوط جانا مناسب خیال کیا ک

واضح رے کہ جو طریق عل اسیار ٹرکا تھا وی اب اپنی بیارت قایم کرنے کے لئے تحقیر نے اختیار کیا تھا۔ اس نے سکبان میں ایک عال کو امور کیا۔ اور جس طرح سلے بیوتنب کے شہروں میں اسپارٹی نومیں متعین رہی تنیں اسی طرح اب بلونی سس کے شہروں میں ممبز کے وستے متعین کردینے عجائے اركيديد اورمسنيد أين سعاطات مين خود مخار رياسس متين ليكن ابل تشبركو احار تناكه اس خود ممتارى كا باعث ادر محافظ انبيل تسلیم کی جائے۔ بُعد مسافت کی وج سے اس بات کا بھی چندیں احمال نہ متما کہ تعبیر کی سیادت ایس اگوار صورت اختیار کر لے گی جیبی کہ انتیار ڑکی تمی جس کا علاقہ ارکبدیہ سے مل ہوا تھا۔ بریں ہم ارکیدیہ کی متحدہ ریاستی حقیقی معنی میں آزادی کی طاق تعیں اور سم اکندہ اُنیں تھے برک سیادت اسے سے انحار کرتا دکمیں کے لیکن اس وقت انہیں اُر کومٹوس اور ہرا تیہ کو ا پنے اتخار میں جیرا شامل کرنا مد نظر تھا۔ جنائجہ جب یہ مقصد حکل موليا تو يم انخا اتحاديصح معنى من "بَين الاركيد يُنبن " موليا لقوتم کے بعض شمالی دیبات کا مجی انہوں نے اکاق کرایا اور دوسری طرف

ياب جيار دېم

أريخ يونان

تری فیلید کی بستیاں جو الیس کی حکومت سے بیزاد تھیں۔ اُن کے سائہ حایت میں آگئیں -

اہل ارکیدیہ تو یہ سرگری دکھا رہے تھے اور اہل ابارٹ کو ابنا کوئی زور چلتا نظر نہ آنا تھا۔ حی کے سیم اکیوز کے حاکم جابر نے وہ بارہ جہاز بھیے اور یہ کمک پاکے ابنوں نے مگالوپولس کے میدان کا رخ کیا۔ لیکن کیایک سیراکیوزی نوج کو مقابہ وابس میدان کا رخ کیا۔ لیکن کیایک سیراکیوزی نوج کو مقابہ وابس آنے کے احکام پنچے اور راستے ہی میں مہم سے ہتم اکھ الگ الگ وابس کے وقت وضمنوں نے انہیں بہاڑی در ول میں الگ الگ الگ اور سے نام کی میان کے مات دو کو بہنے گی ادر حق المیارٹی سیر سالار بہ عجلت مدد کو بہنے گی ادر سخت نقصان کے ساتھ ادکیدیوں کو تمتر بیتر کر دیا دست تی می ایک لکدمونی سیاہی بھی صابع نہیں ہوا اور یہ اس معرکہ میں ایک لکدمونی سیاہی بھی صابع نہیں ہوا اور یہ درجنگ بلاگریہ "کی فتح مشہور ہوی۔ اسپارٹ میں اس معمولی کامیابی پر جس مسرّت و شاد ان کا اظہار کیا گیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اب اسپارٹ کی میان قدر ذلیل و لیت ہوگی تھا ب

ادُمُو دولت ایران کے ایک کارندے کی نوکی سے عام اُن وصلے کی گوشیں ہیں جاری ہوگئ تھیں۔ پہلے وبقی میں ایک فیلس مصالحت منعقد ہوی لیکن یہاں بابی تفقیلوکا کوئی نیچہ نہ نحلا اور ہرایک ریاست نے علاہ علی ہ این و شاہی فران لے کے یونان کی مجمعے ۔ اور وہیں سے بلوبی وس وہ شاہی فران لے کے یونان کی جس میں سب شرطیں اس کے دولن کی خواہش کے سطابق تھیں:۔ ریاست مسنیہ اور شہر امفی پولس کی خود مخاری تسلیم کی گئی تھی ریاست مسنیہ اور شہر امفی پولس کی خود مخاری تسلیم کی گئی تھی ریاست مسنیہ اور شہر امفی پولس کی خود مخاری تسلیم کی گئی تھی

اینج یونان

مالائکہ مفی پولس جیسے کار آمد شہر پر اہل اٹیمنر پھر قبضہ کرنے کے منصوبے سوچ رہے تھے دُان شرطوں کے علاوہ تری قبلیہ کے تعلق یہ فیصل کیا گیا تھا کہ یہ ملاقہ ادکیدیہ سے کمی نہ ہوگا بکر الیس کا ککوم رہے تھا۔ گرال ارکیدیہ نے اپنا قبضہ انحانے سے انکار کیا ادر تھیٹرکی میادت سے مجی علی الاعلان مخرت ہوگئے ؛ اس کے جواب میں اہل ممبز نے تیسری مرتبہ پلوپنی سس پر نوج کش کی اور ایامنن اس نے علاقہ اکا ٹیر سے رشتہ اتحاد قایم کیا استاری ما لیکن یہ ملاقہ اکار میں آنے کے بعد بہت جلد اُن کے اسم سے تکل گیا۔ کیونکر ایامنن اوس کی مصالحات روش کے ظات اس کے ہم وطنوں نے وال کے ہر تبر سے حکومت خواص کو دفع کردینے پر مند کی اور ہر جگہ کے علیدین کو شہر برر کردیا ک مخلف شہروں کے یہ جلا دمن بہت جلد یک جا ہو گئے اور انہوں نے ایک ایک کر کے ہر شہر پر دد بارہ قبضہ کولیا اور جہوری مکوئیں تورگر تھیز کے امور کردہ حکام کو وال سے تکال دیا اس کے بعد یہ علاقہ آئدہ سے اسار شکا پر جش طیف بن گیاہ غض ایامنن کس کی یہ فوج کئی کیم سازگار نہ ہوی اور اس کے نمائج عمبز کے حق میں مفرنابت ہوے ۔ ارکیدیہ سے تعلقات روز برور زا ده کشیده موتے جاتے تھے اور ادح تیمنرکو آزه نقصان يه بنيا تماكه اس سال تمنيركي فوج قعبه اروايس كو اس سے چین کر خود قابض ہوگئ ۔ لہذا جب لیکو مالس ایمنزایا اور ریاست إ ے اركيديہ سے متحد ہوجانے پر امجارا تو اہل ہمنز

جو اُن کے تعبزی ووستوں کی طرت سے پہلے ہی بھرے بیٹے نئے فرا آماره بو کے اور اس طرح ایک طرف تو وہ اسیار ٹر کے طیف تے اور اب وومری طوت ارکیدیہ کے ملیف ہو گئے حال کر ارکدر اور اسیار شیس با ہم مخاصمت نفی ؛ اسی طرح ارکیدیہ کا تھینر ادر آمیسنز دو نوں کے اساتھ اتحار ہوگیا مالا کو ان وو نوں میں الاائ ماری عمی ؛ لیکو مربی کی سفارت تو کامیاب ہوی لیکن وہ خود وابس آئے وقت جند ملا وطنوں کے التم بڑگیا اور اراعی (مللترقم) بے شبہ اس کی یہ تاکہانی موت ارکیدیہ کے نئے بہت بڑا نقصان تمی، جس طرح تقبر كا ار و لوس برغا مبانه قبصنه كركينا بذكورهُ إلا مديد معابدات كاسب بوكيا تما اس طرح جب اليمنز في كورتمير اماک قبصہ کر لینے کی سازش کی تو یونانی ریاستوں کے ہائی تعلقات بی ایک اور تبدیل و قوع پذیر ہوی اِ کورنتھ کو مجمین لینے سے مقسور یہ تھا کہ جزیرہ نائے بیونی سس کے راستے پر تبضہ ہومائے لیکن سازش کا راز کھل گیا اور وہ ناکام رمی-اس مقع بر چوکر اسار لہ مدد دینے کے قابل ندر اعما لبذا اہل کورنتم سے مجوراً مختبر سے صلے کرلی اور اس معالحت میں اس کی ہمایہ ریاست لیبوس ادر ساملِ ارگولس کے اور شہر بھی شریک ہوگئے ان ریاستوں نے مسِنہ کی خود مخاری کو تسلیم کرلیا۔ اور مختبر اور اس کے اتا دیوں سے اُن کی صلح ہوگئ ۔ لیکن اس کے معنی مرف یه تم که وه تحبز اور انیار شد کی جنگ مین آنده فیر با نب دار رمیں کی ورز انہوں نے خود تھے کے ساتھ کوئ حبکی اتحاد

ىنىي كيا تمارُ

اس زانہ میں جوبی ہونان کی صورتِ مالات کا خلاصہ یہ ہے کہ تھی کی ریاست، اسپار شر اور اس کے طیف آنجنزے بر رجگ ہے۔ ریاست ار گوس، تھینر کی طرفدار ہے۔ گر علاقہ اکائید سر حری سے اسپار شرکا ساتھ وے را ہے۔ مر دوسری طان السیں اور ارکیدیہ میں وشمی ہے اور کو ارکیدیم اسپار شرے بر سر بیکار ہے کین تھینر کے ساتھ اس کے تعلقات اسپار شرے بر سر بیکار ہے کین تھینر کے ساتھ اس کے تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں اور مقتول لیکو مدلی کی رہ نمائی سے محوم بونے کے بعد فود اس کی اندرونی ریاستوں میں باہی نفاق کی بھک دوا جیلے تکی ہونے کے بعد فود اس کی اندرونی ریاستوں میں باہی نفاق کی بھک دوا جیلے تکی ہے و

کونتھ ادر دوسری مخالف ریاستوں کے ساتھ ملے ہوجانے کے ساتھ ملے ہوجانے کے سعنی یہ تھے کہ اب تمبنر کے ارباب حل و عقد کو پونی سس سے معاطات پر زیادہ توج کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ اسپار ٹہ بہت و سر جی ہو اور بیوشید کے فرال روا کو سعلوم ہے کہ اب صرف بیمنز ایسا مقام ہے جس کے ساتھ ، سیا وت بیان کے واسطے اسے آئندہ سمنیر آزائی کرنے بریجی ۔

## ۳- تصبر کی مداخلت شالی این ال محمالاً میں

بس سال جائس شاہ فرایہ نے موت کا ذایقہ جگیا اس سال اس کے علیف دجسایہ امین ماس شاہِ مقدد بہ نے دفات ہا گ اور اس کے جانشین الکر ندر نے لارلسیمہ ادر چند اور شہروں پر

اس بہائے تبضر کرلیا کہ اگر اُن کی حفاظت نہ کی جائے گی تو اس کا ہم نام شاہ الزندر انہیں جین اے کا جو تھالیہ میں جاشن کا جائین ہوا تھا۔ غرض ان مظاوم شہروں نے اپنے دو نوں وشمنان آزادی کے خلاف تھبنر سے فراد کی اور بہاں سے بلوبی وس کو فوج وے کے روانہ کیا گیا، جس نے لارلبیعہ اور تعمالی تفسالیہ کے متعدد شہروں کو تھبنر کے دامن حابت میں لے لیا - (طالاقم)؛ شاو مقدد ببه اس تعبری مهم کی کوئی مزاحمت نه کر سکا كيوكر اس كى رياست خود اندروني فلفشار ميس مبتلا محى يغى شهر الوروس كا ايك امير تولمي نوجوان الكزندركي اطاعت سے مغرف سوگیا بھا اور اس کی بغاوت میں خود باو شاہ کی سنگرال اں کیوری وککہ اس سے ل کئی تھی۔ فریقین نے نزاع کا فیصلہ کرنے کے لئے بیولی موس کو با یا جس نے سرسری طور پر نسار کو ر نع دفع کرکے منقد نیہ کے ساتھ معاہدہ اتحاد کرلیا۔ لیکن وہ شاید سرمد سے باہر جانے نہ بایا ہوگا کہ بہاں تولمی نے الكزندركو نتل کردیا اور پوری و کر سے شادی کرلی کے اس کے بعد معلطنت کا ایک اور مدمی بیدا ہوا۔ اور اب یوری دیکہ کو یہ فکر ہوی کہ کی طرح اینے بیٹے بیروکاس کی وراثت کا اطمینان ہوجائے اس فرض سے اُس نے اتبھنے کی بڑے کی مدوطلب کی جو ایفی گرانس کے انحت تھا۔ گران تھیزنے بنمان کی تھی کہ مقدونيد مي اين رتيب اليمنزك قدم نه جين دي گے - جنانج ایک مرتبہ بھر بلولی وس نے شمال میں فوج کشی کی ادر تولمی و

بونائب السلطنت مخا تقبنر سے متحد ہونے بر جبور کیا اور بطریق صانت بہت سے یر غال اپنے ساتھ لے آیا۔ (سلاق م)۔
ابنی نوجان امیرزا دوں میں جو معاہر ہُ انخاد کی ضمانت میں تھبنر بھیے گئے تھے وہ لڑکا فیلب (یا فیلقوس) بمی شال تھا۔
جس کے نقیب میں مقدونیہ کو عودج دینا لکما تھا۔ گویا اس کام کی تربیت ماصل کرنے، وہ اب خاص ایامنس ڈس کی تگرانی یں بیوشیہ کی جنگی ورس گاہ میں دافل ہوا بی

مقدد نیہ کو تھنے کے زیر سادت لانے کے بعد بلولی وی وایس میں الکر ندر شاہ فرایہ سے منے گیا۔ لیکن یہ مطلق انعنان جابراسی زمانے میں انتھنٹر سے بہان اتحاد کر حیکا تھا۔ اور امن نے ا بن الا قاتى كو بطور ير غال حراست مي لے آيا ؛ فوراً بيوشيدس نعج روانہ ہوی کہ اینے نامور تیدی کو اس ناگبان بلاسے میرائے لیکن سمندر کی راہ سے ایک ہزار اتیخنری جوان الکزندر کی مدر کو پہنج کئے ۔ اور حلہ آوروں کو بسیا ہونا بڑا ؛ ایامنرقی س اس وقت معولی بیاوے کی حیثیت سے تمریک جنگ متا لیکن محض اس کی موجور کی نے فوج کو تباہی سے بجا لیا۔ ساہوں نے بالاتفاق در نواست کی کہ اس وقت نوج کی سید سالاری وہ اپنے ہاتھ میں لے۔ چنانچہ وہی نہایت ہنرندی کے ساتھ انہیں ایک خطر ناک موقع سے نکال کرکی نیسی طح میح سلامت والی بٹا لایا۔ اس کار نایاں کے صلے میں عہدتی سید سالاری پر دو باره ای کا انخاب بوا اور وه ایک تازه بم

فوج لے کے بھر اپنے دوست کو چھڑا نے تھالیہ کی طرف رواز ہوگیا ہوگیا ہے اس وقت ضردرت یہ تھی کہ الگر ندر پر سخت دباؤ ڈالا جا لین ساتھ ہی امسے اتنا عاجز بھی نہ کر دیا جائے کہ وہ غضب ناک ہوکر اپنے تیدی پر کوئ ایس سختی کر گرز سے جس کی تلائی حکن ہو گر بامنن ڈس کی چا لاک ادر حبگی جا لوں سے یہ دشوار منفصد برآیا اور ایک بہینے کی بھای صلے کے عوض میں بلوبی دس کو دشتگاری صلے کے عوض میں بلوبی دس کو دشتگاری عالی ہوگئ ہے۔

کیکن اب ہمیں اتیمینز کی طرت توجہ کرنی جا ہے جو پھر مشرتی الجین میں ملا خلت کرر إنتما اور اُسے یہ موقع اپنے روست ار او برزنس والی افروجیہ کی بغاوت کے طفیل مال ہوا تھا ؟ بزیرۂ شاموس پر پہلے وولتِ ایران نے عہد نامہ یا وشاہی کے خلاف قبضہ کرلیا تھا۔ اب انتھنے نے اپنے تجربہ کارسیہ سالار تیموتیوس کو سے جہاز اور ۸ ہزار سیاسی دے کے بھیجا (اللیاقم) اور دس نہینے کے کا مرے کے بعد اسے منخ کرلیا ای کے ساتھ اس نے ایران کے باغی صوبے وار آرلومرز نمیس کومبی مدودی ادر اس کے معادمے میں قلخہ مستوس اسے والیں مل عمید (المثلثاق م) اس قلع كا قبعد خاص طورير التيفنر كے مفيد مطلب تفاظیونکر وه آبنائے در وآبیال پر عین اُن جہارونکی گرنگاہ پر واقع تھا جو سواملِ افتین سے غلہ لے کر اتیجنز آنے تے ؛ اس سے بی برمکر برک اب ایمینرکا بھر خرسونیس (علاقہ تھریس لینی موجودہ جزیرہ نیائے گیلی پولی) میں تسلّط

ہوتا جا ان تھا۔ بہ الفاظ دیگر، وہ اپنی قدیم سلطنت کی از مرنو تغیر کرر ہا تھا اور اس کی نیت ساموس کے واقعات سے بخوبی ظا ہر ہوگئی تھی کہ اس جزیرہ کو محکوم اتخادی بنانے کے بخا کے اس نے وہان اپنے باشندے بھیج کر آباد کردئے۔ اس نے وہان اپنے باشندے بھیج کر آباد کردئے۔ اور نو آباد لیوں کا (لینی کلرو کی یا قطعہ داری کا) بچر دہی طریقہ جاری کیا جو انجاو ولوس کے زانے میں طیفوں کی سخت بزاری کا سبب ہوا تھا اور دوسرے اتحاد کے وقت صاحب برادی کی تھی کو اس کی تحدید کے ساتھ اُس کی تجدید ممنوع قرار دی گئی تھی کو

ادھر تیمونٹوس کو شالی یونان میں بھی برابر کا بیابی مال ہوتی رہی ۔ اُس نے متحصوبہ اور بید نہ کوجبرا ایجفر کا ملیف نبایا۔ اور اس کے بعد جزیرہ نائے کالشی ولیس میں بھی تی دیہ اور تردن پر قابض ہوگیا۔ اسٹالیہ تا سٹالیہ ت م) کو

بأريخ ليرمان

باب جبار ومهم

چانج سلام میں سو جہاز (سہ طبقہ) تیار ہو گئے اور انہیں بی بیا ہو فراہم کرکے بیرہ مرمورہ کی طرف روانہ کردیا گیا۔اس بیر کا یکٹت انیخنہ کے حق میں بہایت مضر نابت ہوا۔ کیونکہ اُس لے اُن ریاستوں کی قوت اور بہت بڑھائی جو انیخنز کے طلقہ انجا و سے نکلنے کا موقع تلاش کردی تھیں۔ نیتج بہ ہوا کہ بای زلط نے علانیہ بغادت کی ۔ رووس اور خیبوس نے ایامن وس کے ساتھ نامہ و بیام شروع کرد نے اور جزیرہ کیوس نے بی جی کے ساتھ نامہ و بیام شروع کرد نے اور جزیرہ کیوس نے بی کا سے بہت قریب ہے تر افستار کیا ۔ لیکن اسے جو ابنی کا سے بہت قریب ہے تر افستار کیا ۔ لیکن اسے کا بی بہت بلد دو بارہ مطبع کرلیا ۔ لیکن اسے کا بیت بہت بلد دو بارہ مطبع کرلیا ۔

دو اوں کو سے کر بلوی وس نے وصاواکی اور وشمن کو وصکیل ج ئی کک جا بہنیا۔ لیکن مین ظفر مندی کے عالم یں اس کی نظر اس جابرملعونِ بر پرگئ جس نے اسے بہت دن مک زندان بلایس والے رکھا تھا۔ اسے ویکھتے ہی وہ اس ورجہ ازخور زونہ ہوا که فرایض سیه سالاری تجی یاو نه رہے اور بجلی کی طرح ایے تمن پر لوٹ کے گرا ؛ الکر تدرنے ہٹ کر فوج خاصہ کی بناہ کی اور یلولی ٹوس جو اس کے بیجیے صفول میں محستا چلا جا انحا تعدادِ كثير تميل محر كے بے بس بوكيا - اس كى موت ازان كے حق ميں کچے مضر ابت نہ ہوی اور تھینر کی فوج نے غینم کو سخت سکست دی ایں ہمہ اس کا اراجانا تحقیر کے ول پر بڑا داغ تھا اور تحسالیہ کو تھی اس کا خمبارہ تحبیکتن بڑا۔ لینی دو سرے سال اہل تھینہ نے بنولی دس کا انتفام لینے کے لئے فرایہ پر دو بارہ نوج کشی کی۔ الکرندر سے بجبر شبر فرایه کا تام علاقه مجین لیا گیا اور اسے تحنر کی سیادت قبول کرن پڑی ہوا

باب جهار ويم

## ہم ہے جنگ مان تینیا

ارکیدیہ کے اتحاد کی خیر نظر نہ آئی تھی کیونکہ اندرونی نفاق کے علاوہ البس بجی دریئے نخریب تھا اور ترکی فیلیہ کا علاقہ دو بارہ لینے کی غرض سے اسبار شاکا طیف ہوگیا تھا۔ اس کا بدلہ لینے کے لئے اہل ارکیدیہ نے تصد کیا کہ آئندہ ادلی ہوار کی بازبوں کا ایس کی صدارت میں نہ ہونے دیں۔ جنانچہ اس غرض سے اہمام البیس کی صدارت میں نہ ہونے دیں۔ جنانچہ اس غرض سے

انہوں نے ریاست پمیٹرا کا قدیم دعولی از سرِنو بیش کیا۔ حالا مکمہ یہ دین خدرت انجام دیتے ویتے أب ایک زمانے سے منصب صدارت الیس کے ساتھ مخصوص ہوگیا تھا ؛ ایں ہمہ ال ارکیدیہ نے مجھو نوج بھیج کر پہلے تو اولیلید کے اوپر کرونوس نای بہاری کو مورمیند کری اور اس نے بعد جب ہوار کا زانہ کیا تو اتنا دلیوں کا لیورا کشکر جس میں انتیخنر وارگوس کے امداوی و ستنے تھی شال تھے، حفاظت کے لئے آگیا اور بازیاں شروع ہوئیں۔ گھٹر ووٹر ہونکی تھی اور « بنيتا الحلال، يعني إلى كارتب كاسقالبه بهو ربا تحا احس مي وور، کشتی، سانگ بچینکنا، چکر بچینکنا اور کودنا واخل -یه ) که البیس کی سپاه منودار بوی اور برمسکر اتحادیوس پر حله کیا- (مشترقم ، لرانی میں اُن کی کچے بیش ز جا سکی اور بسیا ہونا پڑا لیکن اب لمبترک ايَّام مِن جِدال و قدّال حرام سجب جاتے تھے اور تام لونان کو اس واتلے کا سخت صدر ہوا۔ ابتدا سے سب الیس کو ہر سرخل اور مظلوم سجیے تھے اور جب ارکیدیہ والول نے ایک گاڑہ ستم یہ کیاکہ او کمپیمہ کے مرہی خزا نوں کو سیا ہوں کی "نتواہ پر مرف كرنے لگے تو اس وقت ان سے لوگ اور زیادہ اراض موكنے و اتحادیوں میں باہمی حسد یہلے سے موجود تخفاء مذکورہ بالا ا اِنتِ مَدْ ہِی کا حِلْد الله و مان تنین نے الحاد کا ساتھ جھوڑ نے میں سبقت کی بائی فساد کی ایک اور بنایہ بیدا ہوی کر اتحادلوں مے ایک فروہ نے علایہ تھمبر کی رفاقت چیور کر اسپارٹ سے

عل ساتك (يوان )- جولُ بري چيد إنم س بجبنك كر ارت تي إم

مل جانے پر زور دینا نشروع کیا اور بیوشید والوں نے بلونی سس م ابنا آفتدار قائم رکھنے کی غوض سے جوہمی مرتبہ فوج کش کی درطالہ، اور اُن کا سید سالار ایامنن وس برم کر تکمیا مک آبنی اُ تحادیوں ک نومیں مگت کے حراف ، شہر ما**ن تنبیا** میں مجتبع ہوری تھیں لیکن یہ سن کر کہ شاہ الحسی لوس نوٹ لے کر عبل بڑا ہے ، ایا من اوس نے انہارٹریر ایک اور ضرب لگائے کا ارادہ کیا اور اگر ایک نیز یا کریتی ہرکارہ فورا یہ خبر اجنی لوس کو نہ بہنیا دے توایامن وں شہر اسیارٹ کو اجرا کے بے کس بچوں کے آشیا نے ، ا کی طح الکل غیر معفوظ حالت میں آدباماً لیکن اس کے ارادول کا حال سنتے ہی اجسی اوس النے پانون واپس بھرا اور جب راتوں رات مفر کر کے وسمن اسپارٹ بہنجا تو اہل شہر خر دار اور مدافعت کے کئے تبار مھا! اس خلات امید اور محض تقدیری ناکامی نے المامن وس کو ضرور یرنشان کیا لیکن اس نے نوراً ایک ادر جیایہ مارنے کی تحویر سویم کی اور برعلت عمياً بہج كيا بيادہ فوج كو تو آرام لينے كے لئے يس مجرايا اور سوارون کو مانتینیا بھیجا کہ اس شہر یر بے خبری کی مات میں حل کریں کیونک اس نے سویے لیا تھا کہ مان تینیا کی فوجیں اسیار لیکو بالے کے لئے شہر سے ضرور روانہ بوطی ہوں گی۔ اس کا قیاس درست کتا ارکیدی فوج ان تمینیا سے کوج کرمی کتی ۔ شہر ضالی تھا اور باتی ماندہ باشندے بھی فضل کی تیاریوں میں مشغول اور اپنے انے کھیتوں میں باہر ملے گئے تھے والیکن تقدیر نے یہاں مجی دغادی ، لینی جس رفت تھبری سوار جوب سے شہرکے قرب بہنے

اسی دقت اتیمنزی سوارول کا ایک دسته شهر میں وافل ہوا تھا اور یہ سوار ابھی کم کھولنے بھی نہائے سفے کہ دشمن کے آنے کی اطلاع ہوی اور وہ اسی طرح بھو کے بیا سے بھر گھوڑوں بر چڑھ چڑھ کے دوڑے اور حملہ آورول کو بسیا کر دیا تھ

اسیار ٹر سے بلائل جانے کا حال سن کر ائٹ وی فوجیں بھی اینے یہلے متنقر پر دالیں آئیں اور اب اسیار شہ اور ہتھنے کے امادی و سنتے اُن کی جیت میں اور ل کئے ؟ ادمر ایامنن ٹوس کو اچانک طلے کے ارادے میں وولوں وفعہ ناکامی مبوی تو اس نے مجبور بہوکر تمن کی متحدہ افواج سے میدانی لڑائی لڑنے کا قصد کیا اور ان منا یر بیش قدی کی ۔ اتخادی سیاہ نے شہر کے حبوبی میدان کے اس حقتے میں قدم جا رکھے تھے جہاں دو نوں طرف سے بہاڑیاں اگر ل گئی ہیں اور میدان کا ایک سنگ کو: بن گیا ے ایامنن وس کے پیش نظریہ تھا کہ اس فوج کو سامنے سے دھکیلتا ہوا بہر میں گئس جائے۔ لیکن سیدھا برصنے کی بجائے وہ شمال مغرب کی طرت بہاڑی کے اِس مقام کک بڑھا جہاں ان کل تری کولٹ زاکی نبتی بس گئ ہے کی بہاڑی کے کارے كنارے اس طرح جلاكہ وشمن كے وائيں بہلو كے مقابل بہنج جائے اور اخراس رئے بہنچ کر دہ تھیرا اور لڑائی کے لئے صفول کو ترتیب وینے لگا۔ حالائک غینم آسے کرا کے بہاڑی کی طرف جاتا دکھیکر اس وصوکے میں آگ تھاک وہ آج حملہ ناکر لیجائ

اس کڑائی میں بھی ایامنٹ وس نے کوہی جنگی تما بیراضتارکس

بن سے وہ لیوک تراکا معرکہ جنیا تھا۔ یعنی میسرے پر ایک دومرے کے عقب میں بیادوں کی متعدد صفیں قایم کیں ۔ اور ان کے لرافي كاكام مى خود الني إلى من ليا ؛ اس ترتيب كا معايد تعاكد باتی ماندہ فوجوں کے کمنے سے پہلے وہ ریا دیر غنیم کامیمنہ درہم برہم کروے ادھر حُنِ اتفاق سے دشمن جو اس کی ترجمی جال سے بیلے ہی دھو کے میں تھا، دیر تک اس کی صف بندی کا مقصد نه سبح سکار کیوکه امامنن وس کی نوج الیے رف پر بہنج گی تی جہاں اوس کا میسرہ وشمن کے میمنے سے قریب تھا۔ لیکن اس کا میمنہ وشمن کے میسرے سے نسبتاً کہیں دور بٹا ہوا تھا۔ اور لکد مونی سیاہ اور اُن کے صلیفول کی اس کوناہ بنی مرحرت ہوتی ہے کہ جب یک ایامنن ٹوس صفیں درست کر کے ان کی طرف د بڑھا دہ کچے بھی نہ سجہ سکے اور صرف اس وقت جبکہ وہ سرمی آمَّا ہوا نظر آیا، بتیار سبطال سبطال کرغل مجاتے ہوے ووڑے ؟ الرائی میں سب صور تیں وی پیش آئی جس کو ایامنن ڈس نے يہلے سے سوچ ليا محالين اس كے سوارول نے دشمن كے سوار دل کو بسیا کر دیا ادر بیادول کی بیوستیه صفول کا شلتی گرده حسے خود دہ لزار إسخا مقاب كى صفول ميں كھس كيا۔ اورلكدونيو کے قدم اکمر گئے۔حقیقت میں یہ بات تعبّ سے خالی نہیں ہے کہ اہل اسار شے لیوک تراکاسبق اتنی جلدی مجلا دیا اور ٹھیک ابنی جانوں سے یہاں ٹسکست کھائی۔ بہر مال ابنس فرار ہوتے دکھیا تو اکا عمید، الیس اور باقی ماندہ فوجل کے بھی

جی جبوٹ گئے۔ اور صفِ مقابل سے کمنے کی نوبت مجی نہ آئی تھی کہ وہ سب بجاگ کھڑے ہوے ہ

یہ تھے کی بہت بڑی فتے تھی لیکن تقدیر سے اس جنگ میں وہ اتفاقی صاولتہ بیش آیا جس نے تھیز کی سالہا سال کی محنت کو فاك مين الما ويا اور اس ك اقتدار كو اليه صدمه بهنجايا جس كي بھر تلافی نہ ہوسک یعن ایامنن ٹوس نے جو اینے سیا ہوں کے آ مجے آگے وشمن کے تعاقب میں بڑھ را تھا، بڑھی کا ایک کاری زخم کھایا اور اس کی خبر عام ہوتے ہی فوجیں تھٹک کر رہ گئیں فَعْلَمُ الرِّ غَارِت ہوگیا اور لغاتب کرتے کرتے تھیٹری فوج کسی شکست خوروہ سیاہ کی طرح بیٹھیے سٹنے لگی ۔ کیوبکہ اس کی مجکہ لینے والا کوئی نہ تھا۔ اس نہلک ان کے نکا لے جاتے سے قبل اس نے پولے وس اور وے فان توس کو طلب کبا ۔ جنہیں وہ اینا جائشین بنانا یا ہتا تھا۔ لیکن لوگوں نے بتایا کہ وہ وو نوں کام آ چکے ہیں یہ بن کر اُس نے کہا ،، تو تم وشمن سے صلى كرلو" حينا كنيه أن شرالط ير انهون في صلى كرلى كه جنك يس يبلے جو حالت تھی آئندہ تھی دہی رہے گی ؛ بایں ہمہ تھنے کی حکت ملی کی سب سے متنقل یاد گار مٹنے والی ند جتی ۔ لینی وشمن کو مسیق اور مگالولونس کی آزادی تسلیم کرنی بڑی بو

ہرجند اپائمنن ٹوس کی فیر معمولی اُ ذیا نت باکیزہ اضلاق اور کار آ نایاں کی فظرت سے کسی کو انخار نہیں ہوسکتا۔ گر اس نے کو تی پائیدار یاد گار نہیں جبوری ، بیوشبہ کو ٹری صرور ت ایک الین شظم اور قابل جافت کی متی جو مالک خارج کے معاملات کو خاطرخواہ مرانجام کر سکے ۔ ایامنن ٹوس نے اس کا کوئی بندولست بنب کیا ۔ اور نہ اس نے اس مسلا پر کچہ زیادہ توقبہ کی کہ آیا بیوشیمہ کو ایک بحری ملاقت بغنے کی سعی کرنی جاہئے یا نہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ خود اہل بیوشیہ کو صح معنی ہیں ایک قوم۔ ذ بنا سکا ؛ اس نے جو کچہ کیا مخا دہ اس کی موت کے ساتھ ہی ختم ہوگیا اور خلاصہ یہ ہے کہ ایامنن ٹوس ایک بڑا بیرسالار

# باب يانز دېم

## ا - سلینوس اور بیما (صقالیه) کی بربا دی

سلامیس اور بیمراکی فٹو مات قریب قریب ایک ساتھ مالی ہوی عبیں۔ مشرق و مغرب کے دو لوں معرکوں میں ایٹائی بھول کو یونا نیول نے بسیا کردیا تھا اور بھر یہ حلمہ آ در بہت دن یک یونان کے مقابلہ میں سر نہ انجمار سکے تھے۔ لیکن دولت ایران اور قرطاجنہ نے جب مشرق اور مغربی بونان کی ریاستوں میں با ہم خول ریزی اور خانہ بنگی کا طوفان بیا دکھا تو ایران کی طرح قرطاجنہ بھی بھر یونانی علاقول پر ہاتھ بڑھا نے لگائی

لیکن دا تعات کا سلسلہ درست رکھنے کے نئے ہیں صفالیہ کی آئے کو بھر ویاں سے شروع کرنا جا ہے جہاں ہم نے اسے چھوڑاتا ادراہل قرطاجنہ کی شکست و ناکای کے بعد اس اندرونی انقلاب بر

نظر والی چا ہے جو سیبراکیور کے نظام حکومت میں داقع ہوا تھا۔ بنی نتے سلامیں کے بعد بس طرت اٹیجنزیں جہوری تخریب بیدا ہوی اسی طرح سیراکیوزیں بھی ہی آگا کی جنگ کے بعد جمہورت کا غلبہ ہوا اور وہاں کے سب سے نامور شہری سرموکراتمبس کوجب کہ وہ بیرائے کے اسیار ٹہ کو مدر دینے ولمن سے باہر گیا ہوا تخفاہ اس کے حریف والوکلیس کی تخریک پر خابج البند کردیا گیا کیو مکہ اس میں شک بہیں کہ مہرمو کرانٹس حکومت خواص کا بڑا مای تھاؤ خاص اسی زانه میں (سلطمہ قُ م ) سِکُتنا اور سلینیوس کی ریاستوں میں باہمی نزاع ہوی اور اہل قرطاجت کو ددبارہ صقالبہ پر فوج کٹیکا جید ال کیونکہ سیکت نے قرطاجن کے فریاد کی تھی۔ دبال اس وقت منى يال « عاكم عدالت برعنا ادر وه أن بهلكار كا لونا مخفا جو بَيْرًا كَيْ كُذْشَة جُنَّك مِن الرَّكِيا - ترطاجنه مِن البي عاكم عدالت یا قاضی شوفت کہلاتے تھے اور ان کا سلطنت میں بہت کھے انتدار ہوتا تھا۔ بیں ہنی بال کی تحریب بر ایک بڑی مہم سلیتوں کے خلاف روانہ کی گئی۔ ( سفت ) ۔ اور یہ شہر جس کے جنگی استحامات بی کافی مضبوط نہ تھے ، نتے کر کے بالکل منہدم کردیا گیا اور اس کے بافندے قتل کوا و نے گئے ؛ اس کام سے فرافت ماسل کرکے بنی اِل نے جیم اکا رخ کیا کہ در اصل اس شہر سے اس کو اپنے وا دام استقام لینا تھا ؛ حلمه اوروں کے بہتے بہتے ال شہر کو تیاری کا دقت ن کیا تھا۔ اور ڈالوکلیس کے اتحت سیراکیور سے نمی مرداگی تمی الین اہل قرطاجنہ نے جنگی جال سے ڈالوکلیس کے جہازوں کو

مین دن مک دوسری طرف نگاے رکھا اور نھیک اس وقت جب کہ یہ جہاز والیں ہوکر ساصل کے سامنے بہنچ رہے تھے، جان بر کھیل کر تہ کیا اور شہر کو تسخیر کر لیا یا دادا کی روح کو خوش کر نے کے لئے بنی بال نے بین ہزار اسیران جبگ کے سرقلم کرائے اور شہر کو تروا کے زمین کے برابر کرا دیا ہ

#### س ۋايونى سىس كااقتدار

اہل قرطاجنہ کو تام یونانی صقالیہ کے فتح کرنے کی وص لگی ہوی عی لبذا چند سال کے بعدی انہوں نے پھر فوج کٹی کی اور اکٹ کا ایک حلد کیا النظم اجوائل زالے میں اپنے انتہا کے عودت پر تھا! اندرون مرافعت کا انتظام اسپارٹ کے ایک سروار وک سیبوس کے اتح میں تھا اور محاصرہ تروع ہوے زیادہ مت نہ گزری تھی کہ سیراکیوز کی فوج نجات ولا نے آپہی اور علہ آوروں کو شہر بناہ کے باہر سکت دی۔ فرطاحبنہ کی نوج ہمنی بال ادر ہمیل کو کے اتحت منی ادر کھ اس نکست اور کھ قلبت رسد کی وجہ سے اب اس کی خیرنظرنہ آتی تھی ۔ لیکن بہتی بال نے وہ جہاز جو محصورین كى كے رسد لا رہے تھے راستے میں بكر كئے جس سے پانسہ بلٹ كي اور اجیر سیائی محصورین کا سائھ جھوڑ جھوڑ کے بہا گئے گئے۔ اہل شہر بھی رات کے وقت شہرے نکل گئے اور الرکاس وولت قرطاجنہ کے قبضے میں اُلّی ؛

ان واتعات نے ال سراکیوز کو صفالیہ کی آئدہ ساتی کی طرف سے

ہنا بت متر وو و اندلینہ مند کردیا الد ای علی خطرے کے وقت وہاں والمونی سیس نامی ایک شخص کو اینے حصول جاہ کے اران پورا كران الله موقع نظر آيا - يه جهول النب شخص مكارى دفتريس معولى منشی تفا۔ اور اگرگاس کی شہریناہ کے سامنے اپنی سرگری اور بہادری کے جوہر دکھا چکا تھا ؛ اس نے تار لیا تھا کہ اس کے دطن کی جہوری حکومت میں کوئی توت و المیت نہیں ہے۔ اور ائس نے اس کا خائمہ کرنے کی تھان کی تھی ۔ جنانچہ صورت مالات پر غور کرنے کے لئے اہل شہر کا ایک جلسه منعقد ہوا تو و ایون سیس الما اور ایک سیر و تند نقرر میں اینے سید سالاروں کو فداری کا الزام دیا ۔ اور جب انہیں معزول کرکے ایک نئی جاعت مامور کی مخی تو ده تملی اس میں شال تمال مرب اس کی منزل مقصور یمی شخعی باد شاہی کے راستے کا صرت پہلا مرحلہ تھا۔ اور اب اس نے بہت جلد ا بنے ہم منصبول کو رسوا کرنا خروع کیا ادر اس تسم کی خرمی مشتر كردي كر وه سيراكيور كے بدنواه بين يجر چند مي روز بي ملائيه ال پر الزام قائم کئے۔ اور پوگوں نے سب کو مٹاکر سید سالدی کے تام اختیارات سنہا وا یوفی سیس کو دے وے کہ وہی آنے والے خطرے کا انسدادووفعید کرے ؛

حصولِ باد شاہی میں اب درمرا مرحلہ اپنے کے فوج خاصہ کی منظوری لینا تھا۔ اور بلے شیہ سیر اکیوزی مجلس حکومت جابرہ کی پیملی بھری اس کے ہاتھ میں کھی نہ دتی ۔ گراس نے فوج کو لیوان منی بھلے کا مکم دیا۔ اس شہر کو اہل سیراکیوز نے اپنا عکوم بنا رکھا تھا

ادر اس کی فصیل کے باہر ڈایون سئیس نے نیمے نصب کرا ہے۔ بھردات
کے دقت یہ افواہ اُڑی کہ کسی نے سبہ سالار کی جان لینے کا ارا دہ

ای تھا۔ ادر دوسرے دن مجلس کا المعقاد ہوا جس میں ڈوایونی سئیس
نے اپنے وشمنول کے منصوبے ظاہر کئے ادر اپنی ذات کے داسط
اب سو سیا ہوں کی فوج خاصہ رکھنے کی اجازت ماصل کرلی کے جب
اس کی منظوری مل گئی تو بھر این اجیر سیا ہوں کو اپنے سے ملا لینا
ایک معمول بات تھی ہے

مطلق العنانی کے راستہ میں اُسے یہی ٹین منرلیں پیش آئی جنہیں اس نے طے کرلیا۔ جمہوری نظام حکومت کو علا نیہ منسی کرنے کی جنہدال خرورت نہ تھی اور نہ ڈالونی سئیس نے بطا ہر کوئی ایساعبد حاصل کیا تھا جو اُس آئیین کے خلاف سجہا جانا۔ اُسے اصلی حکومت کی طی خوض تھی اور انتھنٹر کے جا ہر پی سنیس ترا توس کے عہد حکومت کی طی ظاہری طور بر کسی بات میں فرق نہ آیا تھا۔ مجلس کے اجلاس میں بونے تھے۔ منظوریاں بھی دی جاتی تھیں اور بیلے کی طرح مقال کا میں بونے تھے۔ منظوریاں بھی دی جاتی تھیں اور بیلے کی طرح مقال کا میں دی جاتی تھیں اور بیلے کی طرح مقال کا میں دی جاتی تھیں اور بیلے کی طرح مقال کا میں دی جاتی تھیں اور بیلے کی طرح مقال کا میں دی جاتی تھیں اور بیلے کی طرح مقال کا میں دی جاتی تھیں اور بیلے کی طرح مقال کا میں دی جاتی تھیں اور بیلے کی طرح مقال کا میں دی جاتی تھیں اور بیلے کی طرح مقال کا میں دی جاتی تھیں اور بیلے کی طرح مقال کا میں دیں انتخاب کرتی تھی بڑ

رالون سیس کی اس غصب مکومت میں جواز کا بہلو صرف یہ ہوسکا تھا کہ اس کے ولمن کو ایک ایسے مرو میدان کی خرورت ہوسکا تھا کہ اس کے ولمن کو ایک ایسے مرو میدان کی خرورت سے جو اس وقت وطاجن کے مقابلہ میں سینہ سیر ہوجائے۔ اور اس کی المیت کا ثبوت و ینے، وہ مکومت مامل کرتے ہی ایک بڑا اور نون نے کے گلا کو چھڑا نے بھی چلا جسے حملہ آور بیلے سے محصول کرھیے تھے ۔ لیکن اس کی لیے دلی کے باعث حملے میں ناکای ہوی کرھیے تھے ۔ لیکن اس کی لیے دلی کے باعث حملے میں ناکای ہوی

ادر اس نے لوگوں کو شہر ظالی کرنے کا حکم و ے دیا ۔ ای طبح والی میں اس نے شہر کمار مینا کو ظالی کرادیا ۔ اور جب اہل میراکیوز ان حرکوں سے بزار ہوکر اس سے بڑ بنجے تو وہ جرّا شہر میں داخل ہوگیا۔ اور اس کے بند قرطا جنہ سے صلح کرلی جس کی یہ شرایط اندر ہی اند فابّ اس کے بعد قرطا جنہ سے صلح کرلی جس کی یہ شرایط اندر ہی اند فابّ بہد ہی سے طے ہوگئ تحییں کہ قرطا جنہ کا اس کے تام مفتوح مقالت ہم تبد بر قرار رہے کا اور ڈالونی سیٹس کو میراکیوز کا باد شاہ تسلیم تبدیل جا سے گا ور ڈالونی سیٹس کو میراکیوز کا باد شاہ تسلیم کرلیا جا ئے گا ہوگئ

غرض وقت کے دقت اس نے قرطاجی وشمنوں کو دومت بنا کے اپنا مطلب نخال لیا اور شہر کے بنا نے میں نجبی جس سے آئدہ ابنی کے خلاف کام لینا نخا اُن کی مدد حال کرلی اور اپنے عہد حکومت میں دفتہ رفتہ سیر اکیور کو سوالِ متنوسط (یا بجر روم پر پورپ کی سب سے ممتاز سلطنت بنا دیائ

اس مدت میں مہوریت کے ظاہری آئین قایم رہے اور رسی طور پر خود اس کا مہوریت کے ظاہری آئین قایم رہے اور رسی طور پر خود اس کا مجی ہرسال انتخاب کرلیا جاتا تھا ؛ باد شاہی کا اللی دار و مدار مشاہر ویاب فرج فاصہ پر تھا لیکن اس میں شک نہیں کہ ڈوالونی سیٹیس اپنے اختیارات دور اندلیشی کے ساخہ کام میں لاتا تھا اور اس کے اتنے عصے بہت با مُراد مطلق العنان رہنے کا خاص سبب یہی ہے۔ دہ حرف میاسی اغاض کی خاطر ظالم وستم کرتا تھا۔ ذاتی خواہشات کے لئے میاسی اغراض کی خاطر ظالم وستم کرتا تھا۔ ذاتی خواہشات کے لئے اس طرح نہیں سابا کہ اس کے دارت یا اجاب ڈوالونی سیس کو ادر نے پر آمادہ ہو جاتے ہو

اس کا پہلاکام اپنے لئے ایک محفوظ ومصنون حصار تمیار کرہ تھا جزو ساکیوز کو آنبائے باٹ کے سامل سے پہلے لما دباگیا تھا اس داشکا اسُ نے بندولیت کیا ادر نعیل کمنی کر جزیرہ کو ایک علام قلعہ بنایا جس میں وافل ہونے کے لئے اب بایخ در وازوں سے گرزا فرا تھا تھا جیونی بندرگاہ پر برے کا سلاح فار بھا اسے میں اس نے قلعے کے اندر لے لیا۔ اور سمندر میں بند یا ندھ کر اتناراستہ جھور ویا کہ اُس یں سے صرف ایک جنگی جہاز گزر سکت تھا یا اس کے بعد واپونی سیس نے فالفین کے مال ضبط کرکے اپنے ہوا خوا ہوں کو انعام اگرام اور غلاموں کو آزا دیاں دیں کہ دہ اس کے وفادار رہی اور ان کا موں سے فرصت یا کے وہ کشور کٹائی کی طرف متوجہ بہوائ صقالیہ کی آیونی بسیوں یں مکسوس اور کمانہ بہلے شہر نفے جن پر دفا سے اس کا قبضہ ہوگیا۔ اُن کے باشدے لونڈی فیلام بنا سے آس نے فروخت كرد في اورنكسوس كوسمار كرادياء ليون منى في اطاعت قبول كى اور اس کے بانتندے میراکیوز میں منتفل کرلئے گئے ؛ یہ بات قرطاجنہ کے فلات نشا تھی اور اس کے ساتھ جنگ کے حفظ اتقدم میں والون سيس نے رسى بانے ير شهريس حبّى الحكامات تبار كرائ الی لیولی کی بہاڑی کوشہر بناہ کے اندر لے لیا۔ اور بوریا لوس ئے ہاوت مفام پر ایک تلع تعمیر کرا یا س کے کھنڈر اب تک یونان سراکیور کے عبد عودج کی یا و دلاتے ہیں ب

 نوج کو اس طرح با قاعدہ مرتب و پیوستہ رکھنے کا طریقہ کہ وہ سب ایک کل کے بُرزول کی طرح مل کر کام کرسکیں، اس نے اختراع کیا اور اپنے آدمیول کو اس کی تعلیم دی۔ منجنیق کی ایجاد مجی اس کے ماہرین جرِ تقیل نے کی تحی اور سب سے بیلے ڈالون سئیس نے اسے رواج دیا۔ اور جہاں ،کم محاصرے کا تقالب نقلق ہے اس جدید آل جنگ نے فی حرب بی ایک انقلاب بیدا کر دیا۔ یہ کل دو تین سوگز کے فاصلہ تک بیں تیس سیر وزن کا بیجھ بھینک سکتی تھی اور زیادہ قریب سے اس کی ار دیات خون ناک تھی ؟

#### سے ڈایونی سئیس کے قنیقی محاربات

جب یہ تیاریاں کمل ہوگئیں تو ڈوالونی کئیں وہ کام کرنے ہوا جو آج تک صفالیہ کے کی یونان روار نے نہیں کیا تھا۔
یعیٰ وہ نہ صرف یونان شہروں کو فینقی ( یا قرطاجی ) حکومت سے کیات دلانے کے لئے تکلا تھا بلکہ خاص قرطاجنہ کے صفالوی علاقول کی فتح مرکوزِ خاطر تھی ۔ جبانچ ، مہرار بیادہ اور ۳۰ ہرار سوار سے اس نے بہلے شہر موتیہ کو گھیر لیا۔ یہ آبادی سامل سے متصل جزیرے پر آباد تھی اور بیج کی آبنائے میں وہاں کے لوگول جزیرے پر آباد تھی اور بیج کی آبنائے میں وہاں کے لوگول کے ایک اور کی سامل سے متابول کے ایک اور کی سامل سے کام لینے کی سرک کو تور دیا اور اس نے ابنی منجنیقوں سے کام لینے کے داسطے دہاں ایک بہت چوڑا بند بنوانا شروع کیا۔ قرطاجن کی طرف

ہمیل کو بٹرا نے کے آیا تھا لیکن جب دہ سیر اکیوزی جہازوں کے قریب بہنیا جو ساحل سے لیے ہوے کھٹے تھے تو اوھر سے۔ منجنیوں نے بتھروں کی وہ بار چلائ کر فینق ما حوں کے حواس جاتے رے اور موتیہ کو خلاکے والے کرکے انہوں نے انی راہ کی او صر شہریناہ کے برابر ابندی کے مشش منرلہ برج تیار کئے گئے ادر فریکتین کی زمین سے اویر، گویا ہوا میں، جنگ موی ۔شہر وا لے گلی گلی اور کوچ کوچ بر لڑتے رہے۔ اور آخر اہل سیراکیوز کے ایک دات کے بلے نے یہ تقتہ نیصل کردیا۔ ( محصر ق م ) رکا محراب قرطاجنہ نے بھی القہ پاؤل اللہ ئے ہمیل کو نے دفاسے اركمن پر قبعہ كرليا اور موتيہ كو بجر جين ليا۔ اس كے بعد اس نے مسانا کا رخ کیا اور گو باشدے جے کے بہاڑیوں میں بھاگ گئے گر شہر کو اس نے بالکل ممار کرادیا یہ سے اکیوزی بھرا ڈایونی سیس کے بھائی لب سیس کے اتحت مقابلہ کو تخلا متما گر کتا نہ پر نگت کھا کے بھاگا اور چندی روز کے بعد بہیلکو اپنے فغ مند بڑے کو لئے ہوے خاص سراکیور کی ٹری بندر سکاہ میں واعل ہوا اور بری نوج نے رودِ انالوس کے کنارے ڈیرے وال ونے - لیکن محاصرے نے طول کینیا اور قرطاحی لشکر میں جو سخت گری کے زائر میں دلدلی زمین پر مقیم رخما و بانے تبلکہ وال دیا۔ اس طال میں ڈایونی سئیس نے تکل کے یکبار آگی بٹرے اور لشکریر حلہ کیا اور کال فتح یائی۔ قرطاجنہ کے نام جہاز غارت ہو گئے اور خنگی کے تام مورجے بھین گئے۔ اجمنز کی فوج کی طرح بہت مکن متاکہ قرطاجنہ کی میاہ بھی باکل ہاک اور تباہ کردی ہاتی۔ لیکن وایون سیس جھیلکو سے تین سو تیلنت لے کے طرح و سے گیا کہ وہ اپنے جم دطنوں کو بچالے جائے۔ (سخاسلہ ق م) اسل یں دہ سجہتا تھا کہ آگر صقالیہ سے اہل قرطاجنہ کا نام و نشان مٹ گیا تو خور اس کی باد تنا ہی خطرے میں برا جائیگی۔ پس انہیں جزیرے کے مغرب متقر سے نخالنے کی بجی اس نے کوئی کوشش نہ کی البتہ بائی سفری مستقر سے نخالنے کی بجی اس نے کوئی کوشش نہ کی البتہ بائی سال کے بعد جب ووسری فلیقی جنگ جھڑی تو ان کے سب سے شرقی شہر سولوس پر اسے تبغد مل کیا اور جب صلح کا معاہرہ جوا تو اس یں غیر سولوس پر اسے تبغد مل کیا اور جب صلح کا معاہرہ جوا تو اس یں غیر اہل قرطاجنہ کو تسلیم کرنا بڑا کہ صقالی کے سب سے سیر ایکوٹر کے زیر اثر رہیں گی توم صقال کی سب بستیاں ودلت سیسر ایکوٹر کے زیر اثر رہیں گی توم صقال کی سب بستیاں ودلت سیسر ایکوٹر کے زیر اثر رہیں گی

## ہ \_\_ ڈالونی سیس کی سلطنت اور موت

یونان صفایہ بر اقتدار شاہ نہ ماسل کرنے کے بعد ڈایونیسیں اطایہ کے یونانی علاقوں پر قابض ہونے کی تدبیریں سوچنے لگا دور اورائے بحرکشور کشائ کی بمی صفایہ میں اس نے سب سے بہلی مثال قایم کی بی مساٹا کو اس نے بہلے از میر نو تعمیر و آباد کیا تھا اب رگبوم پر جو اس کے مقابل آبنائے کے دوسری طرت آباد تھا حلا کیا۔ (افلات م) کین سامل اطالیہ کی تمام ملیف ریاستیں مدد کے نئے آبہنی اور انہوں نے اس کو شکست دی یا ڈالونی سیس نے آن سب کے خلاف جنگ کا اطلان کیا۔ ادر کولو ٹیمہ کے مخاص کے وقت انتادیوں پر (جو کروتن سے اعلان کیا۔ ادر کولو ٹیمہ کے مخاص کے وقت انتادیوں پر (جو کروتن سے اعلان کیا۔ ادر کولو ٹیمہ کے مخاص کے وقت انتادیوں پر (جو کروتن سے کے مقان بر ایم کروتن سے انسان کیا۔ ادر کولو ٹیمہ کے مخاص کے وقت انتادیوں پر (جو کروتن سے کے میاب کے میاب کے میاب کے میاب کیا۔ ادر کولو ٹیمہ کے مخاص کے وقت انتادیوں پر (جو کروتن سے کے میاب کیا۔ ادر کولو ٹیمہ کے مخاص کے وقت انتادیوں پر (جو کروتن سے کے میاب کیا۔ ادر کولو ٹیمہ کے مخاص کے وقت انتادیوں پر (جو کروتن سے کے میاب کے میاب کیا۔ ادر کولو ٹیمہ کے مخاص کے وقت انتادیوں پر (جو کروتن سے کے میاب کیا کیاب کا کھیاب

کل کل کے مقابے کے لئے آئے تنے )کال نتح حاصل کی۔ ان کے وس بزار ساہیوں نے ایک لمند بہاڑی پر بناہ لی تمی مرببال یان مِسْر نہ آیا اور انبول نے بلا شرط بتیار ڈال دیئے۔ قیدیوں کو یعین ہوگیا نخاک اگرتش نہ ہوے تو بھی فلای قسمت میں للبی ہے۔ لیکن والون سیس نے ایک حفری کے اشارے سے اُن سب کو آزاد کروہا اور بنیرکوئی فدیا نے انہیں ابنے اپنے گھرجانے کی اجازت دے دی ا اس عفو کرانہ کو دکھیکر لوگ ونگ رہ گئے اور اس کی مصلحت تھی بہت ملد فاہر ہوگئ۔ دہ تیدی جن شہروں کے باتندے سے اُن سب نے شکرئے میں ڈایون سیس کو طلائی راج جمیع اور اس کے ساتم الگ الگ معابده صلى د اتحاد كرايا ؛ من ركيوم اكولونيه اوربيبونيون طقا اتحادیں شرک نہ ہو ے تھے بہذا ان میں سے موجیعو لئے شہرول كواس نے تنخركرايا اور إن كے بانندے وال سے لاكے بيراكيوز میں بساد ئے گئے۔ آخریں رکبوم بی دس جینے کے محامرہ کے بعد قبول اطامت یا مجبور موا۔ اور اس کے جو باثندے فدیہ نہ اوا کرسکے انہیں غلام بنائے فروخت کردیا گیا ؛ آنبائے کے وو نو کن رے اب وابون سیس کے تیت میں تھے اور یونانی اطابیہ کی سب سے مضبوط اور قلعم بند جوكى (ركبوم) برنجي اس كا قبضه عما يجم آمد برس م بعد جب كرُوتن نتح الله الله من أس كى مكومت النهائي کمال کو بہنیج کئی ہ

ادِحرزیادہ بعید میدا نوں یس نمی وہ باوں بھیلانا جاتا تھا۔ اور بحرہ اور مایک کے دونوں ساملوں پر نو آبادیاں بیسا رہ تھا۔ انکومہ اور البیعہ کے علاوہ شمال میں دریا ہے لیو کے وائے کہ بڑھ کر اس نے ماوریا کی بنیاد رکمی تمی ۔ بیراکیوز کی سلطنت میں اب صفالیہ کا جزو اغلم، اور (غائب شمال میں رود کرائیس کک ) ملک رطالیہ کا جزو اغلم، اور (غائب شمال میں رود کرائیس کک ) ملک رطالیہ کا تمام جنوبی جزیرہ نا داخل تما اور اس کے بحی اوپر اطالیہ کی ریاستیں آرم محکوم نہ تعییں گراس کے صلقہ اتحاد میں والبتیمیں ابی طرح شاہ ملوسیم اور ابیرس و البیریہ کی بعض ساملی ریاستیں اس کی طیف تعیں یو لیکن یہ ضرور ہے کہ آئی دیسے سلطنت مصارت کیئر کے بنے قایم نہ رہ سکتی محتی اور ابن کا بارگرال ابل سکرین مصارت کیئر کے بنے قایم نہ رہ سکتی محتی اور ابن کا بارگرال ابل سکرین کی گرون پر محتا بیں آگر ا بنے دلمن میں یہ جابر برنام و رسوا رہا تو یہ کچھ تغیب کی گرون پر محتا بیں آگر ا بنے دلمن میں یہ جابر برنام و رسوا رہا تو یہ کچھ تغیب کی بات نہیں ہے ک

ایک ڈایون سیس کی یہ سلطنت کچے بہت ون کک قابم نہ رہ کی بلکہ ریاست کروش کی نتے کے ساتھ ہی خود صفالیہ میں اس کی مغرب سرحد میں بر قرار نہ رہیں اور کچے علاقہ چوڑا بڑا (سیمیل قریب جو لڑائی کے ساتھ ایک اور بینسر موس کے قریب جو لڑائی کروفین کے میدان میں ہوی اس میں ڈوایونی سیس کو سخت نفعان اور شکست فاش نصیب ہوی ، اور بہت وب کر صلح کرن بڑی۔ اور شکست فاش نصیب ہوی ، اور بہت وب کر صلح کرن بڑی۔ رہوں ہو کہ والی کوس ندی بر آئی اور درمیان نے علاقے بر روایت قرطاجنہ کا تسلط سیم کرنا بڑا۔ جس کے معنے یہ سیمے کہ خود ورایت قرطاجنہ کا تسلط سیم کرنا بڑا۔ جس کے معنے یہ سیمے کہ خود میلینوس و سختر اللے کوئی فائح نے بان شہروں کو اب بیم کچھوں کے معلینوس و سختر اللے کوئی والی کوئی و



وس سال کے بعد ڈالون سیس نے بھر فینقی علاقہ مقالیہ برحاکیا احد سلینوس کو اُن کے پینچے سے تکال لیا۔ نیز ارمکیس اور اس کی مبدر کا و در ہان کا جانا کامرا مبدر کا و در ہان کا جانا کامرا

ه دايوني سيُس اصغراور دُيريون

ڈالون سئیس اول کے بعد اُس کا بنیا ڈالون سئی اصغر وارث سلطنت ہوا۔ اور گویہ نوجوان بعض لیندیدہ اوصان سے متصف کا کھا، لیکن اس کی سرشت میں یہ خامی تھی کہ بُرائی یا بھلائی دونوں کی طرن وہ آسان سے مایل ہوجاتا تھا۔ اول اول دہ ڈیرون کے اُٹر میں رہا جو اُس کے بایب کے آخری مہد میں سب سے زیادہ معتمد علیہ دزیر اور اُتنا یا رسوخ تھا کہ آگر چاہتا تو بلا دقت خود باوشاہ بن سکتا تھا۔ لیکن فریشون کوشفنی باوشا ہی سے نفرت تھی اور دہ ایس بلاکو دفع کو چاہتا تھا کھا۔ کیک فریم کو جاہتا تھا کھا۔ اُس کے بارہ وفع کو جاہتا تھا کھا۔ کیک فریم کو جاہتا تھا کھا۔ کیک فریم کو جاہتا تھا کھا۔ کیک کو باہتا تھا کھا کہ دفع کو جاہتا تھا کھا۔ کیک کو باہتا تھا کھا کہ دفع کو جاہتا تھا کھا کو دفع کو جاہتا تھا کھا کو دفع کو جاہتا تھا کھا کھا کہ کو دفع کو جاہتا تھا کھا کو دفع کو جاہتا تھا کھا کہ کو دفع کو جاہتا تھا کھا کھا کہ کو دفع کو جاہتا تھا کھا کھی کو دفع کو جاہتا تھا کھا کہ کو دفع کو جاہتا تھا کھا کھی دفع کو جاہتا تھا کھا کہ کو دفع کو جاہتا تھا کہ کو دفع کو جاہتا تھا کہ کو دفع کو جاہتا تھا کھا کہ کو دفع کو جاہتا تھا کھا کہ کو دفع کو جاہتا تھا کھا کو دفع کو جاہتا تھا کھا کو دفع کو جاہتا تھا کھا کہ کو دفع کو جاہتا تھا کھا کے دفع کو جاہتا تھا کھا کے دفع کو دفع کو جاہتا تھا کھا کے دفع کو دفع کو جاہد کی دفع کو دفع کو جاہد کی دفع کو دفع کو جاہد کھو کے دفع کو دفع کو کو جاہد کو جاہد کو دفع کو دفع کو جاہد کو دفع کو کو کھو کو کا کو دفع کو دفع کو دفع کو دفع کو دفع کو جاہد کو دفع کو دفع

وہ عکیم افلاطن کا دوست تھا اور اس کی آر زو تھی کر سیر اکیور میں اس کی ترزو تھی کر سیر اکیور میں اس تھا ہے جس کا افلاطون نے ابنی کتا ب دربیاک ) میں فاکہ کھینچا ہے اور یہ بات جمہوری انقلاب سے ماصل نہ ہوسکتی تھی بلکہ صرف باو شاہ پر اثر دال کر اُس کوعمل میں لانا محمن تھی خود افلاطون نے لکھا ہے کہ آگر الی ریاست ل جائے جہاں شخصی مکوست ہو اور اس کا باد شاہ بھی نوجوان، صاحب فہم، دلیرونیاض کے ماسی تھ ساتھ قسمت کسی انجے مقنن کو اُس تک بہنچاد ہے ۔ . . . بنو اس کے ساتھ قسمت کسی انجے مقنن کو اُس تک بہنچاد ہے . . . بنتو کھی تنگ نہیں کہ الیس ریاست کا خوب انتظام ہوسکت ہے . . . بنو

جبر سا ہیں تر ہیں رہاست ہو جب اسام ہو سا ہے۔ و ویڈون کو حسب منتا راہ پر لگانے کے لئے نوجوان وایون میس کی کے طبیعت نہایت موزوں نظر آئی اور اس نے یہ کوشش شروع کی کہ نوجوان باد شاہ کو حکمت وفلسفہ کا کچھ ذوق اور اپنے اہم فرایش کا گہرا احساس بیدا ہو جائے کے لیکن اسے کا میابی کا بہت کچھ یقیں خود افلا طول کو سیراکیوز لانے بر تھا ؟

مقالیہ میں مکیم افلاطون کی تشریف آوری پر جس عزت و عقیدت کے ساتھ اس کا استقبال ہُوا اُس سے برمعکر میکم موصوف کی فدر شناس کا اظہار نہ ہو سکت تھا۔ ڈالون سیس کے ول میں اس کی مظمت کا نظبات نہ ہو سکت تھا۔ اور بہت آسان سے یہ بات ذہر نظین ہوگئی تھی کہ مطلق العنان نہایت شرمناک جیز ہے۔ حی کہ اب وہ آئین حکومت میں ردو بدل کا مشاق تھا یا گر افلا طون کو احار تھاک شاگرو کی با قاعدہ تعلیم میں کوئی کسر نہ رہے اور اسے ہرمضون کی مشکون کی مقبل کردی جا ہے۔ جنانچ ائس نے باضابط علم بہندسر کی محیل کردی جا ہے۔ جنانچ ائس نے باضابط علم بہندسر کی محیل کردی جا ہے۔ جنانچ ائس نے باضابط علم بہندسر کی

تعلیم سے آغاز کیا اور اول اول نوجان جاہر نے بڑے شوق سے
اس علم کا مطالعہ شروع کیا۔ اس کے رفقا بھی شرکی ورس تھے اور
تام در بار علم مہندسہ میں مستغرق نظر آ آ تھا ؛ لیکن زیادہ مدت
نہ گذری تھی کہ ڈایونی سیس کا دل گھرا گیا اور ساتھ ہی ڈیٹیون وافلاطون
کے خانفوں کی کوشیں ابنا اثر دکھا نے لگیں بُ

جولوگ مجوزہ اصلاحات کے سراسر خلاف تنے وہ ٹو میون بر در پر رہ یہ ازام لگاتے تھے کہ وہ اپنے بھانچے کو باد شاہ بنانے کی كوسفش كررا بع اور اتفاق سے اس كى ايك تحرر محى شوت كيك ان کے اِتھ آئی ۔ لینی جس وقت قرط جنہ اور سیر اکیوز میں شرایط مسلم کے کے متعلق گفتگو ہورہی تھی فرنیوں نے بے احتیاطی سے ایک خط وہاں کے حکا م کو لکھا تھاکہ میرے مشورے کے بغیرکول کام ناکرناہ یہ خط راسنے میں کراگیا اور وشمنول نے اسے غداری پر محمول کیا، وُنیون کو صقالیہ سے جلا وطن کردیا گیا۔ افلاطون کو سی انتیسنر یاد آیا اور کھ ون کے بعد آخر کار ڈایون سیس نے اسے جانے کی اجازت وے دی ۔ اس طرح وہ خیالی تجویزیں کہ الیں حکومت بنائی جائے جس سا جواب نه ہو یہیں ختم ہوگئیں اور ان برعمل کرنے کی نوبت ہی نہ آئی ور نہ سب سے پہلے اُن پر دلی سیاسوں کو موتوف کرنا بیڑا جومحض رو ہے کے نوکر تھے اور اُن کو رخصت کرنے کا لاڑی نیجہ بہ ہونا کہ سیراکیوری سلطنت بھی اسی وقت غائب ہو جاتی ؛

ہوہ کہ سیر بیوری بینان خاص اگر شہر اتیمنز بیں مقیم ہوگیا کہ اُس کے جلا دطن د میروں یونان خاص اگر شہر اتیمنز بین مطلق العنان کی نتان یہ خطلتے ہی سیبر اکیوزی جا برنے بلا ضرورت اپنی مطلق العنان کی نتان یہ

رکھانی کہ ڈیون کی بیوی اُر تنہ کی جرایک دوسرے شخص سے شاوی كردى ؛ اوحر كمي عرصه كے بعد وبيون نے ديكھاك كام كرنے كا موقع آگیا ہے ( سور ق م) وہ جیونی سی جمعیت لے کے جلا اور جنوب مغرب صقاليه من أيك نيق بنداكاه سراكليه مينؤه ير سكر الداز ہوا۔ اور جب اطلاع می کہ وابون سیس اٹن جہازوں کو لے کے اطالیہ گیا ہے، تو اس نے بل آخیر سیراکیور کی طرف کوچ کیا اور پونانی یاصقال قوم کے جننے سپائی فی سکے انہیں راستے میں ساتھ لیتا ہوا ایتخت کی آبین بہاں بہاری بر ج اجرسائی اسانی کردہ تھے انہیں وصوکے سے دورری طرف متوم کرلیا گی ادر دیون ای جمعت کے ساتھ سراکیورس واخل ہو گیا ۔ اس کے دافلے پر عام طور پر شہر میں خوشیال منا کی میں اور مجلس نے سلطنت کا تام نظم دنتی بنیل فوجی سردادوں کو دینے کا فیصلہ کیا جن میں اور ورائیوں میں اٹال اتھا۔ ایل یولی کے قلعے بر مجی یم لوگ قالف ہوگئے اور اب جزیرے کے سواے سہرا کو کی حصہ والونىسيس كي توت يس نه را ي خود به جابر انقلاب كى خبر سكرسات دن بعد والی الله اور اوسر و یون نے جیونی بندر کا ہ سے بری بندر کا ہ تک ایک نصیل تیار کرائ که جزیرے پر سے شہریر حلد نہ ہوسکے ؛ گر و شیون لوگون میں زیادہ عرصے تک ہر دلفزیز نه رہ سکت تھا اس کی طبعی رعونت لوگوں کو بزار کئے دتی تھی اور اسی میں ایک ور حرای میدا ہوگیا ہو 'وئیون کی کشبت زیادہ غلیق تھا۔ یہ ہراکلید نامی سراکیور کا باشدہ تھا جے شاہ جابر نے جل وطن کردیا تھا۔ولن ک ا مانت کے لئے اب وہ ایک بڑا اور فی فواجم کرکے لایا اور امیرالبحر

منخب ہوا۔ بری معرکے میں اس نے حرف کے بڑے یہ مجی نتے ماصل کی اور اس کے بعدی خود ڈابونی سیس اپنے جنگی جہاز لے کے چل دیا اور اپنے بٹیے ایالو کرائیس کو فوج دے کر جزیرے کی حفاظت پر مامور کرگیا ہے۔

وانیون کا رسوخ رفتہ رفتہ اس قدر کم ہوگیا کہ کچھ عرصے کے بعد اہل سے راکیور نے اُسے سرداری سے معزول کردیا اور بلویی سس سے جن سپاہیں کو دہ کات دلانے کی غرض سے لے کر آیا تھا آئیں میں کوئی اُجرت نہ دی ؟ اس وقت ویکون اشارہ کرا تو یہ لوگ خوشی سے غود اہل سیر اکیوز کو اپنا پرٹ بناتے سیکن خود رائی کے خوشی سے خود اہل سیر اکیوز کو اپنا پرٹ بناتے سیکن خود رائی کے بوجود ویکون سپا میں وطن تھا اور اسے اپنے شہر پر حلہ کرنا گوارا نہ ہوسکتا تھا۔ اِس خاموشی سے س نہار جال نثار ساتھ لے کے شہر لیون مین میں چلا آیا۔ (طن سے ت م ہرار جال نثار ساتھ لے کے شہر لیون مین میں چلا آیا۔ (طن سے ت م ہرار جال نثار ساتھ لے کے شہر لیون مین میں چلا آیا۔ (طن سے ت م ہرار جال نثار ساتھ لے کے شہر لیون میں ایکور میں چلا آیا۔ (طن سے ت م ہرار جال نثار ساتھ لے کے شہر لیون میں جا

اس اتنا میں الل سراکیور نے جزیرے کے قلنے کا محاصرہ کردکھا تھا اور قریب مخاکہ قلنے کی فوج اطاعت قبول کرلے کہ اتنے میں نرسیوس بی فیباز کا ایک کمیانی باتندہ کمک لے کر آبنج ادر مصالحت کی گفت وفنید منقطع ہوئی، آئدہ جنگ میں اول اول قمت نے اہل شہر کا ساتھ ویا۔ ہراکلید نے ایک اور بری موکہ جبتا اور اس خوشی میں شہر کے لوگ آبے میں فررہ اور تمام رات نے گساری کرتے رہے گر میج ہوئے نہ بائی تھی کم فیب ہوئے نہ بائی تھی کم فیب مولی مالی جزیرے کے در دادوں سے شکلے اور فریون کی جوابی فعیل کے بیاری جزیرے کے در دادوں سے شکلے اور فریون کی جوابی فعیل کے بیارے دالوں و فریون کے داور دالوں کے بیارے دالوں و فریون کی جوابی فعیل کے بیارے دالوں و فریون کی جوابی فیبان کی جوابی فیبان کر و فیبان کی جوابی فیبان کر و اور ایک را و مینا اور چوک پر قابض ہوگئے۔ شہر کے اس

تام صفے کو انہوں نے بی بحرکے ادارہ کیا۔ بیامیوں کو بالکل آزادی وے دگائی میں کر جو کچہ دل یں آئے کریں۔ اور اہل شہر کے دن و فرزند، ال وابباب نون جب شنے پر ہاتھ پڑسکا وہ او کھا کے لے گئے۔ دوسرے دن شہر والوں نے جو پہاڑیوں پر بناہ گزیں تھے بالاتفاق قرار دیاکہ اس مصبت سے بچانے کے لئے بھر ڈیٹیون کو بلایا جائے۔ ساتھ ہی سوار دوڑ گئے۔ اور شام ہونے سے بہلے لیون بینی بہنی کرمبلس بیر اکیوز کا بیام بہنچایا کے ڈیون نے اپنے رفیقوں کے ساتھ بہا اور بیان کیا کہ انجام جو کچہ ہو فود وہ ضرور بیراکیوز جا سے گا اور اپنے وطن کو نجات نہ دلاسکے تو کی اور بیان کیا کہ انجام جو کچہ ہو خود وہ ضرور بیراکیوز جا سے گا اور اپنے وطن کو نجات نہ دلاسکے تو کی افر بیان کیا کہ انجام جو کچہ ہو اپنی کھنڈروں میں اس کی قبر ہوگ ۔ البتہ بلوینی سسس کے سیامیوں کو افتیار ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی مدد کرنے سے انکار کردیں جنہوں افتیار ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی مدد کرنے سے انکار کردیں جنہوں نے ان کے ساتھ ایسا بڑا سلوک کیا خوا یا گر بیای ایک زبان ہوکر مبلائے نے ان کے ساتھ ایسا بڑا سلوک کیا خوا یا گر بیای ایک زبان ہوکر مبلائے کے دوانہ وہ بیانہ فرض سے یا اور ڈوٹیون بھر وطن کو نجات دلا نے کہ میر اکیوز کو بچانا فرض سے یا اور ڈوٹیون بھر وطن کو نجات دلا نے دوانہ ہوا ؟

فریون کی فرج نے سخت کشکش کے بعد ابنی فصیل دوبار و جمین کی اور فینم کو اس کے جزیرے ارتبیا میں ڈھکیل کر بجر محاصرہ کولیا۔ اس محاصرے نے کچھ زیادہ طول نے فینی تھاکہ ڈایون سیس کے جنیہ نیادہ اس محاصرے نے کچھ زیادہ طول نے فینی تھاکہ ڈایون سیس کے جنیہ نے تنگ آگر اطاعت فیول کرلی اور اب ڈیٹیون اور اہل سیراکیور میں بھر اختلات بربا ہوا۔ اہل شہر ابن جمہوریت کو دو بارہ زندہ کراجا ہے استھے ۔ اور ڈیٹیون جو آزادی ولانے آیا تھا، حکومتِ امراکا حامی تھا اور امپیارٹ کی طب بعض آیین شرایط کے ساتھ یہاں بھی ایک یا چند بادشاہوں مسلط کرنا چاہتا تھا کہ اپند بادشاہوں کو مسلط کرنا چاہتا تھا کہ اور فیارٹ کی طب بعض آیین شرایط کے ساتھ یہاں بھی ایک یا چند بادشاہوں مسلط کرنا چاہتا تھا کہ ابنداد کی یادگار دینی ڈوایون شرک ترنا تھی کر استبداد کی یادگار دینی ڈوایون شرک ترنا تھی کر استبداد کی یادگار دینی ڈوایون شرک ترنا تھی کر استبداد کی یادگار دینی ڈوایون شرک ترنا تھی کر استبداد کی یادگار دینی ڈوایون شرک ترنا تھی کر استبداد کی یادگار دینی ڈوایون شرک

قلع مساد کردیا جائے۔ لیکن وُٹیون نے اسے رہنے دیا طاقک اس کا دوہ درخی اہل ہوس کو جرد مطلق اسن کی طرف باتا تھا یا اس کے علاوہ خور وُٹیون کی مطلق اسن کی براس کے کہ ہراکلیں۔ بید سالاری بیس اس کا شرکی تھا، اور آخرکار رفیقوں نے اس بات پر مجی اُسے رضامند کرلیا کہ اس اکیلے رقیب کا خفیہ طور پر اس بات پر مجی اُسے رضامند کرلیا کہ اس اکیلے رقیب کا خفیہ طور پر کام تمام کر دیا جائے۔ جنانچہ ہراکلید کے قتل کے بعد گوزبان سے وہ شخص باد شای کی گئی ہی ذرّت کیوں نہ کرے علا اس کے شخصی باد شاہ کی گئی ہی ذرّت کیوں نہ کرے علا اس کے شخصی باد شاہ کی گئی ہی ذرّت کیوں نہ کرے علا اس کے شخصی باد شاہ کی گئی ہی ذرّت کیوں نہ کرے علا اس کے شخصی باد شاہ یا جبہ ہو نے میں کوئی شبہ نہ تھا ہے گئی کہ خود اس کے اُن رفیقوں میں سے جو سیر اکیوز کو نجات دلا نے یونان سے آئے تھے کو اُن کوئی اور خود اُسے قبل کرا دیا اور خود اُسے قبل کرا دیا اور خود اُس کی ان افلا طون کے ایک شاگرد نے اُسے قبل کرا دیا اور خود اُسے قبل کرا دیا اور خود اُسے قبل کرا دیا اور خود اِس بیجا۔ (سیم سے ہو کہ ایک شاگرد نے اُسے قبل کرا دیا اور خود اِس بیجا۔ (سیم سے ہو کہ ایک شاگرد نے اُسے قبل کرا دیا اور خود اِس بیجا۔ (سیم سے ہو کہ ایک شاگرد نے اُسے قبل کرا دیا اور خود اُسے قبل کرا دیا اور خود اُسے قبل کرا دیا اور خود اُس بی بیجا۔ (سیم سے ہو کہ ایک شاگرد نے اُسے قبل کرا دیا اور خود اُسے قبل کرا دیا اور خود اُسے قبل کرا دیا اور خود اُسے قبل کرا دیا ہو اُسے قبل کرا دیا اور خود اُسے قبل کرا دیا ہو کرا ہو گئی دیا ہو کہ کرا ہو گئی اُس کے ایک شاگرہ نے اُسے قبل کرا دیا ہو کہ کرا ہو گئی کرا ہے گئی اُس کرا دیا ہو کرا ہو گئی ہو گئی کرا ہو گئی ہو گئی کرا ہو گئی ہو گئی ہو گئی کرا ہو گئی ہو گئی ہو گئی کرا ہو گئی ہ

اس نے ماہر کی مکومت سال بھر کے قریب رہی۔ اوراس کے بعددہ کتا نہ ہر فوج کئی میں معرون تھا کہ ڈایو فی سنبس کی دوسری بیعے اور بیعی ہے دو بنے ہیباری نوس اور نمیسائیوس سیر اکیوز بنیجے اور جزیر می ارتبی ہر تابض ہوگئے۔ دوسال تک ہمپاری نوس کی بہاں مکوت رہی (سامسی اسلامی می اور جب وہ عالم سرشاری میں قبل کردیا ہی تربی ہوگئے۔ اور جب وہ عالم سرشاری میں قبل کردیا ہی تربی ہوگئے ہوئے بھائی نمیساتیوس نے باوشاہی کی اور آخر ڈایو فی سنبس جو اب یک شہر آوری میں جبروستم کی مشق اور آخر ڈایو فی سنبس جو اب یک شہر آوری میں جبروستم کی مشق کرتا رہا تھا، بڑا لے کے آیا اور بنے کو نوال کے اُرتبیا پرمسلط ہوگیا (مالات) کی سنبس کے اور شامی کے اس عداب میں گرفتار کھا معقالیہ کے آرتبیا پرمسلط ہوگیا (مالات) کے اس عداب میں گرفتار کھے

كريم قرطاجند كے أيك برے نے ادھ كا رخ كيا - اور اس كادہ خوا کی والت بین البول نے مجبور ہوکر کورنتھ سے دستگیری کی ور خوامت ں۔ اس ریاست نے مدد کے لئے اپنے سردار تیولین کوصفالیہ ردان کیا (سمسیق م) ادر یہ وہ شخص ہے جس نے لڑائی میں ا یہ بھائی کی جان لیجائی اور پیر اسی جھائی نے شخصی باوشای کیلئے سانش کی تو تیمولین نے اپنے اتھ سے اس کی جان کی تھی! وہ دنل جہاز لے کے صفالیہ آیا اور ہررانو م بر نگر انداز ہوا۔ اس کے آتے ہی ایک ایک ریاست اس کی ٹریک ہوت کی اور تھورے ہی رن میں خود ڈالون سیس جزیرہ حوالے کرد بنے پر آمادہ ہو گیا بشرطیک اینا واتی ال و اسباب کورتھ کے جانے میں اس سے تعرف مر کیا بھائے کے یہ خمرط منظور ہوی اور ڈالون سٹیس نے زندگی کے باتی دن تجالت گمنای گزار و نے بی اوھ خاص شہر سیراکیوز پیر يون مني كا حاكم جابر بي كتاس قابض بوكي تفار إدر ايرابر مأكوك مانخت قرطاجنه كا بيرًا اس كى مدد كوبنيج أيا تقائه ليكن مأكو كو اليف اونانی سیاہوں میں عدر و بغاوت کا شبہ ہوا اور اس کے والی ہوتے ہ بی کتاس شہر سے جرا نکال دیا گیا ؛ سیراکیوز نے مجر آنادی کی نغمت بائی اور اعلان کر دیا گیا که تمام جلا وطن شهری والیس آئیس اور نیر صلا کے عام وسے دی گئی که جو لوگ چا بین شہر میں آگر سا، و بول ۔ جرد اسنداد کی دو یادگار مین ڈایون سیس کا قلع گرا کے زمین کے برا بر کردیا گیا ؛ اوراس کے بعد تیولین دوبرے صفالوی شہروں کی طرف متوجہ ہوا۔ کہ رہ بھی آزادی کی اس نمت سے محرم نہ رہی ج

عمر دولتِ توفاجنہ نے اس مرتبہ دیسے بیانے پر تیاریاں کی تیس ان کا لشر علیم مللی بیوم برجبازوں سے الزا اور اس میں فاص قرطاجنہ کے دہ ا ہزار جوال می شامل تھے جہنیں « تحتون مبارک " کے ام سے موسوم کیا جا تا تھا ( موسی ق م) و انہوں نے صفالیہ کے وسط سے گندنے کا ارا وہ کیا ادر اوس سے مقابلے کے لئے تیمولین چلا جس مے پاس کل نوہرار باہی تے بوکری می سوس ندی بر فریقین کا سامنا ہوا اور پہلے قرطا جنه کی جنگی رخمیں اور تشون سارک ندی کو عبور سر کھے تحے کر تیمولین نے ان پر حلہ کیا ۔ یونان نوج بلندی پر تھی اور تیولین نے ملے کے گئے اس موقع کو لبند کیا تھا کہ ڈین کی فوج دو حصول یں بی ہوی کتی ۔ لونانی سوادوں کا قرطابی رقوں نے من مجیر ویا لیکن بیارہ فوج تُشُونِ مبارک کک جابنبی اور جب اُن کی وصا اول پر بر جیمیوں نے کام نه دیا تو المواریس نے کے حلم آور ہوی جس میں مجھرتی اور دہارت کی جیت متی قشِونِ مبارک کے پانوں اکھ گئے اور باقی ماندہ نشکر کو مینہ اور اولے کے طوفان نے برحواس کردیا کہ ہوا کی زو اُن کے منہ پر بڑق تمی ۔ اس ناگہان بارش کے باعث ایک توشکت خور وہ نوج کے عقب میں حرص آل ۔ دوسرے کیچر نے انہیں اور مشکل میں بمبنسادیا اور بونانیوں کے نیم سلّع ملکے سیابیوں کی بن آئی اور بونانیوں کی بن آئی اور فرمار ہوئے اور قرما جند کے دس ہزار آدی مارے کئے ۔ بندرہ ہزار گرمار ہوئے اور سونے جاندی کا بیش بہا ال فیرت یونا نیوں کے واتھ آیا الیمولین کی یہ ایس عظیم فتح تنی کہ اسے لکٹن کی فتح ہیما کا ہم بایہ کہا گیا تو

کھے بیجا نہ تھا ہُ

صفالیہ کو اندرونی جابروں اور بیرونی وشمنوں سے نجات ولانے کے بعد تبولین تمام اختیادات سے جو اُسے دکے گئے تھے وشکش ہوگیا ۔ اور یہ ایسی بات ہے کہ تاریخ یونان میں اس کی نظیر ملی وشوار ہے ؛ اہل سیر اکیوز نے شہر کے قریب اسے جاگیر دی تھی اور بیس وہ اپنی یادگار فتح کے دد سال بعد تک زندہ رہا۔ جب لوگ مشورہ جا ہتے تو وہ کہی کھی شہر میں آجاتا تھا لیکن آخر میں بصارت جاتی رہی تو یہ آمد رفت بھی بہت کم ہوگئ تھی ۔ اس کی وفات پر تمام یونان صفالیہ میں اُتم ہُوا اور سیراکیور میں اُس کی یاد قارہ رکھنے کے لئے سرکاری عمارات کا ایک بورا محل اُس کے نام سے موسوم رکھنے کے لئے سرکاری عمارات کا ایک بورا محل اُس کے نام سے موسوم کردیا گیا ہ

# باب شانزديم

#### مقدونيه كاعروج

## ا ــ فيلقوس فانشا دٍمقدونيه

ایک نیا باب شروع ہوتا ہے کی

نسل إنسل سے شابانِ مقدو نیہ اپنے قلعہ ایجی سے خلیج تحرا کے شمالی اور شمال مغرب ساحلیل پر مطلق العنانی کے ساتھ مکوت كرتے رہے تھے اور «مقدونيه اكا اللي علاقديبي تحالي به بادشاه اور اوُن کی مقدونوی رعایا یونان سل سے تھی اور اُن کی تدیم رسوم اور زبان کی رہی سہی یاد گاروں سے اس کی شہادت ملتی کے م طبعاً یہ لوگ حنگ جو تھے اور انہوں نے رفتہ رفتہ شمال اورمغرب کے کومٹانی قبایل کو مغلوب کرکے اپنی ریاست کی سرمدیں بہت آگے برال تھیں یہاں کک کر اب مغرب میں آلیریہ اور شمال بیں بیوتنیہ یک تمام علاقہ مقدونیہ کہلانے لگا تھا حالا کہ اندرونی طور پر اس میں اب عی دوحمیّد کلک علیدہ تھے اور ال بر مقدونوی بادشاہوں کے طرز حکمان میں سمی فرق تھا۔ یعنی یونانی مقدونیہ کے ساحلی علانے پر تو باو شاہ کی براہ راست حکومت تھی اور بہال کے باشندے اس کے اپنے آدی یا پرفیق سر کہلاتے تھے اور الیروی نسل کے بہاڑی باشندں سے اس کا تعلق شہنشا بانتھا ینی وہ اپنے ٹیورخ قبایل کے اتحت تھے اور یہ مرکش شیوخ شاہ مقدونیہ کے خراج مخزار سمجے جاتے تھے۔ اور سے یہ ہے ک جب یک یبی تبایل براہ راست باد شاہ کے زیر مگر نہ س مخے ادر جب تکی الیری اور پیونیہ کے مسابوں ک بھی سخت موشمالی نه کردی کی اس وقت تک مقدو نیبه کو کوئی وقعت اور عظمت حاصل نه بو سکی ؟

خود ٹا ان مقدونیہ نے اپنی ریاست میں بونانی تمرّن کو رواج دینے کی کوشش فرور کی تنی اور پایہ شخت بیل میں شاہ ارکلوس کا در بار ال محال سی مرح بهوگی متعار بوری پذیر جیسے شعرا ادر زیوسیس جیسے صناع ایس کی زمینت برساتے تھے۔ این بہ مقدونيه في ترن انسان مي كوئ حقيقى ترقى نه كى عنى اور ان كا إدبياه كسى قانون و أمين كا يابند نه تفار اس كى رعايا حرف ايك حق رکہی تھی۔ وہ یہ کہ کسی سنگین جرم کی سزا میں باد شاہ کسی مقدد نوی باشندے کی جان اس دقت کک ند ہے سکتا تھا جب یک که بنیایت اس کی اجازیت نه دے دے ؛ ان جفائی لوگوں کا بیٹیہ زیادہ تر جبگ وصید اُگلی تھا اور جس شخص نے ایک وشمن کو بھی قتل نہ کیا ہو اس کی کریس ڈوری بندھی رہتی تھی اور جب تک کوئی شخص ایک حبگلی سور کو نه مار لے اس وقت تک وہ مُردول کے ساتھ وسترخوان پر بھی نہی سکت مخابی اب ہم اپنی اِن کوئیر تو لمی کے ذکر سے شروع کرنے میں۔ جس نے نیابت کے بہانے سلطنت عصب کرل منی گر زادہ عصد نہ گزرا تھاکہ نوجوان پروکاس نے جس کا یا شخص اآلی مما امے قبل گردیا (سالی می اور 4 برس حکومت کرنے کے بعد خود الل السريد کے ساتھ لاء ہوا مارا حي جنبوں نے مقدونيہ پر يورش كى تھى (المصلمة من المقدونيه كے في يہ بڑا الك موقع تھاكم ايك طرن تو الى بيونيد آاده فساد تے۔ اور دوسرى طرف علاقة تحريب كى فوج بیش قدی کرری عتی کرمعنوی دورے وار کو تخت پر مجنا دے۔

باونابی سی املی وارت اور مقتول باو شاه سی المین ماس ، سمجه بخمار اور حرن ایک شخص اس وقت سلطنت کو مصائب وخطرات سے بیانے ى قابليت ركمت تفارير أمين تاس كاجي فيلقوس يافيلغوس (فيلب) تما جس نے صغیرسن بھتے کی طرف سے آب منانِ حکومت آنے اتھ میں لى؛ يادموكاكه وه للور يرغال تحقيم بحيدياكي عقاجهال حيد سال ك اس نے ایامنن وس اور بلولی وس جیسے نامی سرواروں سے فن جنگ و بیا سیات کا سبق سیمار اب اس کی عمر ۲۴ سال کی ممی اور منان حکورت بانھ میں لیتے ہی اس نے پہلاکام یہ کیا کہ اہل بیونید کو زر خطیرد ے کر ابن دوست بنایا اور مجیر مدعیان باوشای کی سرکوبی پر متوج بوا۔ ان میں سے ایک شخص ارکیوس ایک کے یاس بڑا بڑر تھا گر نیلقوس نے ایسے سکست دی اور اسی ضمن میں برمکن طریقے سے اہل اتی فرکو اینا ملیف بنانے کی کوسٹس کی جنائجہ جنگ میں جو اٹھنٹری بائندے اسر کئے تھے انہیں بغیر فدیہ گئے جیوردیا اور شہر مفی لیکس پر مقدد نیہ کو جو دعویٰ تھا اس سے بھی وست بروار

لیکن انجی الیّرید کی نوجوں سے ملک پاک نہ ہوا تھا اور وہ متعدد مقدو نوی شہروں کو گھیرے ہوے تھیں۔ دو سرے خود الل ہونیہ صرف جند روز کے لئے خاموش ہو گئے تھے۔ انہوں نے بچر سراٹھا یا بخض دشمن پر مقدو نید کی خوبی توت کا سکہ بٹھا نا مزدری تھا اور ایس خوض سے جاڑے بھر فیلقوس ابنی فوج کی ترتیب وتعلیم میں منہک اور جب موسم بہار آیا (سمالی ترقیب میں منہک اور جب موسم بہار آیا (سمالی ترقیب کی ایک اینے شمالی

ہمسایوں پر فوج کشی کی اور ایک ہی لڑائی میں اُن کا جوش و خروش فرو کردیا۔ اس کے بعد اہل الیریہ کی طرف مرا اور الی سخت تنکت دی ایک ہی معرکے میں ان کے سات ہزار آدمی ارے گئے ؛ اینا علاقہ وشمن سے یاک کرنے اور اس پر تھے تسلط جانے کے بعد، فیلقوس نے بلا آخیر مشرق میں تحولی کا رخ کیا ۔ ایس کی مشرقی سرحد پر کوہ یان گیوس تعاجب میں سونے کی بیش قبیت کائیں نکلی تھیں اور اش کے اشارے سے بہاڑ پر جزیرہ تھاسوس کے بہت سے کان کنوں نے ایک بتی اسالی نئی میکن کان پر اطمینان سے نفرف اس صورت میں ہوسکتا نھا جب کہ در یائے مسترمین کا مستحکم قلعہ مفی لوکس تنبی قبضے میں آجائے۔ اس سمار آمد مقام کی رہاکتا انیخنر اور نیلفوس رو نوں کو نمنّا محمّی اور بہاں ابنی ابنی غرض کیلئے ان کی باہمی مفالفت یقینی نظر آتی تھی۔لیکن اس موقع پر فیلقوس کی فكمت على كا يه كال فابر عواكه حبر وقت اس في التيمني البيان جَنَّك كور إكب اس وقت خفيه طور بريه معابره كرليا تها كه وه مفی ایس کو نتح کر کے انتیفنر کے حوالے کردے سے اور اس کے صلے میں اہل اتھنٹر بیدن کے آزاد شہرکو اس کے سپرو کردیں جنانج اسی معاہدے کے دھوکے میں اہل انتھنزھورت معا الت کو اجی طی ن سمم سکے اور جب نیلغوس نے مفی پولس پرطم کیا (محتلقم) ادر شہر دالوں نے المجھنٹر سے امداد کی انتحاکی تو انہوں نے کوئی مدد م وی ۔ اور تہر پر قبضہ ہونے کے بعد فیلقوس نے این وعدہ ایفا نہ کیا بین ال ایخفر ہزار شور مجاتے رہے اُس نے اُفی لوکس کو

ان کے حوالے ذکیا ا گرسی یہ ہے کہ خود اہل اتیمنہ نے جس طرح اپنے آزاد طلیف بیدنہ کو بے وجہ اس کے حوالے کر ویے کا خفیہ اقرار کرایا تھا وہ فیلقوس کی وعدہ فلائی سے زیادہ شرمناک اور غلاً دانہ فعل کھا ؟

افی بولس کی تنج کے بعد فیلتوں نے اس بہتی کو جہاں اہل تھاسوں آ ہے تھے بہایت مضبوط قلعہ بناویا ادر ائے اپنے نام پر فیلتی موسوم کیا بسونے کی کانوں سے اُسے کم سے کم ایک ہزار متیلت سالاز کی آمدن ہونے لگی تھی۔ اور اب اس کے برابر کوئ یان ریاست متول نہ تھی ؛ اس کے بعد اس نے آجی کے برائے پایٹ ہوئے لگی تھی۔ اور اب اس نے آجی کے برائے پایٹ ہوئے گئی ہوئے اس کے بعد اس نے آجی کے برائے پایٹ ہوئے گئی ہوئے کو بایٹ مستقر پیلہ بنا لیا گی ہوئی کو متابع ہوئے کہ اور اس طح کونے کر ایک خوالے کردیا اور شہران توس بھی انہی کو دے دیا (ملاحظہ قی م) اور اس طح اور شہران توس بھی انہی کو دے دیا (ملاحظہ قی م) اور اس طح اس کال عیاری سے اول تھی کو اپنا دوست بنایی کہ تا نیدہ اطینان سے اس کا تھی کرجا ہے۔ اس وقت صرف انجیفز کا اثر دنے کرنا منظور شما اور یہ بات ماس ہوگئی کیؤکہ اب سوامل تھوا پر سوائے متھونہ کے ادر کہیں اہل ایکھنہ کا فر کس نہ رہا۔

فلیتی کی تعیر کے بعد فیلقوس بیتیے کا خی داکر خود باد شاہ مقدونیہ بن گیا اور ایب ابنی سلطنت کے اشکام کی اور ایک قوی فوج بنانے کی تیاریاں کرر انتھا۔ اس کی مصرد فیت کے یہی وہ سال ہیں جن میں اس نے مقددنیہ کومقدو نیہ بنایا اور کوہستانی قبایل اور ساحل کے

اس وشوار مقصد کی تکیل فوج تنظیم و ترتیب ہی سے ہوسکتی تنی اور کو سوار و بیادہ دونوں قسم کی فوج کے دستوں بس علیمہ علیمہ علاقوں کی تخصیص موجد تھی تاہم تام کوہتانی تبایل اب باقاعدہ سبای بن گئے تنے اور اُن کا ایک فوج میں ساتھ رہن اور مل کر جنگ کرنا ، سب اختا فات کو دور کرنا جانا تھا چنانچ فیلقوس کے بیٹے کے زبانے کک ان کے ان کا بالکل نام و لشان باتی نہ رہائے زر و پوش سواروں کی فوج

ان کا باش بام و سال بان مر رود برادوں برادوں میں اور برادوں میں ایس بال برائی، اور برادوں میں ایس بال برائی، اور برادوں میں ایس برائی، اور برادوں میں ایس برائی میں اور برائی میں او

ینی سرمبگانِ شاہی کا ایک خاص وستہ تھا جس کے سپاہوں کی وصالیں چاندی کی ہوتی تھیں ہے

وہ شہور تعدد نوی بیرا (نیلائلی) جے فیلتوں نے بنا یا تھا مقیقت میں معولی بوان صف کی ترتی یافتہ مورت کا نام ہے ۔ گر اس میں سپاہی دور دور کوڑے کئے جاتے تھے کہ آسانی سے حرکت کرسکیں اور ان کے پاس برجھ بھی کسی قدر لیے ہوتے تھے ۔ لہذا جس وقت یہ نوج حکم کرتی تو نہ صرف اس کا ریا سنسان دشوار ہواتھا بلکہ سپای اسلم سے کام لینے میں ابنا پُورا بنر دکھا سکتے تھے اور انہیں اسانی سے ہر ظرف ہٹایا اور بُر ہا یا جاسکت تھا ؛ لیکن واضح ر ہے کہ اسانی سے ہر ظرف ہٹایا اور بُر ہا یا جاسکت تھا ؛ لیکن واضح ر ہے کہ ایا ہمنین وس کی بیوستہ قطاروں کی طرح ، مقدو نوی برے کا مقصد یہ نہواتھا کہ سامنے کی قطار کو اس وقت تک اُبھا ئے رکھے کہ بہوسے مقدونوی کہ سامنے کی قطار کو اس وقت تک اُبھا ئے رکھے کہ بہوسے مقدونوی مواروں کی خلاف ناصفیس بخل کے باذووں پر حکمہ کریں ہو

مقدو نیر میں جو کچھ ہو رہا تھا اس پر یو نان کی رہا سبی کوئی توج نے کرتی تھیں ۔فلیقوں کی ابیری کی شنہ وی اولم بیاس کے ساتھ شادی ہوی تو اس واقع کا واں کوئی جرجا نہ ہوا اور ایک سال کے بعد سکٹ ر (الگرندر) بیلا ہوا تو یونان میں کسی کا ول نہ دھرکا (قیاسًا اکثر مات ہی کہ اس مقدو نوی مولود کو دکھکے خواب یں جمی کوئی یہ قیاس نہ کرسک تھا کہ ہی بچہ دنیا کا آئن بڑا فاتح ہوگا کا اب کک بیلا نہ ہوا تھا ؛ دوسرے یونان کے لوگ آگر اس وتت بیار بھی ہوج نے تو بیلا نہ ہوا تھا یہ دوسرے یونان کے لوگ آگر اس وتت بیار بھی ہوج نے تو اس کی نظری بیلے کی طرف نہ جاتیں بلکہ ہائی کرنا سوس (علاقہ کاری) بر ہوتیں کے بر ہوتیں کے بر ہوتیں کے بر ہوتیں کی نظری بیلے کی طرف نہ جاتیں بلکہ ہائی کرنا سوس (علاقہ کاری)

#### بر\_\_ موسولوس شاو كاربيه

اس علاقے میں بھی مقدو نیا کی طرح دو قومی آباد تھیں لینی ایک توکار یہ کے اسلی باشندے اور دوسرے نئے یونان متولمن جو ساصل پر جا بسے تھے۔ اہل کاریہ ، البریہ کے باشندوں سے بھی زیاوہ یونانیوں سے دور تھے گر مقدو نیہ کے یونا نیوں یک کو یونان نواص سے اتنا وابط نہ تھا جن اہل کاریہ کو رہا۔ جن نچہ یہال کے ولیں اور خاص یونانی شہروں میں کوئی فرق نے نظر آتا تھا۔ ان شہروں میں کہنے کے لئے ایسی آزاد مجانس ملکی بھی تھیں جیسی بی سیسی تراتوس کے زمانے میں ایسی آزاد مجانس ملکی بھی تھیں جیسے بی سیسی ایسی ماکم برائی تھی کے ایک ماکم بیان تھینس کے ایک حاکم برائی تھی اور دولتِ ایران تھی اسے در دولتِ ایران تھی اسے در دولتِ ایران تھی اسے ایک ماکم برائی سے ایک ایک کی ایک ماکم برائی تھی ہو تے تھے۔ اور دولتِ ایران تھی اسے در این سیسی آرائی تھی کا دولتِ ایران تھی است واپی یا والی تسلیم کرلیتی تھی کی اسے ایک ایک سیسے در این سیسی کرلیتی تھی کی اسے ایک ایران تھی ایران تھی کا دینا ست واپ یا والی تسلیم کرلیتی تھی کی ا

کار پیر کے ان ولی ست الیوں میں دورا طکران موسولوس ہواہے جس نے صوبہ لیسید کا الحاق کی اور بحری قوّت بنا نے کے لئے ابنا بایہ تخت میلا ساسے الی کرناسوس میں نتقل کرنیا کیونکہ بہلا شہر اندرون کلک میں تھا اور الی گرناسوس سمندر کے کنارے واقع تھا کا اس کا فاص مقصد جزایر رودس ، کوس اور خیوس کو صال کرناتھا اس لئے کہ یہاں کے لوگ طیف ہونے کے یا وجود انتیضنر سے بہت دل برداشتہ تھے۔ موسولوس کے افوا سے انہوں نے ل کر طلم مرکشی بند کیا اور ریاست بای رانطہ بھی اُن کی شرک ہوگ ۔ رکس اور کاربس کو بحری سیا ہوئے ۔ انہوں کو بحری سیا ہوئے ۔ موسولوس کے افوا سے انہوں نے ل کر طلم مرکشی بند کیا اور ریاست بای رانس اور کاربس کو بحری سیا ہوئے ۔ انہوں انہوں کو بحری سیا ہوئے ۔ انہوں اور کاربس کو بحری سیا ہوئے ۔ انہوں انہوں کو بحری سیا ہوئے ۔ انہوں کو بعری سیا ہوئے کو بھر ہوئی کو بھری کی بیا ہوئی کو بھری کو بھری کو بھری کے انہوں کو بھری کو بھری کو بھری کو بھری کو بھری کی کو بھری کو

اہل ایکھنٹر نے نورا کا ب رہاس اور کا بس و بحری سیاہ و سے کی دے خیوس روانہ کیا لیکن بندرگاہ میں وافل ہو نے کی کشکش میں کا ب رہاس جوسب سے بیش بیس بنا نرغ میں آگیا اور لڑتا ہوا ارامی۔ (عصلہ قم)۔ انیکھنٹر کا سب سے ولیر سیا ہی بنی نخا اور اس کی موت کے بعد انہوں نے بہم سے پاتھ اٹھا لیا۔ اہل خیوس اس کا بیاب پر بجولے نہ سمائے اور اب انہوں نے نشو جہازوں کے بیرے سے جزیرہ ساموس کی ناکہ بندی کرلی کا رئیس کے پاس عرف ساموس کی ناکہ بندی کرلی کا رئیس بعد بھر تیمونیوس اور ابھی کرا تیس کو مامرے سے نجاز اور وے کے بھیجا گیا اور انہوں نے ساموس کی وہ وان طوفائی تھا اور اور انہوں نے ساموس کو مامرے سے نجات ولا نے کے بعد بھر خیوس جا کے جا کا نقشہ تیار کیا۔ اتفاق سے وہ وان طوفائی تھا اور ور نوں آز مورہ کار سرواد ائس وقت لڑائی کے خلاف تھے ۔ لیکن ور نوں آز مورہ کار سرواد ائس وقت لڑائی کے خلاف تھے ۔ لیکن ور نوں آز مورہ کار سرواد ائس وقت لڑائی کے خلاف تھے ۔ لیکن کارلیس نے اُن کی بات نہ سنی اور حمد کردیا۔ گرحب تیمونیوس اور

ابنی کرائیں کی جانب سے کوئی مدو نہ ملی تو اسے بڑے نقصان کے ساتھ بہا ہونا بڑا ؛ اپنے شرکاء کی اس حرکت بر غضب ناک ہو کر کاریس نے باضابط اُن پر غذاری کا الزام لگایا۔ اور کو ابنی کرائیس بری کرویا گیا لیکن تیموتیوس پر جے نخت کی بدولت لوگ اول سے بڑا سجیتے تھے ، نناو تعلینت جرانہ ہوا۔ وہ وولت مند آدی تھا گر اتنی بڑی رقم ادا نہ کرسکا اور وائن کو خیر باد کہہ کے جالکیس جلا آیا اور جند روز کے بعد اسی جگہ وفات یائی ہ

ادم زیادہ مت نہ گذری می کہ منون طیفوں سے مصالحت کی گفتگو خردع ہوی اور ریاست انیمنز نے ان جاروں کو خود مختار شیم کریا۔ (سیمیت من کریا۔ (سیمیت میں ملے کے تھوڑے عرصے بعدلس بوئ ایمن میں اس کے تھوڑے مشرق انجین میں اس کے جس قدر ممتاز طیف متے سب ایک ایک کرکے الگ ہو تھے۔ اور منرب میں کرکایرا نے بھی قریب تریب اس ذا نے بی ساتھ مغرر وا ب

یہ تام واتعات موسولوس کے انداز سے کے بالکل مطابق بین آئے تھے ادر اب وہ بجرہ ایجین کی راستوں کے عابدین کو مدد دے دے کر جہوری حکومتوں کا قلع فیع کرا رواستا اور بچر ہر متفام بر حکومتِ خواص کی حابت کے لئے اپنی فوج متعین کرویتا تھا۔ لیکن این حکمت علی کی کا بیاب سے وہ زیادہ نفع نہ اٹھا نے پایا اور متات کی میں سلطنت اپنی بوہ اریمز یہ کے نام عبور کر مرکب یو موسولوں کی فوش انتفای اور تدبر سے تارید کے ایک وسیم سلطنت بن جائے کے فوش انتفای اور تدبر سے تارید کے ایک وسیم سلطنت بن جائے کے

آڈ بیدا ہو گئے تے گر اس کے مرتے ہی ایس تسم کی تمام امیدیں باطل ہوگئیں اور آل کو کوئی اعلیٰ مرتبہ کمی نقبیب نہ ہوا کے دہ عالبشان تقبر جس کی غاب موسولوس نے بنارکی اور بلا شبہ اس کی بوہ نے کمیل کی تمی بالی کرناسوس کی بندر گاہ کے ادیر بنایا گیا تما اور اس مہد کے چارسب سے نامی بت تراشوں سنے جن بیس خود سکویاس مجی شال ہے اس کی تنزئین میں اپنی منامی کا کمال مسکویاس مجی شال ہے اس کی تنزئین میں اپنی منامی کا کمال در موسولوس کے جمتے بہلو رکھایا تھا یا مقبرے کے اندر ارتجزیہ اور موسولوس کے جمتے بہلو رہون سے باخل کے اندر اس عارت سے نفظ در موسولیم، بہلو نصب کئے گئے تھے اور اس عارت سے نفظ در موسولیم، روضہ یا مقبرہ) نخلا ہے۔

### سر فوكس ورحباك مفدس

ادھ شمالی ہونان کی ریاستوں میں معلوم ہوتا تھا کہ ایک الد ریاست سیادت و اقترار حاصل کرلگی ؛ تھبتر و اقیمتن کا وُدر گزر حکا تھا اب فوکسیں کی باری تھی بریہاں کے باشدے اگرچہ جبگ لیوک تراکے بعد جبار تھینہ کے اتحاد میں شرکی کرئے گئے تھے شرانہوں نے دل سے کبی اس کا ساتھ نہ دیا اور اپامنن وس کے مرتے ہی تعلقات قطع کرائے شے۔ اہل تھینہ نے اس بے دفائ کا خود بدلہ لینے کی بجائے یہ فیصلہ کیا کہ فوکس کی مرد سے مرکوبی کی جائے یہ فیصلہ کیا کہ فوکس کی مرد سے مرکوبی کی جائے یہ فیصلہ کیا کہ فوکس کی مرائی کی جائے یہ فیصلہ کیا جس میں ایامنن وس نے تھبنہ کا بہت کچھ اثر قایم کردیا تھا۔ جنانچہ اس میں ایامنن وس نے تھبنہ کا بہت کچھ اثر قایم کردیا تھا۔ جنانچہ اس میں ایامنن وس نے تھبنہ کا بہت کچھ اثر قایم کردیا تھا۔ جنانچہ اس میں بہت بھاری تا وان لگا دیا گیا اور جب اس میں مرم کی مزامیں بہت بھاری تا وان لگا دیا گیا اور جب

مقررہ میعادیں رقم اوا نہ ہوی تو ارکانِ مجلس نے فتوی وے ویدیا کہ فاطیوں کی اطاک خدائے ولینی کے نام بر غبط کرلی جائیں ہ

گر طرنین اس عکم کو بے چون و چرا اننے والے نہ تھے۔ انہوں نے خالفت پر کم باندس اور اس میں فیلوطوس ان کا مرغنہ تفاجس نے بہتے سے جان یہا تھا کہ بیونٹیہ ، لوک رئیں اور تخصیالیہ کے وشمنوں سے فوکمیں کو بچانے کی حرث یہی صورت ہے کہ اجیر بہتی فراہم کئے جائیں ؛ اور ان مصارف کی بہم رسانی کے واسطے اسی نے یہ معقول تحویز بیش کرنے کی جسارت کی کہ سب سے پہلے ولفی اور اس کے خزاین پر قبصہ کرلیا جائے ؛ فیلوطوس کی تجویز منظور ہوی اور اسی کو پورے اضیارات و سے کر فوکمیں کی فوجوں کا سیم سالار منتخب کرلیا گیا ہے۔

اب اس نے کچہ اجیر سیائی بھرق کرکے دلفی بریوش کی اور اس پر فابض ہوگی (سائٹ تی م)۔ اہل دلفی نے دستگری کے لئے اپنے ہمائے مفی ساکے باشندوں کو بلایا تھا گر وہ بعد از وقت بہنچ اور بسیا کردئے گئے ہے۔

فیلولموں کو سب سے پہلے یوانیوں کو ابنا ہم اہنگ کرنا منظور تھا ادر اس فوض سے اس نے اسپارٹہ آپھنٹر بلکہ خود تھیٹر میں سفیر بھیجے کہ دلوں کے لوگوں کو سبہا دیں کہ اہل فوکس نے مرف ابنا قدیم میں لینے کی خاطر وفقی پر قبضہ کیا ہے اور وہ اس بات پر آمادہ میں کہ یہاں جس قدر تبرکات اور خواین موجود ہیں اُن کی فرد تیار کرلی جائے ادر ان کی حفاظت کا فوکسیں کومنائن

ود ذر وار قرار ویا جائے و ان سفارتوں کا بیتجہ یہ ہواکاسیار شدنے وكيس كے ساتھ اتحاد كرليا۔ انتيفسر اور تعف اور جيول رياستوں فيمي اعانت کا دعدہ کیا ۔ مرتصیر اور اس کے دوست آبادہ جنگ ہو گئے اس اتنا میں فیلوطوس نے وقفی کے مندر کے گرداہے حصار شیار کرا دیا اور بانج نزار سیابول کی نوج جمع کرلی اور جب اہل و کرتی نے عدی تو اس نوج سے اس نے ابیں باآسان بیا کروا الل تھینے کوائس کی نفح کا حال معلوم ہوا تو چارد ا چار انہیں مجی ر گری کے ساتھ جنگ کی تیاریان کرنی بڑیں۔ تھرمولی پر دنی مجلس کا انعقاد ہوا ادر اس میں طے بایا کہ مقدس ولفی کی رشطاری کے لئے متیرہ نوج روانہ کیائے ؛ اس وقت جب اسیار ٹ یا آتجنر کوئی کمی مدد پر آمادہ نے ہوا تو اہل فوکیس کو سوائے اس کے کوئی چارہ نے راک کرایہ کے سامیوں سے اپن مرافعت کریں اور ان کی تنواہ مند کے ممرک فراین سے اوا کریں۔ اول اول اس معامے میں فیلوطوس نے بہت احتیاط برق اور جو کچھ لبا ولواسے " قرض ، ، کے طور بر لیا لیکن رفتہ رفتہ یہ جوش احتیا ط کم ہوگیا۔ اور مساوات ہوتے ہوتے اہل فوکس وال کے میرک ظروت ادر بین قبت نذرا نوں کو اس طرح بے وریع کام میں لانے ملکے كر كويا وه فاص ال كا ال بي عجر انبول في برى برى النخوامي وع كر وس ہزار سیائی فراہم کرئے جنسیں اس سے کچھ مطلب نہ تخفاکہ وہ روہیہ كبال سے أا ہے اس فوج سے كچه عرصے كك فيلوطوس تحيزاور وكرس مقا بر کرا رہ لیکن آخر میں کوہ پر ناسوس کے ٹمالی بہلور سخت تعکست کہائی وہ خود اس جنگ میں مایو سانہ جا نبازی کے ساتھ لڑا را۔ اور اس حالت میں کذیری

تام جسم نگار تھا ہے ہے ہیں گہرے کھڈ کے کن رے مک ہ گیا تھا جہاں دوہی صُور میں تھیں کہ یا تو موت کے سنہ میں گرے اور یا امیر ہوجائے۔ اس نے بہلی صورت کو ترجیح دی اور غار میں کود کے ہلاک ہوگی (سماسی ترقیم).

لیک فیلوطوس کا جانتین الومرکوس قابلیت بی اس سے کم نہ تھا۔ دہ الا بہ کا باشدہ اور فیلوطوس کا شریک منصب تھا اور وشن کی فوجوں کے وابس ہوتے ہی اُس نے ازر نو ابن فوج تربیب درست کی اور آزہ سباہ فراہم کرلی ۔ اُس نے مندر کے نقر کی اور الملائی فوجوں کے اور کیا کہ اُس نے مندر کے نقر کی اور الملائی فوجوں کی کو نی اور ساک کرانے پر اکتفا نہ کی ملکہ بیس اور ہو ہے کے برصاوے بی اسلی بنوانے کے کام میں لایا اور پر فینم پر بیم فتومات بر مجبور کیا ۔ وورلیس کی تسجیر کی مسجیر کی اور کتھ مولی برانا برحم نصب کی سنجر کی

اور تقرموبی برابنا برج نفس کیا ،

الوم کوس نے خلائے دلقی کے سونے سے ایک براکام

یہ لیاکہ فرایہ کے جابر باد شاہوں کو روبیہ دے کر توڑ لیا اور اس طح

الل تقساب میں باہم مخالفت بداکردی یا وہاں کی ریاستوں کو اس

بہی نزاع میں اپنے شمالی ہما ہے، فیلقوس شاہ مقدو نیہ سے

مدد کی التجا کرنی بڑی ۔ کوہتان اولمیس کے جنوب میں یوان خاص

کے اندر مقدونیہ کی مرافلت کا یہ بہلا موقع تھا اور اس سے

دجنگ مقدس میں ایک نیا باب تمردع ہوتا ہے ہو۔

ا نے سابق طبف، انتیخنٹر کو فیکنوس نے حال میں متھوں ا جسین کر فیلیج تحر مات بائل بے دخل کردیا تھا، یونان کے سما وات میں رفل کا یہ موقع لتے ہی وہ نورا آلاوہ ہوگیا کہ اور جنوب یں بڑھ کے سیاوت مقدد نیہ کی بنیاد رکھ دے کی سیاوت مقدد نیہ کی بنیاد رکھ دے کا لیکن الوم کوس نے دو لڑا میں میں اور اُسے سخت نقصان اٹھا کے مقدونی میں اس بونا پڑا۔ (سے سیت مے)

بیبا ہونا بڑا۔ (سفتات م) یہ زانہ طویا ال فوکس کی معربے ہے کہ خلیج کورتھ سے کوہ اولمبیں کے دامنوں یک سارا علاقہ زیر مگیں تھا۔ ایک طرف تحر مو لیکا ورہ اُن کے قبضے میں تھا اور دوسری طرف بوشیہ میں شہر ارکومنوس ان کا کلمہ پڑھتا تھا۔ اس ملاقے کے ایک اور باموتع جنگی مقام کرونیہ نے بھی مہم تھسالیہ کے بعدصال میں اگن کی اطاحت قبول کرلی تھی؛ لین فیلتوس نے اس ذلت کا جو نوکس کے انتوں نفیب ہوگاتی بہت ملد وف لے لیا۔ اور سال آئیدہ مجر متسالیہ میں برمد کر خلیج لیگاسوس کے قریب ایک فیصل کن نتح بائ جس میں نوکیس کے ایک تلت سے زیادہ بای کام آئے یا گرفار ہوگئے۔ اور سبد سالار الومرکوس الا کیا ، فرامیری فلِعُوس كا قبضه بوكي ادر اس طرح تام تحساليد برسلط مونے كے بعد أس نے جنوب یں بین قدی ک تیاری کی کر ایالوئی مقدس در کا ہ کو اہلی فوکس کے بنج سے آزاوی ولائے جنیں وہ وضمنان ندمب کے ام سے یادکراتھاؤ فولیس کو اس وقت مدد کی سخت فردرت متی اور اس کے التحاديوں نے، يعني اسپارٹه، اليمنز اور اكائيه كى ريا ستول نے بالاخر مدد دینے ا تبتہ کریا گرجس طرح مکن ہو اہل مقدد نیہ کوتھمولی سے نامرر نے دیا جائے ؛ اتھنزیں اُن دنوں کو ملوس سب سے ا اثر مدہر تھا۔ اوراس موتع پر اُس نے نہایت ستعدی سے کام لیا

اور ورے کی حفاظت کے لئے بہت بڑی جبیت روانہ کی؛ خبلقوں سجھ گی کہ اس وقت در ہے ہر حل کرنا نہایت مخدوش ہوگا۔ لبنا والی جلا آیا اور وفت کے وقت فوکسیں کی جان نئے گئی ہ (سمسترق م) انومرکوس کی موت کے بعد عنان ریاست اس کے بھائی فاے لوس کے بہوی اور وہ دو سال کا اپنے وطن کی قرت کو مبنما نے رؤ ۔ پھر جب وہ بیار ہو کے فوت ہوگیا توافومرکوں فی بیا قالی کوس اپنے بجاکا جائیں ہوا اور اس کے زانے بی اور بیا قالی کوس اپنے بجاکا جائیں ہوا اور اس کے زانے بی اور بینہ سال تک تم تھم کے جنگ ہوتی رہی ہو

### به مقدونیه کا اقام شال میں

تفسانیہ سے والیں ہوئے ہی فیلقوس نے تھولیں کی طرف حرکت کی اور وال کے باد شام کرسولیپ تمیس کو قبول اطاعت ہم جبور کیا۔ وہ اتنی تیزی سے برصا تھا کہ ہیمختر کو مدو کے لئے بہنینے کی مہلت نہ ل سکی اور جب وہال فیلقوس کے تھولیس تک بڑھ آنے کی فہر ہوک تو تنہ یں خوف و اضطراب طاری ہوگیا۔ حوسونیس کو بچائے خرا بڑا ہیں خوف و اضطراب طاری ہوگیا۔ حوسونیس کو بچائے مل کے لئے فوراً بڑا ہیں کی منظوری دی گئی ۔ لیکن اسی وقت ووسری اطلاع ملی کہ فیلقوس بھار ہے بچو سناکہ وہ فوت ہوگیا۔ لہذا بڑے کی روائی ملی کہ فیلقوس بھار ہے بچو سناکہ وہ فوت ہوگیا۔ لہذا بڑے کی روائی ملی کہ فیلقوس بھار ہے بچو سناکہ وہ فوت ہوگیا۔ لہذا بڑے کی روائی اس کری بیار سے بلائل گئی ہوگیا۔ اور خرسونیس بر سے بلائل گئی ہی اس فیلی شین گزرے اس فیلی فیلیوس کو تخت نشین ہوے بور ے آٹھ سال نہیں گزرے اس فیلی فیلیوس کو تخت نشین ہوے بور ے آٹھ سال نہیں گزرے

مگر اس قلیل مدّت میں اس نے دنیا نے یونان کا رنگ بدل دیا کہ یاست

مقدو نیه میں اب ایک تواعد داں نوج بن عمیٰ تھی ۔مصارت ریاست کیلئے تهدن کے کان و واق وسایل مہنیا تھے۔ ادر صرت ریاست الم کے كالسي وليس اور شرك بر خرسونيس كا علاقه اس كے علقه الرس بیارہ گیا در نہ تھ سویل کے درے سے بیرہ مرمورہ کا شمالی جین تام سامل فیلقوس کے زیر اقتدار تھا۔ یونان خاص میں اس کا وخل برمتاً جا، تفار اور وہ یہ ہوس کرنے لگا تھا کر وال کی ریاستوں کو کھے ائی طرح ابن محکوم ملیف بنا ہے جس طیح انتحاد دلوس کے قدیم نمر کا انجننر کے صلقہ مجوش نفے۔ سب سے بڑھکریہ کہ اس کے متعلق انجی سے چر چے ہو نے گئے تھے کہ فیلقوس کا مطبح نظر تام یو ، نیوں کی طرف سے ایران پرجر ال کرنا ہے ؛ فراموش نہ ہو کہ حو اہل یونان فیلقوں ایک صدیک امنی اور با برا آدی سجیتے تھے تاہم ابتدا سے اس کی نواہش یہ رہی تھی کہ متعدو نیہ کو یونان خاص کا جُز بناہ ے اور یہاں کی آبادی کو اُن یونا نیوں کے ہم سطح کردے جو اگرچے تہذیب و نمان میں بہت " عمر برُه عمر من تقع ليكن نسلًا غير نه تقع ؛ اليمفنركا وه خاص طور ير بمیشہ نماظ کرا ر اور اوس کو دوست بنا نے کے لئے اپنا نقصان تھی موتو محوا را کرایتا تھا ؛ زال طور پر دہ بونان آداب و نبذیب کا گردیدہ تما ادر الرجوانانِ مقدو نبر اس كل صبت ب تحلّف كا تطف اولها تم تھے جس میں وہ اپنے ہم وطن یاران مبلسہ کے ساتھ جام بہ جام لندُھا آتھا، تو دوسری طرف ابٹی کا کے ادیب اور علما سے بھی ائے ہم کلای کا سلیقہ تھا یا اور اس کے قدر نتا س علم ہونے کی ایک عدہ مثال یہ ہے کہ اپنے بیٹے سکندر کی تعلیم کے واسطے اس فے

طیم ارسطو (اشنده استاجره) کومنتخب کیا جس نے انیمنزی علم و مکست کی تصیل کی متی ب

ان دنوں ریاست تیمنر کی باک ایک متاط متبر کو مکوس کے ہتے ہیں تنی ۔ وہ امن وصلح کا حامی تھا۔ پیر مبی فیلقوس نے جب درہ تھ مولی سے گزر نا جا إتو يولوس نے فوع بين كر اس كانفق فاک میں ال ویا اور اس موقع پر اٹھنٹر سے فیلقوس کو بڑی رک بیجی۔ لیکن جس وقت تھرس میں فیلقوں کے بر منے کی خبری بنہیں تو کھے رسے کے واسطے یو بوس کا اٹر کم ہو گیا اور حربغوں کو اُس کے بجبونک بھونک کے قدم رکہنے پر سخت اخراض کا موقع طا۔ ان مخالفین میں ڈموس تھینز سب سے بیش بیش تھا۔وہ انتھنز کے ایک کار فانہ وار کا بیا اور بجین میں باب کے سایہ عاطفت سے محروم ہوگیا تھا۔ اُس کے باپ نے معقول ترکہ چیورا تھا گراس میں سرتول نے منبن کیا اور جب وموس تحبیر جوان ہوا تو اس نے عدالت کے ذربع این حق والیس لین مال داس مقصد کے لئے اس نے بہت ون السائیوس ای خطیب کے سامنے زانوے ادب ترکیا اور تانون اور فن تقریر کی تعلیم مامیل کی ۔ اسے اپنے قدرتی عیوب کو رفع كرف من ببت كيم رملت الماني يرى اور بعد من وه خود بيان كي راً تناكركس كس طرع كبى أيني كرسائي كمر ب يوكي ابنى اضطراری حرکات و سکنات کو ترک کی اور کبی منه میں سنگرزے بھر بھر کے بہ اواز شعرِ خوال کی مشق کی روحس وقت فیلقوس نے تمرس میں بیش تدی ک تو ڈموس تخینه کو اپن مادد بیان وکھانے کا

موقع مل ادر ائس نے دہ پر تا نیر احد معرکہ آرا تغریر کی جو بہلی «فلبک»
(مینی فیلقوس تقریر) کے نام سے سنہور سے (منسسرق م) ادر جس یہ ہم وطنوں کو جش دلایا تھا کہ اس تومی دغمن ، کے ساتھ جنگ پر مستعد ہو جائیں کو اس تقریر ہیں ڈربوس تھینر نے اپنے ہم دطنوں کی منفلہ کی افغان کی مقابے میں فیلقوس کی سرگری کی تعدیر دکھائی مفلت ادر اُن کے مقابے میں فیلقوس کی سرگری کی تعدیر دکھائی ہے کہ در وہ ایسانتھ نہیں ہے کہ جو کچو لے بچا ہے اس پر تفاعت کر در وہ برابر اپنی فقومات اور مقبو ضات بڑھانے کی دُھن ہیں جب ہم اپنے گھر میں بیٹھے لیت ولعل کر رہے ہیں وہ ہمارے گرد جائی گرائی جا ای برتا ہو کو ایسانتھ بیارے گرد جائی ایسانتہ برسانے کی دُھن ہیں جائے گھر میں بیٹھے لیت ولعل کر رہے ہیں وہ ہمارے گرد جائی گرائی جائی گھر میں بیٹھے لیت ولعل کر رہے ہیں وہ ہمارے گرد جائی کہ اُن کے ا

وموس تغیر کی تجویز یہ تمی کہ ببات کی فرج میں اضافہ کی جا اور اسی ضمن میں وہ سب سے زیا وہ اس بات پر زور وتیا تحاکہ تحلی ہونوے رواز کی جائے اس میں کم سے کم ایک جوتحائی شہر کے بائنت ہوں اور فوج کے تام سروار بھی انتخفر کے رہنے والے ہوں تاکہ اپنے وظنی مفاد کی فاظ بوری جائبازی کے ساتھ مقابلہ کرسکیں ۔ اس تجریز پر بہت کچہ احمنت و مرجا ہوی ، لیکن عمل کچھ نہ بروا ۔ اسل بری کلیس افارقلیس ) تا تجفر اور گو یہ ہوا تھا مالا کہ اب اسے جہد لو بلوس کے اتجفر سے سابقہ تھا۔ اور گو اس مہد کے اتبحنزی اپنے پرانے معالمہ واروں کے ساتھ مجلنے کی قوت رکھے تھے بینی ابیار ٹر ، تعبنر اور جزایر ایکین کے مقابلے میں ان کے رکھے تھے بینی ابیار ٹر ، تعبنر اور جزایر ایکین کے مقابلے میں ان کے رکھے تھے بینی ابیار ٹر ، تعبنر اور جزایر ایکین کے مقابلے میں ان کے رہے میاں را ور اجیر بیاچی اتبحنر کو اول ورج کی ہاقت بنا ہے بہد بورے تھے جس می سمندر میں کوئی مد مقابل نہ تھ بایں بہد ایک

طافقر بری سلطنت کے جرار لشکر کے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہتی . کیونکہ جس وقت سے اس کی سلطنت کا شیرازہ بکھوا اور بردن مقبوضات التھ سے لگلے ، انتھنز کے باشندول کا تمام تر رُجان امن کی طرف ہو گیا تھا۔ اور وہ جنگ و جدال سے احتراز کرنے لگے تھے ؛

ریاست مقدو نیر کے فروغ کی دوسری منرل جزیرہ نائے کالسی دلیں کا الحاق ہے اور اس کا قربی سبب یہ ہواکہ فیلقوں کے سو تیلے بھال کو جو تخت کا مدعی تھا ریاست اولن تھس نے بناہ دی اور جب فیلقوں نے بیام بھیاکہ اٹسے حوالے کر دیا جائے تو ابنوں نے انکار کردیا ۔فیلقوں نے کالسی ڈولیس پر فوج کئی کی اولن تھس کے انکار کردیا ۔فیلقوں نے کالسی ڈولیس پر فوج کئی کی اولن تھس کے طیف شہرول نے بعد دیگرے اپنے در داز سے کھول د نے اور اگر کسی نے خود اطاعت قبول نہ گی تو اُسے فیلقوں نے علم کرکے صدید دیا د

اس نازک وقت میں اولن قس نے اتیفنر کے ساتھ اتحاد کرنا چا اور اس مسکر پر وال جو مباحثے ہوے ان میں وموس تھینر نے در اولن قسی ، تقریب کیں جو در اصل نیلقوس ہی کے شعلق بیں ، اس موقع پر معلوم ہوتا ہے اہل انھینر کی آنمیب کمل کی تعین اور ان میں اتنا احساس بیدا ہوگی تھا کہ دروس تھینز کو یہ جوانت ہوگ کا تاب رو بے کوجو عوام ان س کی تفریح و نایش کی غرب بیش کی جوانت اس نے نوجی اغواض کے لئے خرج کرنے کی تحریک بیش کی جسم ہوتا تھا ، اس نے نوجی اغواض کے لئے خرج کرنے کی تحریک بیش کی بیش کی بیش کی اور تا ہوگ بیا ہوگ اولین تھیں کے ساتھ معا ہرہ اتحاد منظور کی اور کرا ئے سے بیا ہی اولین تھیں کے ساتھ معا ہرہ اتحاد منظور کی اور کرا ئے سے بیا ہی اولین تھیں کے ساتھ معا ہرہ اتحاد منظور کی اور کرا ئے سے بیا ہی

اوسر فبلقوں اولن تھس کو برابر دبا رہا تھا اور فوری مدد کے بیام پر بیام انبھنٹر بھیج جار ہے تھے۔ اس مرتبہ ڈیوں تمینز کے حب مراد یا نہاں سے بھیج گانگین کے حب مراد یا نہاں سے بھیج گانگین اننے یہ نوج بہنچ ، اولن تھس سنح ہو جبا تھا یا قبطہ کرنے کے بعد فیلتوں نے شہر کو مسار کرا دیا اور اس کے باشدے مقدونیہ کے مخلف اضلاع بیں منتشر کرد سے باش کے اتحاد میں اور جو ریاسیں فریک مقدن میں دہ محکوم بلکہ قریب قریب مقدو نیہ کا جزو بن گین (شامین مقدن اور جو ریاسیں فریک مقدن اور جو ریاسیں اور جو ریاسیں اور جو ریاسیں فریک مقدن اور جو ریاسیں اور جو ریاسی اور دو ریاسی اور جو ریاسی اور دو ریاسی اور دو

## ۵ \_ عبدنامه فیلوکرانیس

جنگی مصارت نے انتیفنر کا خزانہ خال کر دیا تھا۔ ریاست

اراکین عدالت کا یومید معاوضد مجی ادا نہ کرسکی تھی۔ اور میلے کرنی طردی نظر آتی تھی۔ گر اول محلس کی تسخیر نے بہاں بہت سے انہون المین بنی باشدے ہی امیر بوت تھے ، لوگوں کو نہا بہت صدر بنی با اس طین میں انہول نے بلونی کسس کی ریاستوں میں اس فرض سے سفارت بھیمی کہ اول تھس کے برباد کرنے والے کا بل کر مقابلہ کیا جائے ۔ اس کای فیس امی خطیب جو ڈووس تخبین کی مقابلہ کیا جائے ۔ اس کای فیس امی خطیب جو ڈووس تخبین کا مشہور حرایت ہے سفیر منتخب ہوا تھا۔ بیشخص بہلے اپنے ابنے المین میں کی مرب برا متنا بحر تھیٹر میں نوکر ہوا۔ اور افر میں کسی سرکاری دفتر کا مشی مقرر ہوگی تھا ؟

ادُور فیلقوس کا اس و تب مشایہ تھا کہ ایک تو اتیمنرکے ساتھ ملے کرنے اور دورے وہی کی دنی مجلس کا رکن بن جائے اس موقع پر تھینر نے اہل فوکس کے خلاف اس سے مدوجاہی اور ادر فوکس میں یہ اطلاع ہوی تو دہاں سے انیمنر اور اسیار ٹرکو ایمی روانہ ہوے کہ فیلموس کو ایونان کے اہر رو کئے میں مدو دیں ایم فیات میں باہم نفاق یہ ورخواست منظور ہوں لیکن خود اہل فوکس میں باہم نفاق ہوگی اور فالے کوس کو اہنوں نے سید سالاری سے معزول کرویا جس کے جواب میں فالے کوس اور اُس کے رفیقوں نے تحربوبی بھی کہ واب میں فالے کوس اور اُس کے رفیقوں نے تحربوبی بھی کہ دو سے می آئیگا تو فالے کوس درے کو مولی کو کہ دیا ۔ اندلیشہ یہ تھا کرجب فیلقوس آئیگا تو فالے کوس درے کو مولی کوئی درے کو مولی کے ساتھ مسلے کرل با ئے ۔ جنانچہ پایہ تخت تیلی کو انہمنٹر کے ساتھ مسلے کرل با ئے ۔ جنانچہ پایہ تخت تیلی کو انہمنٹر کے ساتھ مسلے کرل با ئے ۔ جنانچہ پایہ تخت تیلی کو انہمنٹر کے ساتھ مسلے کرل با ئے ۔ جنانچہ پایہ تخت تیلی کو انہمنٹر کے ساتھ مسلے کرل با ئے ۔ جنانچہ پایہ تخت تیلی کو انہمنٹر کے ساتھ مسلے کرل با ئے ۔ جنانچہ پایہ تخت تیلی کو انہمنٹر کے ساتھ مسلے کرل با ئے ۔ جنانچہ پایہ تخت تیلی کو انہمنٹر کے ساتھ مسلے کرل با ئے ۔ جنانچہ پایہ تخت تیلی کو انہمنٹر کے ساتھ مسلے کرل با ئے ۔ جنانچہ پایہ تخت تیلیہ کو ایکھوں کو ایکھوں کے حالے کرل با ئے ۔ جنانچہ پایہ تخت تیلیہ کو ایکھوں کو ایکھوں کیا کو کیا کو ایکھوں کیا گونٹر کیا گونٹر کیا گونٹر کو کیا گونٹر کیا گونٹر کیا گونٹر کیا گونٹر کیا گونٹر کیا گونٹر کونٹر کیا گونٹر کیا گونٹر کیا گونٹر کونٹر کیا گونٹر کی

دس اور اتحدیوں کا ایک، کل گیارہ سفیر اس غرض سے بھیج کئے کہ شاہ مقدد نبہ سے ٹرایط صلح طے کریں۔ اور ابن میں اسکانی نمیں ادر دوموس تھینٹر کمی شال تھے ہ

فیلتوں جن ٹرابط پر صلح کے نئے آادہ ہوا وہ یہ تھیں کہ بھینے اور مقدد نبہ کے پاس عہد نامے کی تحییل کے وقت جو علاقے موجود ہوں اُن پر انہی کا قبضہ رہے اور عہد نامے کی تحییل اُس دقت سمجی جا سے گی جب کہ ذریقین اس کی پابندی کا طلف اٹھالیں اور اس عہد میں فوکیس کے سوا ئے ایتحفر اور مقدد نیہ دونوں کوجی ٹرک کیا جائے۔ ان ٹرابط کے صاف سنی یہ سے کر اتبحنز امفی لولس کے دعوے سے دست بروار ہوجائے اور اُوم فیلیس کا آئدہ کوئی ساتھ نہ دے کیوک اس ریاست کی بیکئی فوکیس کا آئدہ کوئی ساتھ نہ دے کیوک اس ریاست کی بیکئی مقدد نیہ کا فاص مدعا تھا اور ٹرابط معاہدہ میں فیلیوس کی بیکئی مقدد نیہ کا فاص مدعا تھا اور ٹرابط معاہدہ میں فیلیوس کی میکئی اس مقعد کو نظر انداز شکرسک تھا ہو۔

فیلتوس کو بڑی فکر اس بات کی تھی کرصلے کی بھیل ہونے سے
بہلے دہ تخریب کے چند قلعول پر ادر قبضہ کرلے جو شاہ کرسولم بیٹی ادھر سفارت بہلہ سے رخصت ہوی ادر
ادھر اس نے نوج لے کے تعریب کی طرف کوچ کیا۔ گر سفیروں کو
اس بات کا اطمینان دلا دیا کہ خرسومیس کے ایتحفری علائے پر
کول آنچ نہ آئے گی سفیروں کے جانے کے چند روز بعدمقدوبہ
کول آنچ نہ آئے گی سفیروں کے جانے کے چند روز بعدمقدوبہ
کے تین وکیل انبیعتر بنجے کہ اہل انتیعنتر اور اس کے طیفول سے

راکین عدالت کا یوسید معاوضہ میں اوا نہ کرسکتی تھی۔ اور میلے کرنی طردی نظر آتی تھی۔ گر اولی فلس کی تسخیر نے بہاں بہت سے انتہفنری باشدے ہی امیر ہوت کتے ، لوگوں کو نہا بہت صدر بہنی یا۔ اس طیش میں انہول نے پلونی مسس کی رباستوں میں اس غرض سے سفارت بھیمی کہ اولی تھس کے برباد کرنے والے کا بل کر مقابلہ کیا جائے۔ اس کای نیس ابی خطیب جو فردس تخبیئر کی مشہور حرایت ہے سفیر منتخب ہوا تھا۔ بیشخص بہلے ابنے کا مشہور حرایت ہے سفیر منتخب ہوا تھا۔ بیشخص بہلے ابنے باب کے ممتب میں انہ مدس رہا تھا بجر تھیلر میں نوکر ہوا۔ اور باب کے ممتب میں تائب مدس رہا تھا بجر تھیلر میں نوکر ہوا۔ اور باتر میں سرادی دفتہ کا مشر مولی تھا ؟

اُدُور فیلقوس کا اس وقت منتا یہ تھا کہ ایک تو اتیمنر کے ساتھ صلح کرلے اور درس والی کی دینی مجلس کا رکن بن جائے اس موقع پر تھرز نے اہل فولیں کے فلات اس سے مدوجا ہی اور اور فولیس میں یہ اطلاع ہوں تو وہاں سے انیمنر اور امبار شکو الم رواز ہوے کہ فیلمت کو لانان کے اہر رو کئے میں مدد ویں ایم رواز ہوے کہ فیلمت مولیا نولیس میں باہم نفاق یہ درخواست منظور ہوں لیکن خود اہل فولیس میں باہم نفاق ہوگی اور فالے کوس کو انہوں نے سر سالاری سے مغزول کوا جس کے جواب میں فالے کوس اور اس کے رفیقوں نے تھرمولی بھمہ کرلیا اور انیمنیز اور امبار ش کی فوج کو درسے میں آئے سے مفرول کوا بھملہ کرلیا اور انیمنیز اور امبار ش کی فوج کو درسے میں آئے سے موگی دول کوا ایمنی کو میں ایمنی کو میں درسے کو مولی کو ایمنی کو میں میں کے حوال کر وے گا باس اب معملوت میں نظر آئی تھی کو فیلیش کے مماقو معلم کرلی جائے بار بیری اب معملوت میں نظر آئی تھی کو فیلیش کے مماقو معلم کرلی جائے ۔ جنائج بایہ تخت نیکی کو انتیمنشر کے مماقو معلم کرلی جائے ۔ جنائج بایہ تخت نیکی کو انتیمنشر کے مماقو معلم کرلی جائے بایہ تخت نیکی کو انتیمنشر کے مماقو معلم کرلی جائے ۔ جنائج بایہ تخت نیکی کو انتیمنشر کے مماقو معلم کرلی جائے ۔ جنائج بایہ تخت نیکی کو انتیمنشر کے مماقو معلم کرلی جائے ۔ جنائج بایہ تخت نیکی کو انتیمنشر کے مماقو معلم کرلی جائے ۔ جنائج بایہ تخت نیکی کو انتیمنشر کے مماقو معلم کرلی جائے ۔ جنائج بایہ تخت نیکی کو انتیمنشر کے مماقو معلم کرلی جائے ۔ جنائج بایہ تخت نیکی کو انتیمنشر کے موالی کو انتیمنشر کے میاتوں معلم کرلی جائے ۔ جنائج بایہ تخت نیکی کو انتیمنشر کے موالی کو انتیمن کو انتیمن کو انتیمن کو انتیمن کو انتیمن کرلیا اور انتیمن کو انتیمن کرلی کو انتیمن کرلیا کی کو انتیمن کرلیا کو انتیمن کو انتیمن کو انتیمن کرلیا کو انتیمن کرلیا کی کرلیا کو انتیمن کو انتیمن کرلیا کو انتیمن کی کو انتیمن کرلیا کو انتیمن کرلیا کو انتیمن کرلیا کو انتیمن کی کو انتیمن کرلیا کو انتیمن کو انتیمن کرلیا کرلیا کو انتیمن کرلیا کو انتیمن کرلیا کو انتیمن کرلیا کو کرلیا کو انتیمن کرلیا کو انتیمن کرلیا کو انتیمن کرلیا کو انتیمن کرلیا کو کرنیمن کرلیا کو کرلیا کو کرلیا کرلیا کرلیا کر

وس اور انخاریوں کا ایک، کل گیارہ سفیر اس فرض سے بھیج کئے کہ شاہ مقدد نبہ سے ترابط صلح کے کریں۔ اور ابن میں اسکائی نمیں ادر وموس تھینز میں شال تھے ہ

فیلتوں جن ترابط پر صلح کے لئے آبادہ ہوا وہ یہ تحییں کہ اتیمنز اور مقدو نید کے باس عہد نامے کی تکمیل کے وقت جو علاقے موجود ہوں اُن پر انہی کا قبضہ رہے اور عہد نامے کی تکمیل اُس دقت مجی جا سے گی جب کہ ذیقین اس کی بابندی کا طلف اٹھالیں اور اس عہد میں فوکیس کے سوائے ایتمنز اور مقدو نیر دونوں کومی فرکے کیا جائے۔ ان ٹرابط کے صاف سنی یہ سے کہ انیمنز امفی لولس کے دورے سے دست بروار ہوجائے اور اُوم فیلیس کا آئدہ کوئی ساتھ نہ دے کیوکہ اس ریاست کی بیکئی مقدد نیہ کا فاص مدّما تما اور فرابط معاہدہ میں فیلقوں کی طبح مقدد نیہ کا فاص مدّما تما اور فرابط معاہدہ میں فیلقوں کی طبح اس مقدد کو نظر انداز نہ کرسک تھا ہو

فیلقوں کو ٹری نگر اس بات کی تھی کرصلے کی نکیل ہونے سے
بہلے دہ تحریب کے چند قلعول پر ادر قبضہ کرنے جو شاہ کرسولہ تیب
کی طکبت تھے۔ جنائج ادھر سفارت بیلہ سے رضمت ہوی اور
ادھر ایس نے نوج لے کے تعریب کی طرف کوج کیا۔ گر سفیروں کو
اس بات کا اطبیان ولا دیا کہ خرسومیس کے ایتحفزی علائے پر
کوئی آنج نہ آئے گی۔ سفیروں کے جانے کے چندروز بعدمقدذیب
کے تین وکیل انبیٹنر بنج کر اہل انبھنٹر اور ائن کے طیفول سے

حب وستور اپنے سامنے طف لیں۔ فیلوکراتیس کی تحریک بر مجلس انتخفنہ نے فیلقوس کی بیش کردہ ٹرابط بر صلح کرلی (اس سلامی مناسی فیلوکراتیس کی ایکن انتخفنری وکال کا اور اب ایک طرف سے توصلح کی تکمیل ہوگئ لیکن انتخفنری وکال کا دو بارہ مقدد نیہ آگر فبلقوس افد اس کے علیفوں سے ملف لینا باقی تھا۔ بانفاظ دیگر، اس فرلتی نے ابھی تک صلح نہ کی متمی اور طف لینے کے دقت تک فیلقوس اس بات کا مجاز تھاکہ مزید علاقہ فتح کرنے ۔ لیس اہل انتخانہ کے داسطے ضروری تھاکہ دہ جلد سے جلد مسلح کی تجبل کرائیں۔ بنانچہ وہی سفیر جو پہلے ٹرابط طے کر نے مسلم کی تجبل کرائیں۔ بنانچہ وہی سفیر جو پہلے ٹرابط طے کر نے مسلم کی تجبل کرائیں۔ بنانچہ وہی سفیر جو پہلے ٹرابط طے کر نے مسلم کی تجبل کرائیں۔ بنانچہ وہی سفیر جو پہلے ٹرابط طے کر نے مسلم کی تجبل کرائیں۔ بنانچہ وہی سفیر جو پہلے ٹرابط طے کر نے مسلم کی تجبل کرائیں۔ بنانچہ وہی سفیر جو پہلے ٹرابط طے کر نے مسلم کی تجبل کرائیں۔ بنانچہ وہی سفیر جو پہلے ٹرابط طے کر نے مسلم کی تجبل کرائیں۔ بنانچہ وہی سفیر جو پہلے ٹرابط طے کر نے مسلم کی تیجبل کرائیں۔ بنانچہ دون سفیر جو پہلے ٹرابط طے کر نے مسلم کی تیجبل کرائیں۔ بنانچہ دون سفیر جو پہلے ٹرابط علم کی تیجبل کرائیں۔ بنانچہ دون سفیر جو پہلے ٹرابط علم کر نے تھے بھر مقدد نیہ روانہ ہو ہے ب

اس آئناہی نیلتوں تمویی کے قلعول پر فابق ہو چکا میں اور کرسوبلپ تیس کی حیثیت اب محض خراج گزار کی رہ گئی تھی بیلہ دائیں آنے کے بعد خرابط صلح کی رسی تکمیل میں کوئی وشواری باتی نہ تھی ۔ بلکہ فیلتوں صلح سے برحکر اس تسم کا اتحاد کرنے پر آبادہ تھا کہ جس سے آئیسنر اور مقدو نیہ میں متعلل دوسی ہو جائے اور وہ شمال یونان کی ریا منوں کے متعلق ل کر فیصلہ کریں یا یہ اتحاد اس بنیاد پر ہو سکتا تھا کہ فوکیس کے ساتھ نزی کا برناؤگیا جائے۔ اور فیس نیسنر کی قوت توری جائے کہ وہ پوشیہ کے دوسرے شہرول کی بنیاد پر ہو سکتا تھا کہ وہ بو آئے داسطے فیلتوس صرف اتنا فود فیاری سلیم کرنے پر مجبور ہو۔ آنے داسطے فیلتوس صرف اتنا فود فیاری سلیم کرنے پر مجبور ہو۔ آنے داسطے فیلتوس صرف اتنا فود فیاری سلیم کرنے پر مجبور ہو۔ آنے شریک کئے جانے کی ایجھنز فود فیاری دور اس کے عرض میں وہ انتیمنز کو جزیرہ یو بیس اور قائم کی دی تھنز کو جزیرہ یو بیس اور قائم کی دی دوسلے کی دوسے اور قائم کی دوسلے کی دوسلے

جِسفِير دو إره صلح كا علف لين آئے تھے انہيں مذكورة بال معا لمات کے متعلق مزید تفت وشنید کا می اختیار تھا اور فیلقوں کی یہ نئی ترطیل مین کر اس کائی منیس اتحاد کا سرارم حاک ہوگیا تھا نیزلولوس کا یمی میلان خاط تھا۔ لیکن ڈموس تھینر کی رائے یہ منی کہ فوکس سے کولی مدد کار نه رکھا جائے اور تمیز کو جہاں یک بوسکے اینا دوست بنایا مائے آکر جس وقت اتمنینرک مال مالت درست ہو مائے تو وہ اور تھینے س کر فیلقوس کی فاصیانہ وست ورازی کو تدارک کرسکیس ؛ اس عظیم اختلات رائے کی وج سے اتھینٹر کے سفیروں میں اہم نبایت از بیا منا قشے ہونے گئے اور نمتجہ یہ ہوا کہ صلح ک بیلی تسالط پر علف بینے کے سوانیلتوس کے ساتھ اور کول قرار داد نہ ہوسکی و حقبقت میں یہ اتمیننرک بڑی بانصیبی منی کر اس نازک وقت یں کوئی متقل مراج شخص رایست کا رونا نہ تھا۔ ڈموس تھنیز اور پوبوس کے متضاد مشوروں کے طفیل مجلس کی کمی کھ رائے ہوجاتی متی کمی کھے۔ جنائجہ سفارت کے والیں آنے پرجب ڈیوس تھےنٹر نے آتے ہی اپنے ساتی سفیروں کی ندمت شروع کی تو اول اول لوگ اُن سے ناراض ہو گئے میکس کی طرف سے سفیروں کے ننکر یہ ادا کئے جانے کا دستور تھا وہ بھی منوی کردیا گیا۔لیکن جب اس کائی نیس اور اس کے رفیقوں نے اپنے طربق عل کی حایت میں تقریر کس تو مجر اہل محلس ان کے ہم خیال ہو گئے۔ اور انہوں نے فیلقوس اور اس کے جانت یول کے ساتھ صلے و اتحاد کا معاہدہ کرنے کی منظوری دے دی۔ بلکہ یہ حکم نافذ کیا کہ حکومت ایتصندال فوکس

#### إضابط ولفى كوميور دينه كا مطاب كرے و

إد مر فيلتوس نوج لنے جنوب ميں بره را تھا۔ اور فالے کوس نے درہ تھر مولی کو اس کے حواے کردیا تھا۔ (جولانی الالاتان م اس موقع پر بہنج سے پہلے فیلقوس نے مکومت المضنر كولمى وومواسل بيسج تض اور حليفانه طراق بر لكما نفاكه نوكيس ادر بوئی کے معاملت کا تصفیہ کرنے کی عض سے اہل انیمنزمی انی کچے فوج رواز کرس یا عمر دموس تھنٹر نے کہنا شروع کیا کہ یہ اس کما فریب ہے اور وہ وصو کے سے بتیفنری سیاہ کو حراست میں ے بینا چاہتا تھا ؛ لوگوں پر اس تقرر کا اثر ہوا اور انبوں نے کوئی فئ نہ روانہ کی بلکہ جیند سفیر بھینے پر اکتفاکی اور نوکیں کے متعلق جوکید فیصل اُن کی مجلس نے کیا تھا مرت اس سے فیلقوس کو اطلاع وے وی جس کے معنی یہ میں کہ ایک طاف تو انہوں نے فوکس کا ساتھ جیدڑا اور دوسری طرف شال یونان کے معاطات بی عظم نبنے کا جو سوقع مل محمد اوسے کھو دیا اور یہ سب ایس ملون کا نیتی نفا کہ مجی تو وہ ووس نفینر کے ساتھ ہو جا تے اور کھی یوبلوس کی سی کینے گئے تھے ؟

اڑمر ڈموس تھنٹر کی یہ خالفت دکین تو نبلقوں کو اتیمنٹر بر کوئی بجردسہ نہ را اور ائس نے بجبور ہوکر انجینٹر کے حریف تھبٹر ت رشتہ اتحاد قایم کرایا اور اس ریاست کے ساتھ ل کر فوکس کا خصد یک بی یوشیہ کے جن شہروں بر فوکس قابض تھا د، بجر تھبڑ کے علقہ اتحاد میں وافل کردئے گئے اور اس کے بعد د، بی مجلس منعقد ہوی اور اس نے فوکس کے متعلق یہ قیصلہ کیا کہ (براستنا سے تمہراتی) علاقہ توکیس کے تمام شہرول کو آور دیا جاس ، اور ان کی آباوی جبو نے گانوں میں منتشر کردی جائے کر آئندہ کبی مقدس ولفی کو آن سے خطرہ نہ بیا ہو۔ مندر کا جو کچہ سازہ سامان یا رو بیہ دہ اپنے تعرف میں لے آئے تعے ائی کے لئے ساتھ تیانت سالانہ کی قسط مقر کردی گئی اور ویٹی کیس کی اگریت سے نوکس کو خاری کی قسط مقر کردی گئی اور ویٹی کیس کی اگریت سے نوکس کو خاری کر کے ائیں کی جگہ مقدونیہ کو شامل کولی گیا۔ جو گویا نبلقوس کی دی خدا کی مسلد اور ایک افاظ سے اس کی سرداری کو قبول کرنا تھا ہے۔

اس واقعے کو کھیے مدت نے گزرنے پائی تھی کر نیلقوں کی اکس وقعت والمیاز کے اظہار کا موقع مجی آگیا ہوائس نے دنیائے یونان میں مامل کری میں انفاق سے جس سال ندکور و بالا سعا برہ ہمیل کو بنیا ہے وی وقعی کے جہار سالہ تبوار کا زائد محما اور اس میں وال کی دین مبلس نے شاہ مقدد نیہ ہی کو تہوار کا صر تشین منتخب کیا ؛ ایخند نے كشيدى افتيارى ادرنداس علس مي شركت كى نه سواري كوفى حقد كيا وال اس وقت فیلقوس کی مفاسفت پیدا موکئ علی اور اس منظ وموس تمينه كؤدر دوره تما ليكن وموس تمينز بوي اس كا حرايف يولموس ، حق یہ ہے کہ ان دو نوں میں سے کوئی عمی اتیخنر یا اینان کی ضروریات کو نہ سجتا تنا ادران کے معاصرین میں اگر کوئ شخص زانے کا رجگ مجاتو وہ نوے سال کا بورسا، الیبوکراتیس میں نے علایہ فیلتوں کو ایک تحریر مجیمی کر بچو ئی جموٹی راستوں کو اس طرح علیدہ اور تحود مخار رہے دینا بالکل فضول ہے، وقت آگی ہے کہ قام اینان کو تحدی باع اور وہ لوگ جنیں اپنے شہروں میں روز کار نہیں کما اور جہال تبال

فوجوں میں نوکری کرتے بھرتے میں کئی نئے علاقے میں سے جاکے آباد کردئے جائیں ؛ آخر میں الیبو کرائمیں نے فیلنوس کو جوش ولایا کہ وہ یونان کے متحد سنگر کولئے کر نکلے اور فیر یونان کمچھوں کو تکال کر ایک نئی دنیا آباد کرے ؟

# ٧ - صلح كى مهلت وربنگ كى تياريان (منع تاسع برم)

یونان کی ندہبی انجن میں وہ مرتبہ عاصل کرنے کے بعد جس کی مدّت سے آزرو تھی ، فیلیقوس دوسرے کاموں کی طاف متور بوا اور آئیدہ وو سال یک این حقیر بری توتت کی ترتی ، تحسالیہ کے تنظم و نسق کی وُرستی اور پروتیس میں اینا نفوذ بڑ یانے میں مصروت رہاؤ تعمار کی شہی راستوں نے آسے اینا آدکن منتخب کیا اور اس کے چار بڑے بڑے حصول میں اس نے جار صوب دار مامور کروئے واکنے کورتھ کے جنوب یں بامی عہدو بیان سے سینے، مگالولوس، آرگوس اور الیس کی روسیں اس کے علقہ اتحاد میں آگئیں! اور کو ایمنرجیے حلیف بنانا فیلقوس کا خاص مقصود تھا، اہمی تک کشیرہ روا کا ہم وہ اسے راہ پر سے آنے سے نا امید نہ ہوا تھا؛ دال کا جہاں دیدہ مرّر یو بلوس مقدونیہ کے ساتھ دونتانہ تعلقات کو بین کرتا تھا۔ اس کائی نیس اور فیلو کراتیس کی بمی یی رائے عمی اور فوکیون جیسا بے غرص نومی عبی اس طرن ایل تحار اور یہ وہ ممتاز شخص ہ جو اپنے معاصرت یں سب سے زیارہ لے لاگ انا جا، تھا اور برقیم کی اجائز طمع سے پاک اور مبرا تھا۔ اس فوق العادت

دیات واری کی ایخنر میں بڑی قدرتی آگرجہ اس برعل کرنے کی دول بہت کم وگ کوشش کرتے تھے۔ بی سبب سے کر کو فوکیون زیارہ سے زیادہ ایک اوضع حولدار کی قابرت رکھت تھ لیکن اش کا مہ مرتبہ مید سالاری کے عبدے پر انتخاب جوا ۔ بہر مال اس میں شک بنیں کہ وہ سیر الطبی شخص تھا اور محف برجوش تقریری سن کراش کی رائے نہ برتی تھی ۔ اور ان سب اتوں نے ل کر اسے اپنے سای گردہ کا بہت کار آمدرکن بنا دیا تھا کی

عمر التيننر مي ايك تنفس ايس تفاجس في تعان في تمي كري علم کا وقفہ مخص آئندہ جنگ کی تیاریوں میں سرف کیا جائے۔ یہ وموس تعيير مما ، جو ہر وقت الي ولمن كو فيلقوس كے خلاف اشتمال رلا ہا دمہا اور اپنے سیاس و شمنوں کی بنے کئی کے در یے ہوگیا تھا۔ وہ ایک سفارت لے کے بلوین س عی ادر وال میں وہ آتش زبانی و کھانی کر راست مقدو نید مو الجي بھيج كر شكايت كرنى برى - اسى شکایت کے جواب میں وموس تھینز نے وہ پر جوش تقریر کی جو دومری "فلیک"، کے نام سے مشہور ہے (سین ترم ) اس می مقرر نے میقوس پر یہ اتبام لگایا ہے کہ اس کی خواہش ادر کوسٹس کہی التی فنر کو تہا ہ کروینا ہے وا جدی روزیں وس تعینر کے شاگرد رفید بال پریڈیزنے فیلو کرائیس پر مقدمہ دایر کی کیونکہ مقدد نیہ کے ساتھ جو معاہرہ صلح ہوا تھا اس میں بہن شخص بین بنی تھا فیلوراتیں نے بھاگ کر جان بچال اور اس کی عدم موجود گی میں اسے عدالت نے مزاوموت کا ستوجب قرار ویا ؛ اس سے بعد خود امیں تھیتر

نے اس کان نیس پر الزام فایم کیا اور اس مورکہ آرا مقدّے کا آغار ہواجس کی قدیم کانے میں نظر لمنی وشوار ہے۔ وو نوں طرف سے «سفیروں کی بد ویانتی ،، پر تغریری شایع ہوئیں ۔ گذب و بہتان کے یہ دفر اب کک موجود میں اور اس گؤرے میں سے عبد المئه فیلوکراتیس کے واقعات کوئین کر نکالنا، مورخ کا کام ہے کو وہوں تھینہ کے اس قول کی کوئی شہادت ہیں می کہ اس کا کنیں نے رشوت نے کر عدا اپنے ضمیر کے خلاف راے دی کیوکر کو فال اس نے کیے نہ کید رویہ ضرور ایا تھا لیکن جس طریق عل کا وہ موید تھا اس کے ب سے برے ماک یو بوس اور فوکیون تھے جن کی تمرافت اور دانت سلّم ہے ؛ برمال اس کائیس ساریانے سے بال بال بی حمیا رہ اوحرُ فك ايسرس من ايس واتعات بيش آئ ك رُوس تمينز كو مقدد نيه كے خلاف يونانيول كومتحد كرنے كا جو ار مان تھا وہ ایک مدیک پورا ہوگیا۔ شمرے اس اجال کی یہ ہے کہ فیلتوس نے ایرس کی شنرادی سے شاوی کی تھی اور جب اس کے خسر (شاہ ایرس) نے وفات إل اور وال واثت ئے سَلَق جَكُرْك بيا ہو ك تو خاه مواه فیلقوس کو مداخلت کرن بڑی ۔ وہ اینے براور نسبی الکرنڈرکا بشت بناہ بن مر جلا اور اس کے بیا کے مقالعے میں اس کو تخت بر عَكَن كُرويا؟ اس طرح جب ايبرس مقدد نيه كا وست مُكر ووكيا تو فيلقوس كواس راينتے مغربي يونان أدر فليج كوزتم كك برجنے كا موقع الله اور اس کی نیت ویکیکر اوس کی تام راسی ایس خوف زور بنیر کا مدت امراکید ، اگرتانید اور اکائید نے بلکہ جزیرہ کری بڑتک نے

الیمنزک ایت چاہی ادر اُس کے ساتھ متحد ہو گئے ہ

یکن فیلتوں نے خود ہی فیصلہ کیا کہ اہمی اس طرت زادہ بائی ہمیلا نے کا موقع نہیں ہے اور دوسرے کرسوطری آئیں کے تیور بڑے وکیکر یہ مقدد فوی کشور کشا تحراس کی کال تنجر پر کربشہ ہوگیا جو حقیقت میں اس کی زندگی کا نہایت اہم کار اس ہے ۔ یہ مہم دل ہینے میں سرانجام ہوی ( سام وائل ق م ) ۔ اور فیلقوس نے اس برفانی علاقے میں تام سروی کا زائہ میدان جنگ میں گزارا۔ اور علالت و بُردوت دو فول کی تعلیف برداشت کی کیونکہ لڑائی میں وہ نہ کس خطرے کو دون تن کی تعلیف برداشت کی کیونکہ لڑائی میں وہ نہ کس خطرے کو ارائی عنا نہ تعلیف کو یہ تحرابیں کے باد نناہ کو تخت سے آباد دیا گیا اور ایس کی کھک مقدد نیہ کا ایک خواج گزار صوبہ بن گئی کی

اس نع نے اتیعنز کے لئے فاص بحرہ اسود کے در وازوں با ہا یہ نشوایش میں ساان بدا کردا کیوکہ اب اس کے علاقے فلتوں کی مدود سے باکل شفل تھے یہ وسوس تھینز نے ہم دطنوں کو آمادہ کیا کہ اپنے علاقوں کی حفاظت کے لئے والولی قیس کو جند جہاز اور فوج و کے فرالولی قیس کو جند جہاز اور فوج مروار متعا اور اس نے جائے ہی کارڈیا پر حلے کیا جس سے بہلے اتیمنز کا کچر حجگڑا ہو چکا تھا۔ گر معاہدہ صلح کے وقت اس راست کو مراحت کے ساتھ فیلغوں کا علیف تشلیم کیا گیا تھا اور اس کے وقت اس راست کے ساتھ فیلغوں کا علیف تشلیم کیا گیا تھا اور اس کے وقت اس راست کے ساتھ فیلغوں کا علیف تشلیم کیا گیا تھا اور اس کے وقت اس کی وقت اس کے وقت اس ک

یکن ڈموس تمنینر نے اپنے آدر وہ کو سمبی بجا لیا اور اس کی آئید می کوا دی ۔ اسی مثلہ یر زبان کے زور سے کامیابی حاصل کرنے کے بعد اس نے وہ پر جوش تقریر کی جو توا طبل جنگ کی آواز تمی اور "تمیسری فلیک " کے نام سے مشہور ہے ہا المنتاری) فورًا جا به جا الحي روانه موس اور خود موس تصير بجرة مر مورہ کی عرف میلاکیرین محس ادر بای زلنطہ کو مقدونیہ سے منحف کروے ۔ اُدھر انتھنٹری فومیں جزیرہ لوبیہ میں اُنار وی مُنین اور انہوں نے اور بیوس اور ارت ریا کے حکام کو جوفیلتوں . کے اثر میں تھے ، نحال ویا اور این شہروں کو یوبید کی ایک سازاد انجن اتحادیں شرکی کرا ویا ؛ انہوں نے یہ تام مخالفانہ کارروائیں ایی مالت میں کیں کہ معاہدہ صلح میں علانیہ کوئی فرق نہ آیا تھا تران سب میں پرینس اور بای زلط کی مکثی ایس اِت عم جے نیلقوں کی طرح فاموشی کے ساتھ گوارا نہ کرسکتا۔ جنانچہ تھریں کے نظم و نت سے فارغ ہوتے ہی اس نے پریشس کا بڑی ادر بحری محاصرہِ شریع کیا۔ انتیمنٹر نے اس پرکوئی کامیدائی نہ کی ۔ لیکن یک بہ یک نیلقوس نے اس تنہر کا محاصرہ جیور کر بای زلطه پر بلغار کی اور اسے توقع عمی که ده تمبر اس ایانک تلے کا تدارک نے کر سکے گا اور منح ہو بائے گا۔ بای رنط آنبائے باسفورس كى كنى تحا اور السي خطرے ميں ولميكر اليمنزكا الك ربنا عمن نہ تھا۔ چنائیہ وال سے کارلیں کو جہازوں کا وستہ دے کے ردانہ کی گیا اور مجر فوکیون ووسر بیرا نے کے جلاکہ اس شہر کی

امانت کی جائے۔ رودس ادر خیوس سے میں کک آئی علی

اور اس جقے کے مقابلے بیں فیلقوس کو بجوراً تھولیں میں واہی ہونا بڑا۔ وُموس تھنیز کا ان مسامی کی وجہ سے بہت ام ہوا اور سرکاری طور پر خبس اِتھنے میں ٹنکریہ اوا کیا گیا ہُ (مناسل قام)

ریاست مقدد نیہ کی بری توت بہت کم زدر تھی اور ایست کم زدر تھی اور ایست کو این بری فرتیت سے فایدہ انسانے کا زیادہ موقع

ممل تھا۔ لیکن وہاں جس طریق پر جہاز فرا بھر کئے جانے تھے وہ امھی طرح کام نہ دیتا تھا، اور دُموس تھنیز عرصے سے

اس کی اصلاے کا خوا ہاں تھا کا اُن کے ہاں یہ طریقہ سٹرہ سال سے رائج ہوا تھا کہ ریاست کے سوا اُسو متمول یا شندوں یر

"جباز واری، کا بار وال ویا جاتا۔ اور اگر زیادہ جہازوں کی فرور ہوتی تو بانج بانج اشخاص کے بہت سے گروہ کروئے جاتے تھے۔

ہوں تو بی بی ای اماں کے بہت کے مروہ مروک ہاتے ہے۔ کم جبازون کی خرودت ہوتی تو ایک گروہ میں بندرہ بندرہ کو تمریک کریتے ادر ہر گردہ ریاست کے واسطے ایک سر لمبقہ جباز

فراہم کڑا تھا یکر اس طریعے میں بڑا جیب یہ تھا کہ ہر گروہ کے تام زر کا تھا یہ کر اور اس میں جو لوگ تام زر کا در ان میں جو لوگ

نسبتا کم استطاعت ہوتے انہیں تمبی اپنے گروہ کے دوسرے دوات مند افراد کے برابر روبیہ بوا ہوا تھا۔ اور وہ اس

بار کو اٹھا نہ سکتے تھے ہیں یا تو اُن کی مالی حالت جُر مال اور یا اُس کے مالت جُر مال اور یا اُس سے می برمکر ایک خرابی یہ بیدا ہوتی تھی کرجہازدی

محیل اور فرائمی میں بہت تاخیر ہومال ۔ وموس تمنیز کو اب

ابتھنز میں آئٹی توت طامیل ہوگئ تھی کہ دولت مندوں کی شاید خالفت کے باوج و اس نے ندکورہ بالا طریقے میں ترمیم کادی اور اور یہ نیا منابط جاری ہوا کہ آئیدہ ہر نمبری ابنی الحاک اور آمدنی کے تناسی سے جہازی مصارت برداشت کرے اور اس کی رو سے وہ لوگ جن کی جا گداد ۴۰ تیلنت سے زیادہ ایت کی مشخص ہوی ، مصارت جہاز کا پانجواں یا شاید بندیول ایت کے اب مجبور سے کہ تنہا تین سہ طبقہ جہاز اور ایک کشتی فراہم کریں' اور ڈیوس تھنیز نے اسی پر بس نے کی جگہ مصارت تعریب ترکیل خس تجویز کا ضمنا فراہم کریں' اور ڈیوس تھنیز نے اسی پر بس نے کی جا کہ مصارت تعریب کریں اور ڈیوس تھنیز نے اسی پر بس نے کی جا کہ مصارت تعریب کریں' اور ڈیوس تھنیز نے اسی پر بس نے کی جا کہ مصارت تعریب اور دو میں تعریب کو کہ کے دولا اور بہلے جس تجویز کا ضمنا ذکر کیا تھا اب ور حفیقت عمل میں آئی بینی لوگ رضائد کی جو گئے کہ یہ سرا یہ فری کا موں میں لگا دیا ما سے کوئ

# ے۔ جنگ شیرونیہ

جنگ کرنے کے سوا فیلتوس کے لئے اب کوئی جارہ کار فہ تھا۔ وُہوس تھنیز جو بای زلطہ کے محاصہ سے تبل محض ایک سہ بھوا مقرر سجہا جانا تھا اب ایمنیز کے نظم و نسق بر طادی ہوگی تھا۔ اور حیرت انگیز مستعدی سے معالمات ریاست کا انہا م و سے را تھا۔ اس کے ساتھ مصالرت کا کوئی امکان نہ تھا اور جنگ لا بُد نظر آنے لگی تھی ؛ خود وُہوس تھنیز کی تام امیدول کا انحصار تھیٹر پر تھا کہ اگراس ریاست سے آگاد ہوجائے تو ایمنیز کی دور تھیٹر کی تحام ایمنیز کی تحام ایک کی تحقیر کی تام ایمنیز کی تام ایمنیز کی تام کا تھیٹر اور تھیٹر کی تحقیر ہوجائے تو ایمنیز کی تحقیر اور تھیٹر کی تحقیر کی تحقیر کی تحقید ہوجائے تو ایمنیز کی دور تھیٹر کی تحقید کی ایمنی کو روک لینا خالباً

کچه بری بات نہیں و

يوش كا دقت مي كيد دُور نه تماء اور اس كامسب كيد مب یردا ہوگیا ؛ بنی طرشتہ جنگ مقدس کے ودران میں اہل انتینز نے ا نے وہ چڑھاوے ووٹری مرتبہ چڑھائے جہیں جُگ بلابلہ کے بعد انہوں نے واو ا کے مندر پر بڑھایا تھا اور بن پر یہ کتبہ کندہ تھا۔ " الل ایران وتمبر کے ال فینت سے جول کرہانوں ے الے تعے ،، ال تمبركو موض لاكر وہ اس قديم و وائم النت كا بدر ليس اور البول نے ابل اليفنزكو يہ الزام دينا شروع کیا کہ ایس مالت یں جب کہ ونقی کا مندر ٹایاک اہل وکس کے تبضے میں ہے کس جرصادے کا دو بارہ جرصانا عموا ویوآئی تومی سرا ہے کی شہر انفی سا (ور رس) کے نائبین نے اس الزام كو باقاعدہ مجلس ويني كے ملسے ميں پيش كيا- (مسال تىم) اور انیمنزگ طرف سے اس کای میں نے اس کا یہ الرای جواب ویا کہ شہر کرلسیا کی تدیم زمینیں داوا کے ام بر وقف کروی می مقیس اور اک پر تقرف کرا سخت منوع اور موجب عذاب قرار دیاعی تما (الماضلا إب سونعل ،) ليكن خود لوكرتي كے لوگ ان كے بعض حقول ميں ندامت کرنے کے بی ؛ بھر اس کی تحریب پر اہل میس اور واتی کے لوگ روانہ ہوے کہ اُن کے کھیتوں کو یا ال کردیں ۔ لیکن اُس پر لوکولیں والولئے حلد کیا جرکہ ندمب کی ووسری توجی متی ؛ ان علاقوں میں مجرویک مذہبی حَبُّك بريا ہوك كم دُموس مينزكو اس كال ميں ك كامياني كا حسد ہوا۔ ادراس نے اہل ایجنز کو لڑائی میں حصہ مینے سے روک دیا۔ اس طع تعبنر مجی

الك را كيونك ورحقيقت أقى سا پرتفبنرك حايت اور طرفدارى کے طفیل بی یہ تمام معیبت پڑی تھی ؛ ان دو نوب ریاستوں کے على و جانے ہے مجلس ويني كى توت كرور بوكى اور آخر انہونے فیلقوں کو بلایا کہ اس مزیری تنازع یں دہی ان کا سروار ہوان صدامے استعانت من کرنمیتوں نے ایک سامت بھی تاخیر نے کی او فوج سے سر تھرمویلی سے گزرا ہوا شالی نوکیس میں آ بینیا اور یمال شہر الاشيد پر قابض ہو كر اس سے سار كرده قلے كو دوباره تميروم فكم كرابا مقصد یہ تھا کہ ہمفی سا پر ٹرھنے کی صورت میں اہل ہوشیہ اس پر عتب سے علد نہ کرسکیں اور درہ تحصرمو بلی کا راستہ کھلا رہے . لیکن الاثيرے زانو تيام يں أس في اول تحقيز كا نظا دريافت كرف كى غرض سے الیمی بھیج اور اعلان کیا کہ مقدونوکی فوج الیمی کا پر حل مرعی ۔ بس یا تو اہل تھے خرطے میں جس کے شرکب ہو جائیں اور یا كم ازكم أس كى فوجوں سے بيوشب سے گزرنے ميں فرائم نہ ہوں 4 المیمنز یں جس وقت مقدونوی فوج کے الاثیہ کینیے کی طالع مونی تو ابل شهر ایک رات اور ایک دن یک سخت وسطی یں مبلارہ اس بڑے وقت کا جند سال کے بعد ڈموس تھینے نی ایک تقرر میں نقشہ کمینیا ہے اور اوگوں کو اُن کے جدبات خوف و ہراس یاد دلانے ہیں ۔ اور ذہن مقرر کی اسی تقرر کی برولت حیکے زور بیان سے مقابل کوئی خطیب وعوے برتری نمیں کرسکتا۔وہ واقعات تاریخ میں یادگار ہیں ؛ یہ بھی دُموس تحیینر ہی کی صالح متی كه ابل التيضرف وس اليي تحصر روانه كفي - أن كى سارى اسبدكا رارہ مار اس پر تفا کہ تضغیر کو مقدونیہ سے توڑ لیا جانے۔ المبچوں سو ہر تلم کی رہائیں وینے کا جاز کر دیا گیا تفا اور ہوایت تمی کہ خود کوئی مطالبہ زکریں یہ اہل التیمنز علاقہ بیوشیہ پر تصنبر کی ساوت سیام کرنے اور تلعہ اُرو لوس سے دعوے سے دست بردار ہونیکے لئے تیار تنظیم اور مصابف جنگ میں سے دو تہائی خود برداشت کرنیکا افرار کرتے سے بغرنس اس تمم کی رہائیں دے دے کر انتیمنز کے المبچوں نے میں میں فرموس تصینز بھی شامل تھا تھینز کو اپنا رفیق و طیف بنا لیا ہو الفاظ دیگر وہ مقصود جس سے لئے قرموس تفینز سال اوسال سے باللہ ہو گیا ہو

ادسر فیلیتوس نے بڑے کر امنی سا اور نو پاک توس موفع کرلیا
اور اب واپس ہوا کہ بیوشیہ سے علاقے بیں جنگ کرے ۔ جس وقت وہ مقام شہرونیہ کے قریب مغربی دروں سے اس کمک کے اندر دال ہوا تو اس نے اتحادیوں کی نوج کو جنگ پر تیار پایا جو تھیٹر کا راست دو کے ہوئے پڑی تھی فیلوس کے پاس ، سم ہزار بیادہ اور وہ ہزار سوار فوج تھی اور قالباً یہ تعداد فریق مقابل کی جمیت سے کسی تعدزیا وہ تھی ہوئے تھیں۔ اتحادیوں کی صفیں ہوئے میں کی جمیت سے کسی تعدزیا وہ تھیں۔ بیسرہ قعدیہ شہرو نیمہ پر تھا اور میمند روسفی سوس سے کارے کا بیسرہ تعدیہ تو ہوئے تھیں۔ بیسرہ قعدیہ شہرو نیمہ پر تھا اور میمند روسفی سوس سے کارے کا دستے کرنے درسے کے درخے کے بہ لیت اس بازہ پر تھے کیونے دستے راست عزت کی جگہ بھی جاتی تھی اور اُن میں سب سے سکے دستے راست عزت کی جگہ بھی جاتی تھی اور اُن میں سب سے سکے دستے ساتھ بازگ کی قویں تھیں بے تھاب میں اعماد سے کمتر درہے سے نفری کی فرجیں تھیں جیے اکانیہ کورخے نوگیں وفیرہ ۔ اور میسرے پر خوی کی فرجیں جی اکانیہ کورخے نوگیں وفیرہ ۔ اور میسرے پ

الیمضری جوان تین سپہ سالاروں کے زیر علم صف آرا تھے ۔ان سپاللہ میں سب سے متاز اور آزمودہ کار سپاہی کارلیس تھا 'لکن اُس مِی کونی خاص ذاات ماتی باقی دو کیسی کلیس اور ست را تاکلیس' بالک نالایتی سردار تھے . خود ڈموس تھنیٹر معمولی بیادے کی حیثیت سے صف یں کھڑا تھا ہ

فیلقوس نے جس طرفقے سے فوج کو لا ایا اس کا کچھ نہ کچھ اندازہ کرنا حکن ہے ؛ غنیم کی فوج میں سب سے سخت مقا بلہ متصبغر سے پاووں سے دربیش عما اس سے اس نے اُس کے اُس سے سانے بینی میرے پر سقدونوی دربرا "جایا جس میں جاہی ابی برعیمیاں لئے ہوے کی قدر دُور کھڑے ہوتے ہیں ؛ اسی فوج کے بازد پر زرہ پوش سوالاں کی فوج تھی کہ جب تھے بر کی فوج سے اور انجوان سکندر کو بنایا تھا جس کی مور در میں میں کہ برا اپنا میمنہ فیلقوس نے مدا کردر رکھا تھا کہ دو رفتہ رفتہ رفتہ یو جائیں۔ اس کو اتن کو بالا میں دو رفتہ رفتہ یو جے اور اپنے یہ مقابل ایجھنمری سیامیوں کو اتن دور تک لگا لاے کہ دو اپنے یہ مقابل ایجھنمری سیامیوں کو اتن دور تک لگا لاے کہ دو اپنے علیفوں سے اگل ہو جائیں۔ اس کی دور تک لگا لاے کہ دو اپنے علیفوں سے اگل ہو جائیں۔ اس کی میں میں اور دیا کہ دو کچھ دیر سے جد فیصلہ کن سے اور ایک خوط کر دین کہ دو کچھ دیر سے جد فیصلہ کن حو اس کام سے لئے مخوط کر دین کہ دو کچھ دیر سے جد فیصلہ کن حو اس کام سے لئے مخوط کر دین کہ دو کچھ دیر سے جد فیصلہ کن حو اس کام سے لئے مخوط کر دین کہ دو کچھ دیر سے جد فیصلہ کن حو اس کام سے لئے مخوط کر دین کہ دو کچھ دیر سے جد فیصلہ کن حو اس کام سے ایمن فول کی جگی تدریر ہو جو دیں کے جد فیصلہ کن حو اس کام سے ایمن فول کی جگی تدریر ہو جو دیں کے جد فیصلہ کن حو اس کام سے ایمن فول کی جگی تدریر ہو جو دیں کے جد فیصلہ کن حو اس کام سے ایمن فول کی جگی تدریر ہو جو دیں کے مور کے جد فیصلہ کن حو اس کی جگی تدریر ہو کو اس کام سے ایمن فول کی جگی تدر ہو جو کھی دیر سے جد فیصلہ کن کی دور کیا کہ دور کھی دیر کے جد فیصلہ کو اس کو اس کی حو اس کی جگی تدریر ہو جو کھی دیر کے جد فیصلہ کی دور کیا کہ دور کھی دیر کے جد فیصلہ کی دور کیا کہ دور کیا کہ دور کھی دیر کے جد فیصلہ کی دور کیا کہ دور کھی دیر کے جد فیصلہ کی دور کھی دیر کے جد فیصلہ کی دور کھی دور کے دور کھی دیر کے دور کھی دیر کے دور کھی دور کھی دیر کے دور کھی دور کھی دیر کے دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دیر کے دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی دیر کے دور کھی دور

یسی ہوا کہ سانے کی فوج کو ہتنے دیکھ کر اہل ایکھنز بڑے جش ہ و خروش کے ساتھ دباتے چلے آنے اور سنٹرا اکلیس کو تو اپنے اس غلے پریہ زغم ہوا کہ جلاکے کئے لگا "جلے جلو مقدشیہ تک ایم لیکن اس

عرصے میں سکندر سے سوار ہل تھینر کی صفیں ورم برہم کر میکے تھے اور صرف دستہ سیارک سے بہا در رمتوں کی مایوسانہ اور آخری جدوجیہ جاری تھی . اب میلقوس اینے کچھ بیارہ وسے اسانی سے دوسری طرف بیبی سکتا تما بنانچہ اس نے انہیں اس طرح گما! کہ وہ اہل التيضرك بيلو اورعتب يرآ فيل اور ان قواعد دال سياميول كم متواتر بول نے اہل التيفنز مو ب وست و يا مرديا ان ك ايك بد آدمی مارے محنے ۔ دوہرار اسیر ہونے اور باقی فرار ہو محنے اور بماگنے والو می ڈموس تھینز سب سے آمے ہم تھا۔ لیکن دستہ مبارک نے مِیْ نہ دکھانی ۔ اُس کے سرفروش ساہی برابر اسے سے بیال تک کہ سب کام آئے اور یہ انہی کی بانبازی تنی جس کی بدست شیرونیدگی الااني كويا مرتب ماصل مواكر "أزادي كي ١٠٠ مي جباد" كولان كي اس قول سے کہ یونان کی آزادی کا شیرو نید سے میدان میں فاتمه موگیا مفالط پیدا موتاب کیونکه سی به بھٹے توجب تمبی سی فالل ریاست نے غلبہ و اقتدار حصل کیا الازمی طور پر مبض دوسری ریاستیں نظروں سے محرکیش معن دورروں کی متاج ہو گیس اور مبتن محکوم، لیکن اس ایت یہ ہے کہ متیرونیہ کے بیدان میں اقبال نے مقلع كا سائة ريا تما اوريه رياست غيريونان سمجى جاتى تمى بخوبي يونان ے باشدے تعسالیہ کو بھی فیر مجتے سے اور ظاہر ہے کہ مقدونیہ ته سیاسی "ایخی مغرانی غرص سر اغتبار سے دور بھی بعید علاقه متمان دوسرے یا کہ مقدوشیہ کا علیہ حقیقت میں آزاد تومی مکومتوں پر مطلق النان بادشاہی کی نتح منی اور اس سے یونانی ریاستوں کی

العاعت کو اگر فناعان پیرائے میں ایک جابر کی شرمناک غلای سے تبیر کیا باہے تو یہ بیجا استعارہ نہ مقا ؛ یہی وجوہ تھیں کہ منگ فیمونیم کی خبرنے ہونان میں ایک مرے سے دوسرے سرے تک سناٹا سا ڈوال دیا ہ

# ۸- یونانیول کی تیرازه بندی بفیلقوس کی موت

تستر مے ساتھ فیلتوس نے سخت سلوک کیا ، اینے تام سررآورہ فی لفین کو ہس نے نین چن کے مارا یا ان کا مال متاع ضبط کر لیا علی میں اس نے مقدو نوی سیاہ شین کردی اور بیوسٹ پیدگی انجبن اعی د توژ که تام شهرون کو تصنیر کی اتحی سے آ را د و خود ختار کردیا ۔ اُدکومنوس اور بلاشیہ کے تصبے جن کی تصبلیں مندم کوا دی گئی تھیں" از سرنو تمیر کراسے کی سب سمجھ تو جوا لیکن فیلوس انچینز سے یا تعرصب سمول نری اور فاطفت سے بیش ا یا حقبت یہ ہے کہ شکت سے بعد بھی التحفر بے وست و یا نہ رد گیا تھا ۔ مس کی بجری توت موجود تھی جس نے اُسے والت سے بیا اور اس کی ایک وج شاید یہ مبی ہو کہ مناتوس معہز مے علم وفصل کا بمیشہ ادب لموظ رکھتا تھا ، ووررے انٹیمٹز کی جن علی اور دلی تائید کا وہ ابتدا سے جوا تھا ' آخر کار اس سے حسول کی ایک یا شکل نول آئی عتی که اس موقع پر این شکت فا بھن سے ساتھ فیر متوقع نری سے کام یا جائے جیونکہ استخفیر میں وسوس مخيشر كى حكمت على "اكام ربى اور اب وإل برتفص الي وہ ہزار قدبوں کی خلصی اور اپنے ملاتے سے طلے کی باٹالنے کا خواہ شمند تھا۔ ان دونوں باتوں سے لئے نیلتوس نے آادگی ظاہر کی کہ اگر اہل ایمینز اپنے باقیا ندہ ملیوں سے آیندہ کوئی سردکار رکھیں اور نیلتوس سے مجوزہ جدید آتاہ بی شریب ہو یائیں تو وہ ایمیننزی تیدیوں کو بل فدید جیموڑ دیکا اور ایمی کا پرنیا آئی نہ کریا ۔ بیروئی علاقوں سے بارے میں میں کی شرط یہ تھی کہ اہل نہ کریا ۔ بیروئی علاقوں سے بارے میں میں کی شرط یہ تھی کہ اہل نہ کھینز خریموں میں پر مقدونیہ کا قبطد تشکیم کر لینگے تو قلم اور پوس اس کی شرایط پر اس سے جو اے کر دیا جا نیکا ؛ چا بخہ فریقین میں انہی شرایط پر اسلم ہو تھی ہو تھ

اب مقدونیہ کو پلوپڑی سس کی ریاستوں سے اپنی سیادت تعلیم کو نی خروی تھی اس غرض سے فیلقوس اس جزیرہ نا میں والی ہا اور کسی نے اس کی فراحمت نہ کی مرف اسپارٹ ایسی ریاست تھی جس نے سرتسلیم خم سے نے سے انجار کیا اور جس طبع ایامنین وٹرک باشوں زغم کھایا تھا اسی طبع فیلقوس سے انھوں لقونیمہ کی اافج اور کپر علانے سے میں بانکا نقصان انفایا اسی طبع جنوب میں ابنی سطوت اور ٹرور شمشیر دکھا نیکے بعد شاہ مقدونیہ نے تھرمولی کے سطوت اور ٹرور شمشیر دکھا نیکے بعد شاہ مقدونیہ نے تھرمولی سے جنوب کی تام ریاستوں کو دوت دی کہ کور تھے کی طب یونانی میں اپنے جنوب کی تام ریاستوں کو دوت دی کہ کور تھے کی طب یونانی میں اپنے مخطوب کی طب یونانی میں اپنے مخطوب کی طب یونانی میں اپنے مخطوب کی تام ریاستوں نے اس کی جنوب کی تام کی بھیل کی ج

ریاستهانے یونان کی یہ بہلی مرکزی مجلس اتحاد کا انتفاد تھاجر) مقام کوزفتر اور میرعبس شاہ مقدونیہ بنا۔ آتحا دکا مقصود ابتداسے لوگوں کی نظریں تھا نیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اعلان ایک سال بعد دوکر طلع میں مجوا (سیسیل ق م) اور نیلتوں نے تمام پیزان اور پوانی دوآؤی طرف سے وولت ایان پر فوج کشی کرنیکا صمم ارادہ ظاہر کیا کہ ایشیا کے بیانی شہروں کو آزادی دلائی جائے اور المجھول کو آن نجس افعال کی مزادی جائے جو آن کے اجداد سے زرکسٹر کے عہد میں سرروہونے تھے۔ یہ گویا باضابط اعلان تھا کہ یورب و ایشیا کی دائی کشکش کی لئے میں ایک نے باب کا آغاز ہونیوالاہے ؟ مجلس نے اتفاق رائے سے جنگ کی منظوری وی اور فیلیوس کو اضیارات کامل دیر بیہ سالار منتخب کیا۔ عالم بنانی کی متحدہ افواج میں سب ریاستوں کا حصد مقرر کر دیا گیا کہ ہراکی کو مناز یا امادی فوج دینی چا ہے۔ اس میں جنگی جمازہ کی معقول تعداد کی ذواجی ایل آخیفر نے اپنے ذیتے کی فقی ہو

کی معول خدوی کو ایسوگرا میں کوجس فتم کے اتحاد کی آرزو تھی اس طح یہ نئی علی تام یوانیوں کو شیر وشکر نہ کرسکی کیونکر ال یونا کو مقدوینہ کے اغراض دمقاصد میں ساتھ دینے کا نہ جوش مقا نہ اسکی بیادت و رہ نائی پر ان کا دل مطان ہوتا تھا۔ دوسرے المعنی طور پر یونائی ریاستیں ای طرح الگ الگ اور ایک دوسرے کے سنتنی تھیں۔ ان کی باہمی اغراض میں کوئی یک بہتی نہ بیدا ہوئی تھی اور محلس اتحاد جس قسم کی شام می نومی جھاونیوں کے جس قسم کی شام میں نومی جھاونیوں کے جب قسم کی شام میں نومی جھاونیوں کے اور ان میں مقدونوی فوج شعین کر دی تھی۔ ان میں ایک مغربی علاقونکی علاقونکی علاقونکی علاقونکی علی میں میں مقدونوی فوج شعین کر دی تھی۔ ان میں ایک مغربی علاقونکی ایران میں میں مقدونوی فوج شعین کر دی تھی۔ ان میں ایک مغربی علاقونکی بینائی کے ایک میں تھا۔ دوسرا جالکہیں میں کہ شامل مشرقی ہونائی کے ایک اسراکیہ میں تھا۔ دوسرا جالکہیں میں کہ شامل مشرقی ہونائی

قابی سے اور تیسا کو رفع میں کہ بلوین کسس کو سرا تھانے ند دے ہ

اعلے موسم باریں (نہیں توم) جگ سے سے اس کی تیاریاں قریب تریب مل ہوگئیں اور اس نے یارمینو اور بیض سے سالاند كو كچھ نوج وے كے بطور ہراول اسم رواز كر وياك وروائيا ل کی بجری گزرگاہ پر فابض ہو جائے ادر ساحل کے دوسری جانب علقہ ترود اور بھی نیبہ پر بھی سمی جگہ قدم جانے کے باتی تشکر کو دہ نود بے کر چلنے والا تھا ، لیکن کورٹھو کے اس باشندے نے ایک موقع ہر بر ال فیلتوس سے کہا تھا کہ خود اینے محرکو تم نے سنظماد نهاد ے بعروا ہے ۔ وہ الكل صبح بات على كيوكه بهري شاہ مقانية سے یہ توقع رکھنی فضول تھی کہ وہ صرف این بیوی کا ہو رسکالیکن فیلقوس کو جو مغرور و تندنجو بیوی طی تعی وه انس کی علانیه بیوفانی به صبرنہ کرسکتی تقی ۔ بھیر یہ کہ نود اس بیوی کی مصمت شعاری مسلم نہ تقی اور لوگوں میں سکندر سے متعلق نبسی سر عوشیاں ہوتی تھیں ک وہ نیلتوس سے نطفے سے نہیں ہے ۔ اس خانگی فساد کی آگ اُس وقت بعشر کی جب فیلقوس مقدونیه کی ایک دوشیزه کلیوممر پر فریفتہ ہو گیا جو اس کے سیہ سالار اتا لوس کی بیتی اور اتى عالى رتبه خريف زادى تمى كه أسے حرم بنا سے ركھنا مكن نه تھا۔ بذبہ عنق سے مجور ہوكر آخر أمسس فے اولم بیاس کو طلاق دی اور این دوسری شادی رجانی شادی سی فیانت میں آالوس نشهٔ تراب سے بدست مو کر امرا کی طرف

خاطب ہوا کہ صاحبو وعاکرو کہ تخت مقدونیہ کا صحیح النب وارث بیلا مو کے سکندر نے اپنی ماں کی یہ قوہیں شکر کہنے والے کے منہ برجام فراب کمینج مارا - اور اس پر فیلقوس نے کھڑے ہوکر تلوار کھنج کی کہ بیٹے کے جہم میں بھونک دے ۔ لیکن نتے میں لڑ کھڑا کے گرا اور میکندرسے طنزا کہا '' و کمین ہی وہ فض ہے جو یورپ کوسے کرکے ایشیا جائے گا اور اس وقت ایک جو کی سے دو سری چوکی تک آنے میں مجرا بڑا ہے ! ''

گر اب بیلید میں سکندر کا قیام نه ہوسکتا تھا۔وہ ابی مطلقہ ماں کو ایمیرس لایا اورخود لین سلسیس کی بہاڑیوں میں موشد نصیں ہوگیا اور جب کا خود فیلقوس نے نہ بلایا وابیں نہ کیا ۔ آی عصے میں کلیوبیٹرا کے ہاں بیا بیدا ہوا اور سکند کی جانشینی میمر ضغط میں نظر آنے لگی بلکن فیلقوس کو سب سے زیادہ خیال اسا کا تما کہ مطلوم اولم بیاس کے بعائی بینی ایبیرس کے طاقتور باوشاہ سے جہاں کا ہوسکے بگاڑنہ ہو۔اسی غرض سے اس مے انبی مٹی شام ایمیرس کو دنی جائی اور یہ شادی فیلقوس کے ایشیا جانتے وقت بہت تزک و احتشام سے ہیلہ میں ہونے والی تھی مراو کمیاس دو بلاے برتمی جے کسی جرم کا ازکاب کرنے میں باک نہ تھا اور اتفاق سے اس کا فراید تھی آسانی سے مل گیا سی ایک گنام اور ناکارہ فنص ہوسے نیاس پر آنالوس نے علم کیا تما اورجب بادشاہ نے وادری ندکی تو یوے نیاس خود فیلتوس کا سخت ونین ہوگیا تھا۔ ای شخص کو اولم بیاش نے اپنا آلہ بنایا ادر فال

بنی ک شادی کے دن جب کر فیلقوس نوج خاصہ سے کسی تعد اکھے آتے تاشاعا میں دافل ہورا تھا، پوسے نیاس خفر لے کےجمیا اور وروازے میں فیلٹوس کی لاش بھڑ کئے گی ۔ خونی کو پکڑنے لو حول نے ار وا لا۔ لیکن سے پر مجئے تو اسلی قال اولم براس می إ دنیا کے بڑے بڑے اجلادوں میں اریخ نے جو ا انعانی فیلقوس کے مانم کی ہے کس کے مانم زک موگ ۔ بینے ک فظمت نے جو اپنے باب سے کہیں بُرحا چِڑما نکلا خور فیلقوں کو اند کروا ۔ ونیاک آبجوں میں سکندر سے وہ چیرت آگیز کار اے وکمیکر خیرگ بیدا ہوگئ جو درحقیقت نیلتوں ہی کی عمر بحر کی مخت و جال کائی کا تمیل تھے۔ دورے نیلتوں کے کا مول کے متعلق باری فیرب قریب تام معلوات کا انفسار ال انتخفر کی اورفام کم وموس تعینز کی تقرروں بر ہے۔ اور دوس تعینز کا مرمائے تقریر معیشہ یہ ہوا تھاک فیلقوں کی ہر ات میں میب نالا جائے۔اس اح اتفاقات اور اس جادو بیان حریف کی زبر حکال کی وج سے جو آنے والی نسلوں کے ول و واغ پر قابق ہے۔ اور نیز خود اپنے انعال کے نتائج کی بروات فیلنوس کو دنیا کی تایخ میں وہ مرتب نعیب نہ ہوا جو تھرلس و اوان کے قاتح اور مقدو نیہ کو مقدو نیہ بنانے والے کا حق متا ؛ إي ہر خود سكندر كے كار نامے فيلقوس كے کاموں کی سب سے متند شہادت ہیں ہ

فیلقوس کے ساتھ جہاں اور ناالف نیال کی گئی ہیں اہی میں یہ ا بات میں واض ہے کہ اس کے زانے کی اینے گویا ڈموس تعییز کی

سوائح عمری ہے اور اُن کے علاوہ مام طالات بہت کم جمع کئے گئے ہیں؛ اس بات سے تو دموس کمٹینر کے سیاسی تظمنوں کے سوائے کول میں انخار نہ کر سی کے مقرر اور ولمن کا سیا ولداوه تھا۔ لیکن سیج پوجھٹے تو خور وہ جادو بیا ل جس یں اُس نے نام اِلا یونانی راستوں کے عن میں زہرا مکم رکمتی تنبی ۔ اس میں کلا م نہیں کہ آزاد تومی حکومتوں میں توم کوہم رائے بنانے کے نے تقریر دخطابت سے کام بین ناگزیر ہے خاص کمر کوئ ایسا مدہر یا سبہ سالار جسے بری کلیس مکلیون یا زبنوفن اسُ سے کام لیں تو وہ نہایت مبارک اور نیز کار گرآلہ بن سکتی ہے گرجس کوقت وہ ضنی اور املادی شے نہ رہے تومچر خطرناک اور خرر رسال ہتیار بن جاتی ہے۔ جیانچہ انتیمنزمیں ہی ہوا كر مقرروں نے متبرول كى جائے كے لى اور اس كروہ مي كمي وموس تحییر سب سے بازی نے کیا کے خطابت کے یہ اہر تقرمیں وانائی کی باتیں اور اصول ساست کے متعلق نہایت پر اُنر نفرے کینے خوب جانتے تھے لیکن مقدونیہ کے شاطر کے سامنے مرسے كے سكيے ہوے زبانى جمع خريہ سے كھے بين نہ جاسكى تمى. اور یہ بڑھ بڑھ کے اتیں بنانے والے بڑے بڑے کام کرنے والے کے اِتھ میں محض طفل وبستاں تھے و

## باب ببندهم ایران کی شیخنر ایکندرگی فتوحالینان تصریت م

تختِ مقدونیہ پر قدم رکھتے ہی (موسم گرا ۔ ملاقی می سکندرکو پر طرف و شہوں کا زخہ نظر آیا ۔ مبس کو رخھ کے طیف مقموس کی محکوم اقوام اور الیربیہ سے قدیم و شمن سب سے سب فیلقوں کے مرتے ہی اٹھ کھڑے ہوے کہ اُس کا کیا دُھرا کام خاک میں الما دینے کا یہی موقع ہے ۔ اُدھر کلیو پیرا کا باپ اٹالوس ایشیا میں دینے کا یہی موقع ہے ۔ اُدھر کلیو پیرا کا باپ اٹالوس ایشیا میں اپنے حقی نواسے کی طرف سے بربر فعاد تھا ؛ سکندر نے ایک ایک کرے ان سب خطات کا مقابلہ کیا اور سب کو مغلوب کیا جہاں اہل آھے شرکھ سب سے اوّل اُس سے یونان کا اُرخ کیا جہاں اہل آھے شرفی فیلوس کے مرتے پر علانیہ شاد مانی کر رہے تھے اور ابنوں نے ڈموشی فیلوس کے مرتے پر علانیہ شاد مانی کر رہے تھے اور ابنوں نے ڈموشی فیلوس کے مرتے پر علانیہ شاد مانی کر رہے تھے اور ابنوں نے ڈموشی فیلوس کے مرتے پر علانیہ شاد مانی کر رہے تھے اور ابنوں نے ڈموشی فیلوس کے مرتے پر علانیہ شاد مانی کر رہے تھے اور ابنوں نے ڈموشی فیلوس کے مرتے پر علانیہ شاد مانی کر رہے تھے اور ابنوں نے ڈموشی فیلوس کے مرتے پر علانیہ شاد مانی کر رہے تھے اور ابنوں نے ڈموشی فیلوس کے مرتے پر علانیہ شاد مانی کر رہے تھے اور ابنوں نے ڈموشی فیلوس کے مرتے پر علانیہ شاد مانی کر رہے تھے اور ابنوں نے ڈموشی فیلوں کے ڈموشی فیلوس کے مرتے پر علانیہ شاد مانی کر رہے تھے اور ابنوں نے ڈموشی فیلوں کو موسی کے مرتے پر علانیہ شاد مانی کر رہے تھے اور ابنوں نے ڈموشی فیلوں کے ڈموشی فیلوں کے دو میلوں کے دو موسی کے مرتے پر علانے شاد مانی کر دیا ہے میں کے دو میلوں کیا کہا کیا جو میلوں کے دو میلوں کے دو میلوں کیا کیا کیا جو میلوں کے دو میلوں کی میلوں کے دو میلوں

لی تحریک پر حکم نافذ کیا تھا کہ فیلقوس کے قاتل کو عزت کے ساتھ یاد کیا جائے ؛ امپراکییہ نے مقدونیہ کی متعینہ سپاہ کو نوال ویا تھا اور تفخیر نے بھی اسی قسم کی کوشش کی تھی گر ان سب سے زیادہ تا ابل تردد تفسیالیہ کی بناوت تھی کیؤکہ و ہاں کی سوار نوج 'مقدونوی نشکر کا نمایت ضوری حصہ بن منی تھی ہ

تهام یونان کی جانب سے وہ ایشیا کے حلے کے لئے اعلیٰ سپه سالار بنایا گیا خود اس کی بھی خواجش ہی تھی کہ مقدونید کا یادشاہ سکر نہیں کی ملک اس کی میں ملہ یہم ٹرداے کا سب سے ای یونان سورا تھا درشاہان خدرنیہ اسے اپنا دورف الل بناتے تھے ۔ شرم خلف سید اور عالم یوانی کا سرگروہ بن کر دولت ایران پر فوج کئی کیے۔

علس اتھا کی علیف ریاستوں نے جو المادی فوج بھیجی اس کی تعلیہ

بہت کم تھی اور آسے سید سالار فغن کرنیکے واسطے جو رائیں دی گئیں

وہ بھی سب فرضی اور برائے نام کارروائی تھی ' ایں بھر یوائی دنیا کی

توسیح اور یوائی تمن کی ترویج کا جو کام انجام دینے کے لئے قسمت نے

سکندر کو چھانٹا تھا اُس کا یہ نمایت موزول سرآفاز ہے کہ اہل یوان

باضابط اُسے اپنا نمایندہ تسیلم کرتے ہیں ۔کیونک وہ حقیقت میں یونانی
قوم کا نمایندہ نمایت مواج

اس آن میں وہ خاتی خطرات ہی جو راستے میں حایل تھے نہر تھی دور کر دنے گئے۔ مینی سکندر کی سوتیلی ماں اس کے شیرخواریج اور باپ تینوں کا کو خود سکندر کے حکم سے ایشیا میں خون ہوا گر کلیو میرا اور اس کے بیچے کی موت کا وبال اس کی محمد ایشیا میں پر نہیں ہے۔ یہ اس کی ماں اولم میاس کی کارستانی تھی جس سے انتظام کے بوش میں بیچے کو خاص مال کی محمود میں قتل کرایا اور خود کلیو بیرا کو جور کیا کہ اپنی ویڈی کا آپ بھندا بنا کے اپنے تنمیں سولی کی میرا کو جور کیا کہ اپنی ویڈی کا آپ بھندا بنا کے اپنے تنمیں سولی کی میرور کیا کہ اپنی ویڈی کا آپ بھندا بنا کے اپنے تنمیں سولی

تحریس میں فیاد کے آثار غایاں تھے ۔ الیریہ سے طوفان کی آمر آمد نظر آری تھی ۔ اور ایس حالت میں کہ تخریس عقب میں بغاق کے لئے تیار ہو اور مغرب کی طرف سے بھی تقدونیہ پر صلے کا خطا ہوا سکندر کا ایشیا پر بڑھنا مکن نہ تھا ۔ چنانچہ الکے متیم ببار استعمال میں وہ ثمالی تحریس سے سرعل تبایل کو زیر کرنے میں محروف را

اور واس سے مقدونیہ کی طرف واپس جلا تھا کہ اہل الیربیہ سے موسلا بحب امبانیکی اطلاع مل سکندر نهایت تیزی سے کوج کرا موا اُن کے مقالج میں بنیا اور پلیون کے تریب فنکت دی . مگر جس طرح تھریں سے مراجت کرتے ہی الیریدے خطرے کی اطلاع آئی تھی ای طرح وہ اہمی کا البرسے کے وسط میں تھا کہ تھسٹری بنادت کی خبرلی یونانی ممبان وطن نیلقوس کی زندگی میں اکثر مس کی موت کی دعائیں مانکتے تھے اور اب اُس کا نوجوان بیٹا بادشاہ موا تو اُس کے مرنے کی اس سخنے گئے تھے اور سکندر مقدونیہ سے پاہر مصروف جنگ تھاکہ نمایت سرعت کے ساتھ یہ افواہ یونان میں پھیل گئے کہ مراد برانی سکندر تحریس می مارا گیا ؛ ساتد می تحفیرے مفرور جنہوں نے انتھنز میں بناہ لے رکمی تنمی بعلت اینے وطن میں وایس آئے اور مقدونیہ کا جُوا آتار تھینکنے کا اشتعال ولانے لگے: ستدونوی نوع تصنبرے تلے کا دمیہ میں متین ننی اس کے وو سروار جو ابر تھے مرفتار کر کے قتل کر دیئے سکتے اور اب ابل شہرنے خاص قلع كا محاصره شروع كيا- تحصيركي اس بعاوت كا حال سنة مي تلم ويان أسكى بيروي پر آماده بهو كيا. مبان وطن كي مرده اسدول مي جان برهمي. كادميدى تغيرايك شدنى امرنظر آسے لكى 4

کایک خبردینے والوں نے اہل تھنبرے کان میں آکے کہا کہ مقدونیہ کی فوج آبہنی اور چند ہی میل دور آک کیسٹوس پر مقیم ہے۔ اوگوں میں اس اطلاع سے سرایگی پھیلنے کی گر آن کے سرارو ہوں نے اطلیان دلایا کہ سکند تو مرجکا یہ ہو نہ ہو مقدونوی سپہ سالار آنیٹی پاٹر ہے۔

لیکن در اسل وہ خاص سکندر شاہِ مقدونیہ تھا جو دد ہفتے کے اندر اندیات سے اُل کستوس آبنیا اور املے ہی دن تھنبری شہریا، کے سانے کاراتھا سكندر الع مخصيركو تبول اطاعت كى مهلت دين كے لئے بيلے انتفاركيا لیکن شہروالوں سے خود پیش دستی کی اور دوسرے دن ایک سمولی الرانی ہوتے ہوتے ساری فوج نے بر کر دیا : شہر فتم ہو گیا (ستمبر هستندم) اور فتمندوں نے شایت بے رحی سے لوگوں کو ترتین کیا جنائجہ اس سے پیلے کہ سکندر اس تن علم کے روکنے کا حکم دے 4 ہزار جانیں تلف ہو جکی تھیں۔ ووسے وں اس سے عبس کورٹھ کے طیغوں کو جمع کیا کہ باغی شہر کی سرا سجوز کریں۔ مبلس سے فوی دیا کہ شہر کو زمین کے برابر کرا دیا جائے، اس کے باتندے اونڈی غلام بنا کے فروخت کر دیے جائیں اور کا دمیہ تے تطبع پر مقدو نوی فوج قابض رہے ۔ اس ظالمانہ فصیلے کی تمیل ہونی تبرکی ایٹ سے ایٹ بی دی می ادر ان کھنڈرات میں آگر کوئی عارت باتی رہی تو وہ بینڈار شاعر کا محر تھا جس نے تقریباً ووسو برس پہلے سکنا اول شاہ مقدونیہ کی مع میں شعر کیے تھے اور اب سکندر میلقوس نے بتخصيص عكم ديا خماكم مس كے قديم مسكن كو إتع ز لكايا جانے + تصنیر کی تباہی نے ایک طرت تو بیوشید سے شہروں کو اس سے طوق اطاعت سے جمینہ کے لئے آزاد کر دیا اور دوسرے سکندر کے خلاف جو شورشیں بدنان کے دوسرے حسوں میں پیدا ہوئی عمیں وہ سب دب حميْں ؛ التيحفنريں يا تو چند روز پيلے تحيينه کو مو جينے کي تجوز موتيٰ تمى اوريا يه خبرس بنبي تو ابل شهر ابنا مشبور تبوار" مسرز" جمور جياة

ے دایس کسنے اور فوڑا جلس کرکے ڈواٹریز کی تخریب پر یہ فیسلہ کیا گیا

کہ سفارت بیسج کر سکندر کو فتح کی مبارکیا و دی جانے ؛ گمر سکندر نے مطالبہ کیا کہ فوموس تحقیقہ اور اس سے ساتھ کے اور لوگ جو ہمیشہ مقدفیہ کے خلاف شورش بیا کرتے رہتے ہیں اُس کے حالت کر دنے ماہیں اُس کے حالت کر دنے ماہیں اُس کے علاق شارت کے ما اُس کا یہ مطالبہ کچھ بیجا نہ تھا لیکن اہل شہرنے دوسری سفارت کے ما فی اُل فیر کو بھر روا نہ کیا کہ سکندر سے التجا کرے کہ ان خطاکاروں کی قسمت کا فیصلہ خود اُن کے ہم وطنوں پر جھوڑ دیا جائے ؛ سکندر کوبت خیال تھا کہ جال گک مکن ہو انتھانم کی رعایت کی جائے ۔ اُس نے اپنا سطالبہ مندوخ کر دیا ۔ البتہ اصرار کیا کہ فقتہ جو کاری ڈموس کو ضور جلا وطن کر دیا جائے ۔

سرزمین یورپ میں تھنبر کی تسیر سکندد کا آخری کارنامہ تھی اور اس کے بعد اس کی تمام زندگی ایشیا میں بسر ہونی گر اس ایک ہی سال کی لڑانیوں میں اس نے جو کھے کیا وہ اگرچ مشرتی فتوحات کے مقالے میں بالکل اپنج نظر آتا ہے تاہم بجائے خود اتنا وقیع تھا کہ صف یہی مغربی معرکے کی سبہ سالار کا نام تاریخ میں زندہ رکھنے سے لئے کافی عقے 4

# ۷- ایرانیم می تیاریان ایران کھالت

سکدر نے موسم سرا فوجی تیاریوں میں صرف کیا اور دت دراز کی اہر رہنے کے ارادے سے سلطنت کا بندوبت کرنیکے بعد موسم بہار میں تنظیر ایران کے لئے گھرسے روانہ ہوا (سیسیسی ق) وہ ایران کی تمام سلطنت کو فتح کر کے خود شنت پر قبضہ کرنیکی نیت رکھتا تھا۔

اس سے لئے عقب میں مخصوبیں کی طرف سے اطینان ہونا مقدم علما اور يه كام يلے بى تميل كو بني چكا تھا - اب خاص ايران كى فتى ميس تين نزلیں دروین تھیں۔ اول ایشیاے کو جک اور دوسے شام و مصر کی تغیر اورجب یہ ابتدائی مرطے طے ہو جائیں تو نہ صرف بست بڑا علاقہ تبضے مِ اما الله آبل و سوس پر میش قدمی کرنیکے واسطے نہایت بامق جمی متقرمیہ سکتے تھے کہ جاں سے بہ اطینان آھے طکرکش کی جانے ہ عدم موجود کی میں مقدونید کی حفاظت کے واسطے سکندر مجور تھا کہ ابی نوج کا متول حقد بہیں جیوڑ جائے ۔سلطنت کا نظم و نسق اُسے اینے باب سے وزیر اینٹی یاٹر سے سپرد کیا تھا۔ اور بان کرتے ہیں کہ رواعی سے پہلے اپنی زائی اللک، قلع اور جاگیریں سب اپنے امباب و رفقا میں تقلیم کردی تھیں اور جب پروکاس نے پوجھاکہ اپنے واسطے کیا رکھا ؟ تو اس نے جواب دیا مد امید" پردکاس نے یہ شن کر اپنا حصر لینے سے انحار کیا اور بے ساخت کہا کہ ہم جو تہارے ساتھ لڑنے جاتے ہیں یہی کافی ہے کہ تہاری امید میں شرک وسیم رہیں "

وولتِ ایران میں استحکام و پروستگی مفقودتھی اور اُن ونوں اُس کا فرمال روا بہت کم حصل شخص تھا ؛ بے شبہ شہنشاہ ار دھیراخوست (ارتا زرکنزاو کوس) نے اپنے اسلاف کی نسبت زیادہ قوت سے کام کیا تھا مگر فوانوں گئے اُسے مروا ڈالا اور دو تین سال کی برنظمی سے بعد دارائے نائف (داریوش گذمان) وارث شخت ہوا' جو قدیم خالان ہخامش کی وور کی شاخ میں تھا (مصلاق م) یا اس بادشاہ میں اگر کچھ بھی قابیت اور جنگی شجربہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ سکندر کے مقابلے میں اُس کامیالی سے اور جنگی شجربہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ سکندر کے مقابلے میں اُس کامیالی سے اور جنگی شجربہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ سکندر کے مقابلے میں اُس کامیالی سے

بت موقے ماس تے - اول تو جگ کی ترازو میں ممض انسا نوں کا جس قدد وزن داراے ایران اسے رکھ سکتا تھا 'سکندر کی فوج اس کا باتک میں نہتی ، دوسرے روپے کی اس کو کچھ کی زشی ادر بے حال دولت کا مالک تھا ۔ تیمرے مصر و شام اور ایشائے کوچک کے سوال کی خانلت سے لئے اُس کے پاس بت بڑا بیڑا موجود تھا ۔ اور چوشے یہ کہ گو اس وسیع سلطنت میں مرزیت ادر بیرستگی نہتی گرخود اس اس کی خانلت میں مرزیت ادر بیرستگی نہتی گرخود اس بات کا نیت یہ یہ کہ ایرانی والیتوں میں کسی قسم کی بددلی اور سرخی نیس بانی جانی متی ۔ بایں ہم محض از دمام سے کچھ کام زجل سکتا تھا۔ مب کس کہ کوئی کام سے والا نہ ہو اور مقل و د ماغ ایس چیز نہیں کہ روپ سے خرید لی جانے کے اس کے علاوہ فن تحرب بین دولت ایران اپنے معاصرین سے بیچھ رہ عمیٰ تھی ۔ یوم گناکہا نے آپ صرف ایک سبتی سکھایا تھا۔وہ یہ کہ ضورت کے دقت کرانے کے یونانی سیایوں سبتی سکھایا تھا۔وہ یہ کہ ضورت کے دقت کرانے کے یونانی سیایوں سبتی سکھایا جانے کو

جنوں نے دولت ایران کی قسمت کا فیصلہ کیا ایک دستے قلب نوج بس رکھے جاتے تھے اور طیف اور یونائی تخواہ وار جُب لیت (ینی پارول) سے انہیں تقویت لمی تمی "بی پاس بسی" فوج کو سے پر پارسینو کا بیا شیکا نور لاقا نا اور پارفیو کا دوسرا بیٹ فلو تاس زرہ پوش مقدونوی سواروں کا سردار تھا جن کے آٹھ دستے تھے یہ جیشہ فون کے سے پر ہوتے اور میسرے کی طرف تھسالیہ کے بے نظیر سوار رکھے جاتے ہے ۔ ان بازونوں پر نیم منع سوار د بیادہ نومیں بھی دد کے واسطے ہوتی تھیں اور ان میں ختلف اضلاع الیریہ لور تخویس و بیونیہ کے سابی اپنی اپنے ان میں ختلف اضلاع الیریہ لور تخویس و بیونیہ کے سابی اپنی اپنے قومی لباس میں صف آرا ہوتے تھے و

#### سر ۔ ایشیاے کوجیٹ کی تخیر

ستوس کے مقام سے بڑے نے نوج کو الی دوس بہنادیا۔
گر نود سکندر ایشیا کے ساصل پر " اکائیاتی بندرگاہ" بینی اُس جگہ کلہ اور اگر اُترے سقے۔
کل ایا جمال طروا سے کے قدیم یونائی حلہ آور اگر اُترے سقے۔
میں سے پہلے علاقہ میسید کے کنارے پر کشتی میں سے وہی کودا اور طروا سے سے میدان کو ملے کرکے الیون کی بہار می پر چڑھا۔ کئے ہیں کہ یہاں دوتا کی درگاہ پر اس نے اپنا زرہ بحر نذر دیا اور وال سے میں کہ یہاں دوتا کی درگاہ پر اس نے اپنا زرہ بحر نذر دیا اور وال نے کوئی قدیم زرہ ہو جگب ٹروائے کی یادگارتی دوار پر سے آثار کے فور نے آبا کے لئے پر ایم شاہ ٹروائے کے نام کی بھیٹ دی خود نے آباء کہ دو این قرم نیو شوالموس کی ادلاد پر عمایا اور آگی کیس کے جوب جد امید آئی کیس کے جوب

دوست بیروکلس کی قبر کو سکندر کے عزیز دوست مفیس شیاف نے ہو سے سجایا ؛ شروائے کی بہاڑی پر ان مراسم کی بجا آوری خاص طور پر قاب کاظ ہے کیونکہ اس سے نوجوان سکندر سے وہ نیالات ظاہر ہوتے ہیں جو اس ٹھم پر جاتے وقت اُس کے دل میں موجزن تھے +

اريخ لزنان

اس افنا میں شہنشاہ ایران سے والیوں نے میں ایشیائے کویک کی مافت سے واسطے بہ نہار فوج فراہم کر لی تھی ؛ فوج کی سرداری سے سامے میں ایراتی بادشاہ ہمیشدمیں فٹلم کی غلطی کرتے سے وہی وارانے کی که کئی کئی سبہ سالار نامزو کر ویٹے کہ مل کر فوج کو لڑائیں ان میں ایرانی والیوں کے علاوہ رمین باشدہ رودس بھی شامل تھا اور ایرانی سردار اس سے حد کرتے تھے ۔ چنانچ انہوں نے اس کا کہنا نہ سنا ال تهيه كرايا كه جركيمه ميمي نيتبه بهو الراني من دير زكي جائے ـ چنانجه وه ا وراستیا کے سیدان تک بڑھے جس میں سے گرانی کوس تری یہ کر بچرہ ممورہ یں آگری ہے۔ ای تی کے باند کتارے پر انہوں نے فومیں آراستہ کیں (سکا القرقم) کے منیم کو عبور کرنے سے روکا جانے اور اس میں یہ عبیب ترتیب قائم کی کہ سواروں کوعین كنارے برآم كحراكيا اور أن كے ينجي وصلان بر الين اجير یونانی پیادوں کو رکھا۔ قامدہ ہے کہ مافت کرنیوالے سوارو س پرمیشہ حلہ آور سوار غالب آئیں گے۔یس سکندرنے سمجھ لیا کہ مستم کی سب سے آسان تدہیری ہے کہ اپنے سواروں کو صف مقابل ہر ریل دیا جائے ؛ نوجوں کی ترتیب اس سے حسب دستور لیمی رکھی کہ وسط میں پیادوں کا برا جایا اور میسرہ سید سالار پارمنیو سے سپرو

کر کے مین دینے زیر علم مکھا۔ پیر فنیم کے میس کے اُلجھانے کے گئیں ہے پہلے نیم سلے سواروں کو ندی میں آگے بڑھایا اور اس کے بعد اپنے متعدولوی زرو پوش سواروں کولے کر وشمن کے قلب پر حلہ کیا ۔خود سکنو وائی کے عمسان میں مصروف شفیرزنی نتما اور اس پر بھی ہر طرف سے وار بڑرہے تھے ؛ گر اوائی نے طول نہ کھنچا اور ان بلند کناروں پر تھوڑی سی دیر کی تیز و ان کہ کشکش کے بعد ایرائی صف ورہم برہم ہوگئی اور جب انہیں بھا دیا تو مقدولوی برا دریا کے پار ہو کرائے ہوگئی اور جب انہیں بھا دیا تو مقدولوی برا دریا کے پار ہو کرائے ہوگئی اور جب انہیں بھا دیا تو مقدولوی برا دریا کے پار ہو کرائے ہوگئی اور جب انہیں بھا دیا تو مقدولوی برا دریا کے پار ہو کرائے ہوگئی اور جب انہیں بھا دیا تو مقدولوی برا دریا کے پار ہو کرائے مرف ان کے اور او حر ظفر مند مقدولوی سوار اُن کے بازووں پر اور کے گرے ؛

گراس فتح کے یہ سنی ہرگز نہ تھے کہ ایشیا نے کوچک کا تام علاقہ فتح ندوں کے قبضے میں آگیا ۔ اہمی بست ہے سنکم متعالمت کی ایک ایک کرکے لینا باتی تھا۔ فاص کر سائل کے بعض متعالمت لیے تھے جہیں ایرانیوں کے زبردست بیڑے سے بست کی اماد فل سکتی فی اور وہ اس کی مدسے ناامید نہیں ہوا تھا۔ گرائی کوس کی اردائی کے بعدجب اس سے فالی فنیت تعیم کیا تو اس میں سے تین سو زرہ کیر انتھ فر سیعے کہ قلمے میں انتھ فنہ دیوی کے مدرب پڑھا دینے جانیں اور ندر کے الفاظ یہ تھے "سکندر فرز نرفیلقوس اور ریج لکہ مونیوں کے) تمام یونانیوں سے ۔ ایشیا کی کچھون سے!" گرائی ایشین کی کھون سے!" گرائی ایشین کی کھون سے!" کھون کے مندب میں ایشیا کی کچھون سے!" کھرائی ایشین کی کچھوں کے فلان سکندر اور اس کے یونانیوں کی رفاقت کا کچھ شو تی نہ تھا ہ

اب فاتع إوشاه منوب كى طرف برسما كه ولايت لديد اور اس ك ياية تخت سارويس پر قابض مو جائے - يبال كا تلعد مفبوط تعاليكن اس موقع پر با فراحت این نزاین سمیت حوالے مر دیا گیا ،اس تبل امات ے صلے یں اہل لدید کو آزادی عطا ہوئی اور یا رمنیو کا جا تی اساندر یباں کا والی مقرر ہوا۔ اس کے بعد سکندر فے آیونی شہولا رخ کیا جہاں یونانی جہوریت پندوں سے اس کا تیاک سے خرمقدم کیا محر اُمراف ایران کا ساتھ دیا اور جہاں کہیں اُن کا اقتدار تھا وإل ایرانی فوجیں کلموں کی خاطت کے لئے اندر سے لی گئیں میں تو سکندر کی فوج افی سوس کے قریب بہنی تو اس کی آمد دیکھتے ہی شہر والوں نے اپنے عابر کو تمل کرنا خروع کیا ۔ مگر سکندر سے شهر میں بہنے کر اس مساو کو روکا اور و بال جبوری حکومت کا پر کردی اس کی پیش قدی کی دوسری منزل ملی توس یا شہر ملطه سمی اور یباں بیلی دفیہ اُس کی مزاحمت ہونی۔اس شہر کو فتح کرنے سے المد اس نے اپنا بیرا منتشر کردیا اور سامل کے تمام مضبوط مقامات کو لے کر اندرونی علاقوں کی بھری آلد رفت مسدود کر دی ۔ اس کام یں اُس کے دو سال صرف ہونے - لیکن اُس کا نتید یہ موا کہ ایشائے کوچک اور شام و مصر نینوں کاک اس سے زیر جمیں اعظاء مر اینیاے کویک یں سب سے وشوار مرطمہ والی کرماسوس کی تینے تفایکرانی سوس سے بقیاندہ مغرور ساہی اور خود سیسالاد مِنْ مافت كے لئے يهاں اكر جمع مو محظ تھے - والاے ايران في اب ای شخص کو اپنے بیرے اور سوامل کی کوست سرو کردی تھی۔

اور مِمنَ نے إلی کرفاسوس کے عرد عمری خدق کھود کر شہریس بست ما سابان رسد جمع کر دیا تھا کہ عرص نگ مصور رہ کر سقابلہ کرکے سکندر نے خندق کو پاٹ دیا اور غمر بر اپنی شخیقیں اور جمع تاہم کر کے سکندر نے خندق کو پاٹ دیا اور غمر بر اپنی شخیقیں اور جمع تاہم کر کے سخل باری خروع کی ۔ شہر بناہ میں شال مشرق رخ رخنہ بیدا ہوگیا۔
لیکن سکندر کو امید تھی کہ اہل شہر خود اطاعت تبول کریں سے ۔ لہذا حلے سے باز رہا اور کمنی دفعہ اپنے سپاہیوں کو بھہ کرنے سے روک روک لیا۔
سہر میں کو بھی نظر جمیا کہ اب مقابلہ بکیار ہے اور اس نے تہتہ کرلیا کہ شہر میہوں کو شاہی تلے میں بٹا لانے جو بندرگاہ کے جزیرے پر بنا ہوا تھا ۔ لیکن جانے سے قبل اس نے رات کو شہر میں آگ رہے ہوگا۔
لیکن مقدونیہ داخل ہونے میں تو ہر طرف شعلے جوڑک رہے تھی اور ابی مقدونیہ داخل ہونے میں تو ہر طرف شعلے جوڑک رہے تھے جو

جوئحہ مردی کا موسم قرب نفا اس لئے سکندر نے اپنی نوج کے دو

صے کر دیے اور ایک ہو تو سب سالار پارمنسیو کے اسمت جاڑا گذار نے

لدید کھیے دیا اور دوسرے حصے کولیکر خود لیسید میں بڑھا۔ بیض نوجوان
مرداردں کو جمن کی اسی زانے میں شادی ہوئی نئی اس نے وطن باکی
اجازت دے دی لیکن عکم دیا کہ جب وابس آئیس تو اپنے ہمراہ کچھ نہ کھو
نوج ضرور بحرتی کرکے لائیں ؛ لیسید میں دہاں کی شہرہ ریاستوں سنے
سکندر کی کوئی فراہمت نہ کی۔ اُس نے بھی دہاں کی نظام حکومت کو
بہند رہنے دیا اور کیم فیلید کے سامل سے بڑھ کر پرگی کی طرف چلا
اور بسی وید کی بیاڑیوں میں لاکر اپنا داستہ بخالا۔ بیاں سے وہ والیت
افر وجید کے بند وستی کلد میلینی پر بہنچا اور دہاں کچھ فوج متعین کے
افر وجید کے بند وستی کلد میلینی پر بہنچا اور دہاں کچھ فوج متعین کرکے

قدیم سلطنت افروجیہ کے پایہ تمنت محور دیون پر برمعا جو رودِ سنگلینوں کے کنارے واقع تھا ؟

گوروبیون کو نوجوں کے دو ہارہ آلمنے کا تعام قرار دیا گیا تھا۔ جنانچہ وہ سب ولی جبع ہوگئیں (عصالت ق موسم بہار) اور مقدونیہ سے ان و كك بمى المحلى ك أن فوجول كى حكرك لے جنہيں معتوم علاقوں اور شرو كى خفاظت سے لئے محبور ديا كيا تھا ؛ گور ويون سے قلے ميں وہاں كے قدیم بادشاہ محورویوس و میداس سے معلول سے کمنڈر باتی تنے اورسکندا گورد پوس کی وه رته د یکھنے بہاڑی پر سرما جس کی مجره بہت مشہور منمی بینی اس کے بھے کو درخت کی جمال بٹ کر جس طرہ سے باند صا تما مس سے سرے اس ہنر سے ساتھ چھیانے تھے کہ بالک نظرنہ آسکتے تھے اور یہ میٹینیون شہور متی کہ جو کوئی اس عرب کو محمول کے وہ ایشیا پر حکومت کریگا ۔سکندر نے بھی بہت کوشش کی مگرجب اس طرح نہ معلی تو اُس نے اپنی موار کینیج کر محرہ کو کاٹ دیا اور پیشینگوئی کی شرط یو ری اردی ا یہاں سے سکندر اُن کیرا کے رائے کیا دوسیہ ہوا ہوا جوہ میں منیانا بینی اور سلیسیہ سے بہاڑی وروں پر ایانک قابض ہوگیا۔ داں سے وہ طرسوس پر اتنا تیز بڑصا کہ صوبے سے ایرانی والی ارسایس نے ایک مرتبہ تھی سامنا نہ کیا اور فرار ہو گیا ہ

یباں ایک ناگیانی واقد بیش آیا جس سے عبب نہ تھا کہ تاریخ کا رجگ ہی بل جائے اور سکندر کا خاتمہ ہو جائے اسینی یہ کہ بست وور تک نہایت نیز وصوب میں سواری کرنیکے بعد وہ گدنوس چھے کے مشتہ یہ بوا کہ جاڑے سے شعید

-ایخ بران

بخار ہو گیا متی کہ طبیعوں کو جان بری کی امید نہ رہی ۔ لیکن آکر نانیہ سے طبیب فلی نے ایک مہل جوز کیا اور خود بادشاہ کے خیمے میں ووا تیار کر رہا تھا کہ کسی نے سکندر کو ایک نط لاکے دیا جس میں نیج میں کہ دارائے فلی کو رشوت دے کرا لیا ہے کہ سکندر کو زہردیج سکندر نے دوا کا پیالہ لیتے میں یہ خط فلی کو دیا اور اِدم وہ اُسے پڑھ رہا تھا اور اِدم سکندر نے دوا پی لی ناس کا اتحادیجا نہ تھا بی دوا سے مہتے بہت جلد شعا حاسل ہوگئی ہ

### ہم۔ جنگ ایسوس

اس عرصے میں دارائے ایران الفکر گراں پٹت پر لئے فرات عبور کر چاتھا۔ سکندر نے مقابلہ میں عبلت نہ کی بکہ بیلے کچھ فوج دیر پارتھیں ہو جانے جو سیلسید اور ملک ہمام کے درمیان سرحہ پر واقع ہیں ۔ اور خود مخربی سیلسید کی بہائی قوموں کو اپنا مطبع بنانے میں مصوف ہوگیا اور ادھرے اطبیان المصل کرنے کے بعد مشرق میں الیسوس کی طرف بڑھا جو کوہ الحافوس کے نیچ واقع تھا۔ اس کی کثیر فوج کو اوران ایک ایسے سیدان میں بہنے گیا تھا جو اس کی کثیر فوج کو اوران کے لئے نمایت با موقع جگرتھی بہنے گیا تھا جو اس کی کثیر فوج کو اورانے کے لئے نمایت با موقع جگرتھی ایسوس سے ملک شام میں دو راستے تھے۔ ایک تو سیدھا اور دُنوالیٰ ایسوس سے ملک شام میں دو راستے تھے۔ ایک تو سیدھا اور دُنوالیٰ ایسوس سے ملک شام میں دو راستے تھے۔ ایک تو سیدھا سے ساحل سال سال میں دروس کی راستہ ہتھا ۔ اور دوسرا بھیر کھا سے ساحل سال میں دروس کی رستہ جس برسے ہم بیلے سیموس اور زبنوفن کو گزرتے میں برسے ہم بیلے سیموس اور زبنوفن کو گزرتے

رکھ چکے ہیں ۔سکندر نے ہمی ای کو اختیار کیا اور اپنے بارسیامیوں کو اليوس مين حيدور كرميران وروس مك كوج كيا مكريبال ايك سخت طوفان کی وجہ سے اُسے مرکنا پڑا ؟ اُدھر دارا کو روز انتظار رہتا تھاکہ سکندر پہاڑوں سے اُڑکر سانے آئے گر جب سلیسید میں آخیر ہو جانیکی وجہ سے وہ نہ آیا تو ایرانیوں نے بقین کر لیا کہ سکند ساص سے آعے بڑھتے ہوئے ڈرا ہے ۔لمنا دارا اور اس کے مضروں نے ارادہ کیا کہ وہ جہاں مو خود وہیں پہنی جائیں ۔ ایرانی فرج ا انوس کے ثنائی دروں کو عور کر گئی ۔ اور بھر خاص سکند کے جنگی متقرینی ایسوس بنیج کر اُس نے اُن بیار سیامیوں کوجوبیاں مجمور وئے عظے تھے طح طح سے عذاب دیکر جان سے مار ڈالا ایس افوسناک واقد کا سکندر کو تجد الزام اس سنظ نہیں دیا جا سکتا کہ امر اس سنظ نہیں دیا جا سکتا کہ امر کے خیال میں یہ بات کی طبح کے اسکتی تھی کہ میٹین ایسے باموقع كحط موش متعام كو جبال كثرت تداد بهت كاركر موتى أزفد چسور ربی اور ایسے تنگ مقام میں آجانی جہاں اسے انبوہ کو یمیلانا اور اوانا خود اُسی کے حتی میں مصیبت عقا رحتی که وارا کے السوس بنینے کی خبر اتن جیب علی کہ اول اول سکندر کواس کا یتین مذا یا اور اُس نے دیکھ بھال کے لئے ایک کشتی روانہ كى - بيرجس وتت تصديق بو كنى كه خود بثمن سن الين تني اس سے بنے میں بینا دیا ہے تو دو میریان دروس سے وابس ہوا اور بحری دروں کے رائے ایسوس کے تنگ میدان میں يبنيع كيا +



ایسوس کے میدان کو لی فاروس ندی نے دو حسوں یں نعیم کر دیا ہے ۔ ای نمی کے بند کناروں پر ایرانیوں نے گرانی کوس کی طبع موری بنائے تھے اور بیاں بھی سکندر ہی نے اُن پر حملہ کیا (اکتوبرسسستا ت م) مقدونی فطاریس علی الصباح میدان میں واص بینی ادر اُن کی آمد سن کر دارا نے کھے نیم مسلح پیاوہ اور کچے سواروں کے دیتے دریا کے پار بھی دیے کہ فونے کی صف بندی ہونے کہ بین کو روکے رہیں ۔ سانے کی صفوں میں سب سے سب بس لیت کو روکے رہیں ۔ سانے کی صفوں میں سب سے سب بس لیت یا بیادہ نیزہ بردار تھے اور نیس براد انجیر بینانی بھی انہی میں شال تھے ۔

ایاں بازو بہاڑ کی وصلان کک بنج کر مس کے توس کا وامن سے سہارے اس طرح آگے بڑھا ہوا تھا کہ غنیم کا میمنہ دونوں طف سے مس کی زو میں آ جائے ؛ صفول کی ترتیب سے بعد سواروں کو دریا کے شال میں واپس با کر دست راست پر ساس سے قریب تاہم کر دیا گھا کیؤی دہاں سواروں کے تھوٹے کیونے سے واسطے نہایت با موقع میدان تھا ؟

سکندر سے بڑھتے وقت نوجوں کی ترتیب حسب معول وہی تھی کو بھی ہے جس بیاووں کا برا اور جانب راست ہیں سیاس لیتی لینی نیم سلے بادے تھے۔ پونکہ ایرانی نوبیں بہاڑ کے وامن میں تم کھا کربت ہو گئے تک بھیلی ہونی تھیں اور اندیشہ تھا کہ سکندر کی فوج بہلو اور مقب دونوں طرف سے رنے میں آ جائیگی، بہذا سکندر نے لین مینے کے سرے پر نیم سلّے بیا ہیول کی ایک اور صف جا دی تھی گر میں گرانی کوس کی طرح یہاں بھی ڈمن کے ایمی سوادوں سے ملے کا آغاز ہوا اگرچہ اس میں کھام نہیں کہ یہ مسلم کہیں زادہ وشوار اور سخت تھی کیو گئے بہاں دادا سے پاس تیں ہو ہو گئی سیابی موجود تھے جنہیں توم جاکر لؤنا آتنا تھا اور ملے کا خلواک ہونا اس باس میں کا مرحلے کا خلواک ہونا اس بات سے ظاہر ہے کہ اگر بہاں سکندر کامیاب نہ ہو تو ہونا اس بات سے ظاہر ہے کہ اگر بہاں سکندر کامیاب نہ ہو تو میں کی دائیں کا داست بہلے ہی منقطع ہو بچکا تھا ہو۔

بھی میں میں ہواروں سے وصاوے کو ایرانی نہ روک سکے ایم میں میں دریا کو مور کرمے کا کیا ہے۔ ایم بیادہ فوج کے کا میں دیر گئی اور دریا کو مبور کرمے کا کیا پر چڑھتے وقت ان کی صف مجڑ گئی خاص کر ایک مقلم بر ترتیب

یں بہت خلل واقع ہوا اور وشمن کے یونانی پیاووں نے انیس بڑی طع دیا ہو جاتی ہیاووں نے انیس بڑی طع دیا شروع کیا۔ اگریہ فوج لیہا ہو جاتی تو سکندر کا ظفر مند میمند بھی ایک سپلو سے زو میں آجاتا اور میدان ہاتھ سے جاتا رہتا ۔ لیکن مقدونیہ کے بُرے نے گفتے گاڑ وئے اور اُس وقت کس برابر اڑا رہا کہ نیم مسلم بیا وے اپنے مقابل کی فوجوں کو بہا کرنے کے بعد مدد کو بہنے گئے اور وشمن کے بہلو پر حملہ کیا ہ

أوحر سكندرنے علے كے لئے وہ مقام تاكا جمال فاص دارات ایران ایرانی امراکی فوج نما مدے ورسیان ابی عبکی رتم میں کوراتما، اس متعام پر شدید خونریزی اور محمسان کی اردائی موٹی جس میں سکند کی ٹانگ کی رخم آیا لیکن خود وارا نے اپنی رہتم بھیر دی ادر ایس سے فوار ہوتے ہی ایرانی میسے کے ایب سرے سے دوسرے سرے یم باہوں سے قدم اکٹر گئے۔سامل کی طرف ایرانی سوار دریا اور کر ومن کو ارتے کائے ملے آتے تھے کہ عین کاسیابی سے عالم یں اُن کے کان تک بادشاہ کے فرار ہونیکا سٹور بہنج عمیا اور اُن کے یا ڈل لا کھڑا گئے اور مقوری ہی دیر بعد ہم انسیں ویوانہ وار <del>محم</del> اور ایل تفسیالبه کو أن كا تعاقب كرتے و يكف بين ؛ ايراني انوه اب اما نوس کے دروں کی طرف بماگ را تھا اور ہزاروں بماتھ میں چھا کرنے والوں کے الم تھ سے لقرہ اجل ہو رہے تھے۔ خود وارا کو جان بچانے کی پڑی عتی اور بماعظے میں اپنی مال اور بوری ہی عبول کیا تھا ہو ایسوس کے افکر محاہ میں موجود تھیں۔ بهرجب وه پیار کک پنی گیا تو اپنی رخم دُسال اور شابی جریمی

جيور كر أيك يز ماديان پر سوار مو ليا اور مس طرح مو ا جان بيا كر عل عيا ؟

غروب انتاب مک خسرو ایران کا تعاقب کرنے کے بعد سکندر ایرانی نظر کاہ میں وامیں آیا اور خاص دارا کے نیے میں اس نے كمانًا تناول كيا - وه كمانًا كما رلح تماكم قريب سے سمى خيے سے عور توں کے گریہ و بکا کی آواز آئی معلوم ہوا کہ اس میں مکت فود بادشاه کی ماں اور اہل و عیال میں -ان سے کسی نے کمدیا تھاکہ سکندر دارا کی ڈمعال اور حنیہ لیگر بلٹا ہے اور یہ سبھے سر کہ ان کا مالک اراگیا آن میں کہرام پڑ گیا تھا ؛ سکندر نے اپنے ایک مصاحب کو آن کی تشفی سے لیے بیبا کہ دارا سے زنرہ نج جانیکا یقین اور ساتھ ہی یہ اطینان دلائے کہ ان کا وہی لحاظ اور یاس مراتب کیا جائیگا جو شہزادیوں کے شایان شان ہے کیونخہ یہ الرانی می ذاتی برخاش بر منی ناتمی از سکندرسے اس تول کی پاندی کی اور حقیقت میں شاید اس سے کسی فعل سے اس سے معاصرین اتنے چران نہ ہوے ہو گھے متنے اس فیاشانہ سلوک کو دیکھ کر چران ہوے جو سکندر نے اپنے حربیف کے اہل و عیال کے ساتھ لمحفظ رکھا بو فتح کی یادگار میں سامل کے شالی حصے پر ایک شہر کی بنیاد والی ممنی

جو اب یک سکندر کے نام پر اسکندرون کہلاتا ہے ؟ اب شام کا راستہ باکل صاف تھا،جس طرح گرانی کوس کی چند گفتے کی جنگ نے ایشیاے کو چک کی تنیر آسان کر دی تھی اسی طرح بی ناروس کے معرمے نے شام وصعہ کا سیدان صاف کردیا اور ان کی

فتے کی ہمیل میں مبض مبن شہروں سے طویل و شکیف وہ محاصروں سے سوا کوئی کسر باقی نہ رہی ؛ لیکن ان اہم نتا ہے سے علادہ السوس کی فتے کا سب سے بڑا فایدہ یہ ماس مواکد نوجوان فاتح کی سطوت کا نتش جم گیا کیونکہ اس نے جس نوج پر غلبہ ماصل کیا وہ تعدا د میں ا وس محنیٰ متنی میرید که خاص شبخاو ایران ازانی میں موجود مما اورتنی سخت شکست کما کر بعامی تما که اس کی باں اور اہل وعیال تک وشمن سے واقع میں امیر ہو سکتے سے و سلے کی سلسلہ جنبانی خود وارا کی طرف سے ہونی اور اسی نے خط میں ٹسکایت کی کہ سکندرنے ظلم پر کمر باندسی اور با وجه آیرانی علاقول می محس آیا - بھراش سے ورخواست کی تمی کہ خارانِ شاہی کے تیدیوں کو واپس مجیمدے ادر آخر میں سا برہ ملح و التحاد پر آبادعی ظاہر کی تمی ؛ اس قسم کی عا جزانہ تحریر کا سکندر نے جو سخت جواب دیا وہ یہ متعا کو منیں کئے بیلے تیرے سید سالار اور والیوں کو اور اب خاص تجھے اور تیرے الشركوميدان جنگ ميس زركيا ـ اور ديونانوس كي عنايت سے تيرے علاقوں پر میرا تعضہ ہے۔اب ایشیا کا مالک میں ہوں اور اس لئے تمعے میرے پاس آنا چاہئے ۔ اگر مجھے کسی بدسلو کی کا اندیشہ سے توبط لین چند رفقاء کو بھیج کہ وہ اس بارے میں املینان مال کرلیں۔ تیرا خود میرے پاس آنا شرط ہے خود تیری ورخواست پر يترى بال أدر ابل و عيال تجمع وأبس مل جانيس مح أورجو ما بنكم على وه مراد يا نيكا - آينده حب تجمعي مجمع مخاطب كري شهنشاه ایشیا سے نام سے مناطب کر اور اس طی نہ لکھ جیے کوئی برابر والوں کو

اکستا ہے بلکہ جو تیری مراد ہے وہ اس طرح بیان کر جس طرح اپنے الک میں ہو الک کے سائے بیان کی جاتی ہے کیونخہ تیری ہر چیز کا مالک میں ہو لیکن اگر اب کک تجھے بیرے مقابلے میں ملک و بادشاہی کا دفویٰ ہے تو سائے سے نہ بھاگ اور تمہر کہ ایک مرتب ہم اور لڑلیں اور تو جا ں کہیں ہو میں نود دہیں بہنچتا ہوں ہ

## ۵ . کلک شام کی تسخیر

جنگ ایسوس کے بعد مکن علی کر سکندر وارا کے تعاقب میں ایران کے اغرونی علاتوں میں بڑھا جلا بائے اور عربیت کو دوسری فوج فراہم کرنے کی مہلت ملنے سے پہلے یا مال کر ڈالے مگر سکندر نے یہ ناکیا بلکہ اطمینان کے ساتھ باتا عدہ اور قدم قدم برصف کو ترجیح دی جس سے ظاہر ہوتاہے کہ اُسے اپنی تو ب ارز بر کتنا انتماد تما ؛ جس طرح شام و مصر کی تنجرے پہلے ایشیاے تو یک پر خاطرخواه تسلط بونا کفترم تھا اسی طرح عراق عرب پر پین می کرنے سے تبل مصر و شام کی تسخر ضروری متنی . دورے شام میں اہل فنیقیہ سے تہر اس کا خاص مطبح نظر تھے یہ صورا صیدا اور ارا دوس سے یہ مہور شرکبی اہم متحد نیس ہوئے اور متورث ہی دن پہلے بناوت کی سرا میں اردینیراخوست نے صیدا کو تاراج و خراب کر دیا تھا۔ ارا دوس اور بیب لوس اس قدیم شہر کے جانشین ہوئے تھے۔ اور منہوں نے سکند سے پینے ہی اطاعت تبول کرلی ۔ لیکن صور نے مقابلہ کیا ہ

سکندر جنوب میں شہر صور کی طرف بڑھا۔ یہ شہر بہاڑی جزیرے پر اور اُن جمازوں کے علاوہ جو اُس وقت بحرہ ایجین مرگئت کرنے چا کے علاوہ جو اُس وقت بحرہ ایک موجود تھے۔ کرنے چلے گئے تھے، اُنی مبلی جہاز حفاظت کے واسطے موجود تھے۔ اور این جہازوں سے زعم پر ہی اہل شہرنے اور این جہازوں سے زعم پر ہی اہل شہرنے صاف جواب دے ویا تھا کہ '' ایرانی ہو یا مقدوتی ہم کسی کوشہر کے الدر نہ آنے وینگے ''

سکندر نے سے منیروں سے وضاحت سے ساتھ بیان کیا کہ صور کی تغیر نہایت ضووری ہے ۔کیوبخہ جب بھٹ ایرانیوں کا سمندر پر قبضہ ہے اس وقت بھٹ مصر بہنیں قدی یا وارا کا تعاقب کرنا کسی طح قرین مصلحت نہ ہوگا۔ اور اُن کی بحری قوت مجین لینے کی صورت بھی کہ سامل سے سب سے اہم بحری مقام صور کو سنٹی کر لیا جانے جس سے بعد ایرانی بیرے کا سب سے ماقتور حقبہ بینی فینتی بیڑا مقدونیہ سے قبضے میں آ جابنگا ۔کیونحہ جب ماقتور حقبہ بینی فینتی بیڑا مقدونیہ سے قبضے میں آ جابنگا ۔کیونحہ جب مقام سے لئے بہوار جلائیں سے داسی سے ماتھ بھر مصر وقیرس کی متعام سے لئے بہوار جلائیں سے داسی سے ساتھ بھر مصر وقیرس کی متعام سے لئے بہوار جلائیں سے داسی سے ساتھ بھر مصر وقیرس کی متعام سے لئے بہوار جلائیں سے داسی سے ساتھ بھر مصر وقیرس کی تنیخر میں کوئی وقت یا ضبہ کی گنایش نہ رہیگی ہ

اس طرح اول بی سے سکندر یہ بات سمے ہوئے تھا کہ صور کی سنے آیندہ فقوات کی گئی ہے - لین بی یہ ہو کہ اس شہر کا معاصرہ اتنا دشوار کام تھا کہ شاید سکندر کی فیرممولی فہم و ذکاوت کو اس سے زیادہ پیچیرہ فقدہ کھی سلجھا نا نہ پڑا ہوگا - (جنوری اجوائی سلسہ تن می ساحل اور جزیرے کے درمیان ، جس پر چاروں طرف سلسہ تن می ساحل اور جزیرے کے درمیان ، جس پر چاروں طرف

نایت بند وستی نعیل بنی ہوئی تھی اوس سے زیادہ چوٹری سبنائے تھی۔ جزیرے میں ساحل سے رخ دو بندر گا ہیں تھیں ان یں سے شالی جس کا دان بہت منگ تھا۔ بندر صیدا کہلائی تھی اور جنوبی مصری بندرگاہ کے نام سے موسوم تھی +



ایسے غینم کے لئے جس کے پاس بحری نوّت مقابلت بہت کم ہو شہرکا محاصرہ کرینے کی صرف بھی صورت ہوسکتی تھی کہ آبنائے بر بُل باندھ کر جزیرے کو سامل سے الا دیا جائے۔سکندرنے بلا ہجبر بانی میں ایک بختہ طرک بنائی شروع کی ۔ساحل کے قریب جہائک

حاريخ يونان

إنى كم من يشة م بندسن من زاده دقت بين نه آئى ليكنجب وہ جزیرے کے قریب پنجے جہاں آبنائے زیادہ گہری تھی تو اس كلم ميں سخت وشوارياں لاحق ہوئيں ك وثمن كے حبّى جازوں كے بندر طی بوں سے نعل مخل کر میشتہ بنانے والوں پر سنگ باری شروع کی اور ابنی کی حفاظت کے لئے سکندر کو پشتے پر وو برج تعمیر کرنے پڑے۔ آن پر سنجنیقیں لگا دی گئیں کہ جہازوں کی سنگ باری کا جاب دے سکیں ۔ یہ برج لکڑی کے تھے اور ان سے آگے چمڑے سے پردے لگا دئے تنے کہ شہر پناہ سے جو تیریا پھر پھینے جائیں اسے بُرج اور مزدور وونوں کا بچاؤ ہو سکے یا لیکن صور کے لوگ جدت طرازی میں کسی سے کم نہ تھے۔ انہوں نے ایک سمتش ن جهاز تیار کیا اور اُس میں سو کھی لکڑیاں اور آتش گیر اشیا بھری اور ایک دن جب کہ ہوا اُن کے موافق منشا چل رہی تھی اس جہاز کو کینے کے پاس مک کھنچ لانے اور اگ لگا دی۔ ان کی یہ تدبیر کامیاب ہونی اور جلتے ہونے جازنے بہت جلد سكندر كے برج اور منجنيقوں كو اينے ساتھ لبيٹ ليا اور جلاؤالاً مر اس واقعے مے بعد سکندر نے اپنی سٹرک کو اور زیادہ چوڑا کا یا تاکہ ا کے برمانے سے پہلے اُس کی حفاظت سے لئے زیادہ برج اورخبیقیں لگائی جاسکیں۔اس سے علاوہ اسے نظر آیا کہ سٹرک تیار ہونیکے بعد بھی وہاں سے علم کرنے میں جمازوں کی مدو ضروری ہو گی۔ لندا وہ خود صیدا گیا کہ چندجاز جو وہاں کھرے سے انہیں اے گئے مہی وقت ارا دوس اور بیب لوس سے وہ بھری دستے جو بھرہ

ایمین میں تھے یہ من کرک آن کے ضہروں نے سکندر کی اطاعت قبول کرئی ایرائی بیرے کا ساتھ مجبور کر چلے آئے اور صبیدا پر سکندر سے بل گئے - مقورے ہی دن بعد قبرس سے رغیبوں نے بھی اطاعت قبول کی اور ان کے ایک سو بیں جازول سے سکندر کے بیرے مو اور کمک بہنچ گئی - چنائچہ اب اُس کے پاس قریب قریب وسو بچاس حبیس حبالی جماز تھے اور صورکے سوداگروں سے اُس کی بچی قوت کیس زیادہ برط گئی تھی ہے

اس ماصرے سے دوران میں شاہِ شابان مین دارائے ایران نے بھی ایک سفارت بھیجی اور خاندان شاہی کے اسپروں کے فدیے میں کثیر رقوم اور فرات سے مغرب کا سارا علاقہ حوالے کرنے پر آبادگی طاہر کی نیز تجویز کی کہ سکندر وارا کی بیٹی کو اینے عقد میں سے اور دولت ایران کا صلیف بن جانے اس بیام کے متعلق جب مبس شوری میں گفتگو ہونی اور مارمنونے کہا کہ اگریں سکندر ہوتا تو ان شرایط کو قبول کر لیتا 'تو شکند نے جاب ویا کہ او اگر میں مار مینو بہتا تو میں بھی تبول کر لیتا" صیدا سے سکندر اینا بڑا لیکر صور سے سامنے سیاسہ شاید الی شہر بحری مقابلے کے لئے باہر کل اٹیں ۔ لیکن جب انہوں نے اس کا یورا بیرا دیکھا اور کٹرت سے ساسنے اپنی کامیابی کی کوئی امید نظر نہ آئی تو بندرگاہوں میں ہٹ گئے اور انبی سے تنگ د این پر اینے سہ طبقہ جہازوں کی قطار بانمھ کر راسے تھ موک لیا؛ ادھرسکندر نے دونوں بندرگا ہوں سے گرد اپنے جباز بھیلا کر اُن کی آر رفت مدود کر دی اور خود سینے تفکر یس جلا آیا بہاں مصری بندر کاہ کے مقابل سامل پر اُس کا تجسہ نصب نما ؟

جازوں کی موسے شورے ہی دن میں ساعل سے جربر مک میشته تیار اور مشرقی فصیل پر ایک زبردست مطے کا پورا سان كرلياكيا - كجد منينيس بنت پر قايم كردي ادر كمد پرات يا بار برواری سے جازوں میں لگاوی منیں الکی اس رخ ضور بناہ ایک سو بچاس فیث لمند اور بهت چورے سوار کی تنی - علی کارگر نہ ہوا محصوروں نے روفن نفط اور آتش عیر اشیا کی بوجھار کردی جن سے مھینکنے کے لئے انہوں نے طاقور آلات لیے ورمول پر چڑھا رکھے تھے۔ غرض اس دیوار پر سب ملے نا امام رہے لیکن بندگاہ صیدا کی طرف سے جن جہازوں نے محیر رکھا تھا آن پر ا بل صور سے جب اجابک طہ کیا تو اُٹ انہی کو بہت نقیال موا اور تھوڑی سی میر کی کاسیا بی کے بعد خود اُن کا بٹرا بالکل بھر ہو ما صرب اب جنولی رخ معری بندرگاہ سے قریب علے کی کو میں تنے اور بیاں اُن کی سلسل کوشش نے اخرکار فعیل میں رخن ڈال دیا۔ اور اگرچ اہل صور نے علے کو آسانی سے دفع کروما تاہم سکندر کو فصیل کا سب سے کزور مقام سطوم ہو گیااوردودن کے بعد مس نے ایک اخری اور بہت بڑے لیے کی تیاری کی بعن جہازوں میں منبقیں نصب تھیں انہوں نے جو لی نصیل ریکھیاتی خروع کی - قریب بی دو سه طبقه جهازون می نیم ستلی او نیزه بروا

تاريخ يونان

بیادوں کی فوج منظر اور تیار تھی کہ سردار اومتوس کے ماحمت فعیل کے ٹوٹے ہی ساص پر کود کر شہریں محس جائے . دونوں بندگا ہوں کے سانے جہاز متعیتن کر دینے گئے تھے کہ جس وقت شاسب موقع نظر آئے جبًرا بندرگاہ میں داخل ہو جانیں اور باقی بیرے میں بھی نیم ستے پیادے اور آلات سنگباری فراہم کرمے جہازوں کو جزیرے کے جاروں طرف بھیلا دیا تھا کہ مختلف مقامات سے علمہ کریں اور محصورین کو برابر پردشان کرتے رہیں تاکہ ووب أس متعام يرجع نه بوسكيس جهال كه اصلى حله بونا تعاك آخر فعيل میں ایک چوڑی دراڑ پڑھئی سے طبقہ جہاز اس مقام کک بینیا دنے گئے اور یں وال کر بیادوں نے دیوار برچڑھٹا شروع کیا۔اُن کا سروار ادمتوس آئے آئے تھا اور جب وہ بریھے یں جید کر گراتہ خود سکندر نے اس کی جگہ لی اور دراڑ کے ساننے سے مدافین کو ومکیل دیا کے فصیل کے ایک ایک بڑج اور دمدے پر اردائی ہوئی لیکن جنو لی حصّہ بہت جلد اہل مقدونیہ کے قبضے میں ہے گیا۔ اِدعر ووسرے مقامات سے بھی محاصرین شہریں گھس آسے تھے ۔ یعنی قرس اور فنیقید کے جہازوں سے دونوں طرف کی بندر کاہوئی رنجیر توردی تھی - مافین کے جہاز بیکار ہو چکے تھے اور سال پر فرجیں اُڑ اُٹر کر شہر میں بڑھتی آئی تھیں ۔ بیان کرتے ہیں کہ اس موقع بر صُور کے آٹھ ہزار باشندے لفنہ ابل ہونے اور باتمانہ جن کی تعداد تیس ہزار کے قریب تھی ( باستناء ازمیل کو شاوصو) غلام بناکر فروخت کر دیے گئے ،

صوری تغرید مالک معروشام کا سکندر کو مالک بنا دیا اور سفری بیرو روم میں اس کا بحری دمقابل کوئی نه روا جنگ ایق سے بعد بھی شام و فلسطین کی جن بنتیوں نے (جیسے وشق نا اولا عت قبول نه کی تنی صور کی فتح سے بعد سرتسلیم خم کردیا اور سکندر کو مصر سے راستے میں سموئی مزاحمت بیش نه آئی حتی که وو سرحد سے متحکم قلد نغرہ پر بینجا جو کسی زمانے میں فلسطینیس صدرا مقام نا ج

مرا نے اپ سقد علیہ خواجہ سرا باہمیں کو ہمور کیا تھا اور تلعہ میں طویل عماصرے کے لئے پہلے سے کانی سامان رسہ جہا کر لیا گیا تھا۔ ہامیں نے اپنے جبائی استحکامات کے جبرو پر اطامت تبول کرنے سے انخار کی اور سکندر نے چند ہنے سے ماموں کے بعد اے سنح کرلیا ( او اسکندر نے چند ہنے کے ماموں کے بعد اے سنح کرلیا ( او اکتوبر و نومبر سالا کہ مام کو غنیم کے التھ وہ ومشق و مصر کے راستے پر ایسے اہم مقام کو غنیم کے التھ میں رنہ جمعور سکتا تھا۔ تلعہ کے لینے میں سکندر نے شانے پر میں برجمی کا زخم بھی کھایا جو کسی کل سے گھا کر بھینگی گئی تھی ؛ نتج برجمی کا زخم بھی کھایا جو کسی کل سے گھا کر بھینگی گئی تھی ؛ نتج بردی گئی تا ہے۔ بہر اس قلعے میں مقدونی فوج متعین کردی گئی تا

#### ۷- مصر کی تشیخبر

مصرو ایران کے درمیان آر رفت کے سب رائے اب تقطع ہو چکے تھے۔ اس کی ترقع میں صوف وہاں پینچنے کی ویر تھی۔ ایرانی والی کو فاتح کی غاشیہ برواری اور سکا ہ کرم کی امیدواری سے موا کوئی دوسرا نعیال نہ تھا۔ فالبا فراعنہ مصریے پایہ مخت ممفس میں بنج کرسکندر کی بادشاہی مصری اعلان ہوگیا اور یہاں بافندوں کی ، الله کالیت علوب کے بام کی نذر الیت علوب کے بام کی نذر و نیاز اور تریانیاں کیں ہ

ممض سے وہ دریا دریا ساص کی طرف کنونیس یم آیا اور وہ کام کیا کہ فی نفسہ اُس کا نام بہیشہ تایم رکھنے کے لئے کافی تما ین ممیل ماریوتیس اور سمندر سے درسیان ایک نے شہر کی بنیاد رکھنے کی تجویز کی اور آراکوتیں سے مشرق میں وہ مقام منتخب كياء جزرة فاروس كے بالقابل واقع تعاليہ جزيرہ موم كے محیتوں کی بدولت بیلے مشہور تھا ۔ اور اب اُس جہازی مینار کی دم سے اور زیادہ مشہور ہو گیا ہو یہاں بنا ادر بنت عالم بات علم میں شار ہوتا تھا ۔ کہتے ہیں کہ شہر سکندر بید کا نقشہ خود سکندر فے تیار کیا اور اس کے جزیرے کومیل بحریے قریب پٹتہ ڈال کرسال سے ملا دیا تھا۔ اسی پنتے کی وجہ سے جزیرے میں دو نوں طرف لنگر گابی عل آئی تمیں ئے یہ بات کہ لینے سب سے مشہور شہر کی بنیاد رکھنے کے لئے بانی نے بہرین مقام نتخب کیا اسکندریدی بعد کی الدیخ سے بنج لی ثابت ہے۔ کیونخہ آج ود ہزار برس سے زیادہ گذرنیکے باوجود اس کی شہرت و منزلت میں فرق نہیں آیا۔ سکنڈ انتا یہ تماک یہ غبر صکور کی بجائے مغربی ایشیا ادر مشرقی بجردم کی تجارت کا مرکز بن جائے اور دنیا کی تجارت اسی بندرگاہ میں محمنی تف جمال کوئی فینتی سوداگر یونانیوس کا رقیب نه بود

فراعث معرمے شاہی المتاب میں امن دیوا کی نبت فرزندی ہمی داخل تمی اور اُن کے جانفین ہونے کی میٹیت سے سکندر نے ہمی یہ اللب اختیار کیا تھا۔ گر اس کی باضابط تقدیق سے واسطے فروری تھاکہ خود امن دیوتا سے فرزندی کی سند ماسل کی جانے ۔ اس کو لینے کے واسطے سکندر کو تخلستان سیوا کے۔ سفر کرنا پڑا جہاں امن دیوٹا کی مشہور ورگاہ تھی جس میں فال اور استفارے کی غرض سے وور وور سے لوگ آتے تھے۔ نہورہ بلا غرض یہ زمت اسمانیکی کانی وجہ ہوسکتی ہے لیکن بہت مکن ہے کہ سکندر کے ول میں اپنی خرقی عادت پیدائش سے متعلق بهی کوئی ممان مو - برمال وه ساس ساس ایری تونیون ىك بنيا جهاں بسرنہ كے سفيروں نے عاضر ہو كراہے شہركى طرف سے اس کی بادشاہی تسلیم کی اس شہر سے زیر جمین آجاتے اب سلطنت مقدونيه كي سرحد كويا قرطاجنه كي تعلمره يك سيل كن یہان سے سکندر صور میں داخل ہوا اور اس معری سندر یک کیا چو بونانی ونیا میں جمیشہ سے زئیس امن کا مندر مشہور متا. کہا جاتا ہے کہ بہاں سکن رکے دیوتا سے جو سوال وجواب ہوے أن كا مال أس نے كى كو نہ بتايا اور صرف اتنا ہى بيان كي کہ دیوتا سے جواب سے بچے بہت نوشی ہونی ہ

ے ۔ جنگ گاک بلااوربابل کی فتح

معرو شام کا نیا تاجدار فعیل بہار سے ساتھ شہر حکور میں

پنج گیا ۔ اب تام ساصل اور راوسرے سندر پر اُس کی حکوست مٹی ہور اران کے خاص قلب پر بیش قدی کرنیکا وقت معلیا تھا جہانچہ اس فینتی شہر میں چند مبینے گزارنے کے بعد وہ چالیس ہزار پیادہ اور سات ہزار سوار نوج نے کر میل کھڑا ہوا اور اگت کے شروع میں تھاسکوس بنیا جو نوات کے کنارے واقع تھا۔ سکندر کی منرل مقصور بابل مقا اور ہ، ویں سے لئے اس نے وہ راہ اختیار کی جو عراق عرب سے شال سے دجلہ کے مشرقی کنارے کنارے بابل یک پنجی تھی ۔اسی اثنا مربعبن ابرانی جاسوس سے بوسکندے ہاتھ یں گرفتار ہو گئے تھے یہ معلوم ہوا ک وارا پہلے سے کہیں زیادہ انبوہ لیکر آباہے اور دریا کے ڈوسرے مغ مغم ب ک سکندر کا راسته روکے ۔ سکندر سے بنداب وہ کے مقام پر ہی دریا کو عبور کر لیا حالا کہ عام طور پر دریا کو اور جنوب میں شہر تلیوہ پر جور کرتے تھے۔ اتفاق سے اُسی رات چاندگن بڑا اور نوگ متروه و نے لگے کہ یہ فال سین ہے (۲۰ ستمیر سست ق م) 4 چند روار یک جنوب میں کوچ کرنے کے بعد سکندر کو دارا کا نفکم را جو ممودس ندی کے کنارے گاگ مل کے تریب میدان می خوان تما اور کہا جاتا ہے کہ اس کی فوج میں دس لاکھ بیادہ اور چالیں برار سوار تے ۔ وہ رات جی کی صبح ایران کی قست کا فیصلہ ہونیوالا تھا ایرانیوں نے ستے رہ کر گزاری کیونکہ اُن کی اشکر گاہ سے گرد کمی تمے موریم یا اشکا ات اند تعے اور انیس شبخون کا اندیشہ تھا۔ اور واقی پارمنیو نے جنون کی صلاح جی دی تھی گر سکندر نے اینے سیاموں کی قوامد دانی اور این سید سالاری پر جنگ کا فیصله بنی رکھنا بیند کیا اور پارمنیو سے کس کہ " بی نق کو چوری سے ماسل نہیں کرتا " در الل ہی در اللہ ہی در اللہ ہی در اللہ ہی در اللہ ہی در الدیثی اور ارا دے کی پنتگی ستور تھی سکندر کی گفتگو کو طزیبی تھا اور وہ خوب جانتا تھا کہ دن کے وقت محط میلا میں ایرانی نشکر پر فتح ماسل کی جانبگی تو اس کی سطوت اور روب کو ایشیا میں چند در چند بڑھا دے گی ہ

وستورسے موافق اس مرتبہی خسر ایران صفول سے مرکز میں تھا اور اس کے رشتہ دار اور ایرانی فوج خاصہ اسے محصرے محری تھی دونوں طرن اجیر ویان مندی وست (مع چند بنگی داخیوں سے) اور کاریہ کی س کے دہ سپاہی سف بستہ تھے جن کے اجداد ایشیا سے ان علاقوں میں اس بے تھے ۔ تلب سیاہ کو ایک اور قطار سے توت و وست دی تھی اور میسرے پر سوس اور سواحل خزر سے لوگ سوحبگی و توں اور باختری اور سیتھی سواروں کے بیجیے تھڑے تھے مینے پر تورانی مازندرانی مراقی آور کوستان قفقاز سے ساہی صف آما تھے و اس نشکر محرال سے مقابلے میں (جس سے صرف سواروں کا شار حریف کی کل فوج کے برابر خیال کیا جاتا ہے) صبح ہوتے ہی سكندر يهاري پرے أركے چلا -حب معمول أس سے بائيس بانو پر یانی طبع اور تصالیہ کے سوار پارمنیو کے اتحت تھے تاب میں يرے سے جھ وستے تھے اور دایاں بازو ، دستہ رفق اور نیم سلّع بادو پر شمل تھا۔ اور اس سے آخری سرے پر دستہ شاہی کا سروار کلیتوں تھا۔اسی کی سو سے لئے کچھ نیم مسلّع نیر الماز اور نیزہ بردار مجی لگا دیے مح من من الكن سكندرى فوج كي لهل عطار اتن جيسوني على ك غنيم كي سي

میں کے دونوں طرف بہت آئے نئی ہوئی تمیں اور جبک ایری کی طرح بہاں بھی سب سے بڑا اندیشہ یہ تماکہ کہیں وہ بڑھ کر پہلو اور عقب پر حلہ آور نہ ہوں بلکہ ایسوس یں صرف ایک بازو کے گرنیکا خطرہ تھا اور یہاں دونوں بازو خطرے یں تھے ۔ اسی کے خطر اندیم کی غرض سے سکندر نے دونوں بازو و س کے بیمی خطر اندیم کی غرض سے سکندر نے دونوں بازو و س کے بیمی ایک ایک ایک قلار اور قایم کر دی تھی کہ آگر بہلویا عقب سے حملہ ہوتو وہ گھوم کر ہلا کی صورت یں غیم کا مقابلہ کرے و

براصتے وقت سکندر اور اس کا بیمنہ صرف وشمن سے قلب میاہ کے سامنے آگیا تھا اور تام ایرانی میسرے سے سامنے سیدان مالی ره گیا تھا۔ اور ایرانیوں کا اتھام میسرو ایک طرف کو ایک پسیلا ہوا تھا یس سکندر و آیس کی طرف کسی تدر ترجیها چلا اور بروندسیتسی سوار آمج برمد کر مس کے نیم ستم سیا میوں سے ، بھڑ گئے تھے تاہم وہ اپنے زره پوش سواروں کو اُسی رخ برمائے چلا گیا ؛ جس میدان کو مقدونی سیابی اب طے کر رہے تھے وہ رفقول کے واسط صاف كرا ويا كيا تما - لهذا دارا نے انہيں روكنے كے فع حكم دياك أن كے پہلو پر دھاوا کیا جائے ۔ اِن سیقمی اور باختری شہدواروں سے ملےکو سکندر کے اجیر یونانی سیابیوں نے بشکل روی تھا کہ جگی وحوں کا ر الله شروع ہوا لیکن بت سے رقع بانوں کو اور اُن کے محموروں کو یر اندازوں نے ار مار کے گرا دیا اور بیادوں نے اپنی صفیس اتنی کشادہ کر دیں کہ رغیں نیج یں سے با نقصان بینجائے گر گواتی

اب ایرانیوں کی پوری صف علے سے سے بڑھ رہی تھی ۔سکندر موقع سے انتظار میں تھا کہ اپنی سوار فوج سے آن پر ٹوٹ پڑے اتفاقاً أس اپنے نیزہ بروار سواروں کو نیم مسلّع سواروں کی مد پر بيبنا يراكونكرمينه بر أنبس سيتهى اور بأخترى دباتے بطے اتے تھے الرجب سکندری نیزه بردار اُدر رزی تو جواب میں ایرانی دستے بی اینے ساتھیوں کی مرد کے لئے ، کیسے سکتے اور ان کے ادھر سٹنے کی دیم سے ایرانی میسرے میں فصل پیدا ہو گیا ۔ اس سے اندر سکندر اپنے سواروں کو لئے ہوئے گئس گیا اور ایرانی صف کونیج میں سے دور کر دیا ۔ اس طی غیرے تعلب کا بایاں پہلو زد میں سمیا اور سی طرف سکندر نے تر کچے ہوکر اُس کی عقبی صفوں پر حلد کیا. ادم پرے کے سیابی شانے سے شانہ الائے ہوئے ایک سیلاب کی طبع بڑھے آتے تھے اور ایرانی قلب سے دوسرے تھے سے بھر محف تھے سب سے قیامت فیز معرکہ اُس تقام کے گرد پڑا جہاں فنشاہ ایران کخرا موا لرز را تما اور گاگ بلایس بعی وی مواجو ایسوس میں واقع ہوا تھا بینی شاہ شاہاں نے بیٹھ دکھا ٹی اور اپنی رتھ محیرکر بعامًا . اس سے ایرانی رفیقوں نے اس کا ساتھ دیا اور بھا مجتے میں خود اپنی عقبی صفول کو روندتے ہوئے 'کل گئے ہ

ادمر پارطنیو پر بری آبی عتی - ایرانی مینے کی آخری صنول نے اس کے سواروں پر بہلویا عقب سے حلہ کر دیا تھا - اس نے گہرا کر مدد کے لئے ہرکارہ ووڑایا چنانچ سکندر اپنے مفرور حربین کے تعاقب سے باز رہا اور یارمینو کی طرف چلا تھا کہ راستے میں کے تعاقب سے باز رہا اور یارمینو کی طرف چلا تھا کہ راستے میں

ایرانی ورانی اور مندی سواروں کی ایک بڑی جمعیت کا سامنا ہوگیا۔ یہ بیبا ہو رہے تھے لیکن صنوں بیں فلل زایا تھا اور ان کے ساتھ ہو الرانی ہوئی شایہ تام جگ بیں اُس سے زیادہ فرناک خوریزی کی مقام پر نہ ہوئی تھی ۔ سواران رفقاء بی سے ماٹھ آئی مرکر گرے لیکن فتح سکندر کو ماسل ہوئی اور وہ پارٹیو کی مدسے لئے آئی مرکز گرے لیکن فیار بینو کو اب مدہ کی فورت نہ رہی تھی کمونکہ تھسالیہ کے سواروں سے آخرکار سکندر کے پہنے سے پہلے کوئی ہو اور تیج یہ ہوئی اور شخیر زنی کوئی مردان شمیر زنی اور شجاعت اس جگ کا فیایت نمایاں کارائی ہے۔ انہوں نے کئیر فیمنوں کو ار کر بھی ویا فیایت نمایاں کارائی ہے۔ انہوں نے کئیر فیمنوں کو ار کر بھی ویا فیایت نمایاں کارائی ہے۔ انہوں نے کئیر فیمنوں کو ار کر بھی وی فیایت نمایاں کارائی ہے۔ انہوں کے کئیر فیمنوں کو مضطربانہ مدہ طلب کرنی بڑی یہاں بھی مالات میں کہ پارفیو کو مضطربانہ مدہ طلب کرنی بڑی یہاں بھی سلطنت کیا نی کا فیصلہ ہو گیا ؛ ارائی سکندر کی فتح پر فتم ہوئی اور سلطنت کیا نی کا فیصلہ ہو گیا ؛

سکندر کو پہلے پارفیو کی مدد کے لئے تعاقب جھوڑ کر آنا پڑا تھا۔

نتے ہوتے ہی اُس نے دشمن کا پیچھا کرنے میں پھر دیر نہ کی اور دارانے ایران کا کھوج لیت ہوا رات بھر مشرق کی طرف بڑھتا را اور سی ہوتے ہوتے ہوتے ارسیل میں تھا۔ لیکن اس نگل و کو کے باوجود و ارا اس کے باتھ نہ کیا اور مدید کے کوہتانی علاقوں می باوجود و ارا اس کے باتھ نہ کیا اور مدید کے کوہتانی علاقوں می بعاگ گیا۔ اُس کے سردار آریو ہر زامیس نے شکست خورد، فیج کو بیاگ گیا۔ اُس کے سردار آریو ہر زامیس نے شکست خورد، فیج کو بیاگ گیا۔ اُس کے سردار آریو ہر زامیس نے شکست خورد، فیج کو بیاگ گیا۔ اُس کے سردار آریو ہر زامیس نے شکست خورد، فیج کو بیاگ گیا۔ اُس کے سردار آریو ہر زامیس کے باران کی راہ کی اور سکند اِبل کی طرف مراکب اور سکند اِبل کی طرف مراکب این مضبوط فصیساوں کے شاید سکندر کو یقین نتھا کہ اہل یابل این مضبوط فصیساوں کے شاید سکندر کو یقین نتھا کہ اہل یابل این مضبوط فصیساوں کے

عمروے پر اس موا مقابلہ سریکے۔ گر اس کا اندازہ علط تھا۔ شہرے قریب سنتے ہی جب کہ اس کی فوج حلد کے لئے تیار ہمی، وروانے كُمُّلُ كُلِيَّ اور ال بابل كالجمِّ فينر بينيوا تي سے لئے ياہر بخل آيا اور ان کے دینی مقتدا اور عامین آئے آئے تھے ( اکتوبر ساسے ق مرا لاف والی مازیوس نے جو گزشتہ ازائی میں نہایت بہادری سے الا معا اب شہر اور تلعہ حوالے کر دیا اور سکندر نے بھی بہاں وہی مکمتِ علی برتی جو مصریں کی تھی ۔ یعنی اہل بابل کے قومی ندا ہب کی جبیں ایرا نی آتش پرستوں نے ولیل و خوار سر دیا تھام حایت کی۔ وہاں کمے مار کردہ مندروں کو دو بارہ بنوایا اور سب سے برعد کر یہ کہ تعل دیوتا سے حیرت انگیز مندر کی از سر نو تعمیرو تزنین کا حکم دیا جو آنکھ خاروں مے اور قایم تھا اور جے شاہ زرگسٹرنے یونان سے شکت کھا کر دایں انے کے بعد "روا کر سلامیں کا غصبہ بیاں آتا ما تھا یرانی صوبیار مازیوس کو سکندر نے اپنے عبدہ پر بحال رہنے دیا،

## ۸ بسوس اور صطفر کی تشخیر

فوج کو آرام دینے کے بعد یونانی فاتے نے ایرانی بادشاہوں کے گرمائی مقام سوس پر بیش قدی کی (دیمبرساسیہ قم) اس شہر کے تطبع میں بنے شار زر وسیم ادر قمیتی کیڑا اُس کے باتھ آیا۔ بہت می دیگر گراں بہا اشیا کے علاوہ ، جبر کش بہرمودیوس اور ارس کی تن کے بتوں کا جوڑا بھی سوس میں بل کیا جے زرکسنر ایجنز سے اور ایس کے وطن میں اور ایس کے وطن میں اور ایس کے وطن میں

بھیوانے کی سکندر کو خاص سترت ماسل موٹی کیونخد اب بتول کی قدر اور بڑھ گئی تھی ہ

ہرچیند یہ سخت سردی کا زمان تھا لیکن سکندر نے جلدسوس سے کوچ کیا ۔ کیو تک سیروس و وارا کے ایرانی محلوں میں ایمی بے حساب روات باقی تھی۔ یہ مقامات ایران کی سطح مرتفع پر واقع تھے اور نہ صرف کوہت ٹی علاقے میں سفر کی وشواریاں ہمن کی عافظ تحیس بلکہ وہ فوج بھی رائے روکے بڑی تھی جے گاگ والے سان سے آریوبرزائیس بھا کے لے آیا تھا۔ ان پر فتح پانا کھ تسان کام نہ عما ۔ ایرانی این کوستانی دروں پر قدم جائے ہوئے تھے۔ دروں کو ہلد کرکے فتح کرنا اس قدر وشوار تھا کہ سکندر کو اپنی عریں اتنی سخت مہم بہت کم پیش س ٹی ہوگی بایں ہمہ مس برف بوش بہاڑوں میں کوچ کیا اور اجانک پہنچ کر درے محین نے شابان ایران سے جن معات کی طرف اب سکندر نہایت نیری ے بڑھ رہا تھا وہ مرود شت کی وادی میں اصطفر کے ترب واقع تے اور استطی کو ایرانی لوگ دنیا کا سب سے تدیم شہر سمجتے تھے تاجداران ایران کا یه مهواره اس زانے میں نہایت سرسبرو غاداب علاقہ تھا اور آج ویران و بے گیاہ ہے۔ یہاں کے فہر اور ملات شاہی کو الاکر یونانی پرسی پولس سے ام سے باد کرتے تھے اور یہ ود اسان کے نبی سب سے زیاوہ دولتمند شہر تھا ا بیان کرتے میں کہ سکندر کو شاہی خزانے میں ایک الکہ میں برا تیلنت نقد دستیاب هوی ادر یا تی ساز و سامان کا کیا مملانا به کمه

آن کے لاء کرمے جانے کے لئے اونٹوں اور نچروں کی بوری فرج دکار مولی تھی +

این اصطفی کے چار اہرقیام کا سب سے مشہور واقعہ زار کستر کے علی ہتن رنی ہے (سلامی ہیں)۔ یہ روایت اس طع بیان کی جانی ہے کہ ایک بنین خوای ہے کہ ایک بنین خوای شاہی پر مصروف ہے خواری تھے استخدار کی ایک زائدی تائیس نے شاہی پر مصروف ہے خواری تھے استخدار کی ایک زائدی تائیس نے اس متوالوں کو یہ خیال سجمایا کہ یونانی مندروں سے جلانے والے اور کینہ برور وشمن کے گھریں آگ لگادی جانے ؛ اس فورت کی اور کینہ برور وشمن کے گھریں آگ لگادی جانے ؛ اس فورت کی یہ جنوناز بجویز گویا بارود میں فتابہ تھا جس کے سنتے ہی نشہ ہے کے رشار مشعلیں نے لے کر کیارگی دوڑ پڑے ۔ اور سب سے پہلے لوگا رشار مشعلیں نے لے کر کیارگی دوڑ پڑے ۔ اور سب سے پہلے لوگا میں آگ گل گل میں اور مارا میل جلنے لگا ؛ لیکن اس سے پہلے کہ میں میں جل کی اور مارا میل جلنے لگا ؛ لیکن اس سے پہلے کہ میں حیل جل کی میں جو بادغاہ کا نشہ آتر گیا اور اُس نے ہاگی بجھانیکا میں جل کر خاک ہو بادغاہ کا نشہ آتر گیا اور اُس نے ہاگی بجھانیکا میں جل کو دیا ہ

# 9 - دارا کی موت

اس آنا میں ایران کا بدنصیب تاجدار چند نمک حلالوں کے مقا چدان میں مقیم خفا- انجی مدید کی مدافت مکن تھی اور خالی صواب کی بہت بڑی فوج اُس کے پاس جع ہوگئی تھی ووسرے اگر ہنے کی خورت ہو تو بیجھے باختر کا ملک موجود تھا- ادھر موسم بہار ایمی ختم ہونے نہ آیا تھا کہ سکندر صطفر سے جدان روانہ ہوا- راستے میں جب اطلاع ہونی کہ دارا بہت بڑی نوج سے ہمران میں المنظم نے بیارہ تو اس نے اپنی رفتار تیز کردی تھی۔ لیکن شہر کے قریب پہنے پر معلوم ہوا کہ دارا نے گریز کیا اور سرق کی طرف سکل گیا ؛ ہمدان پہنے کر سکندر نے تفسیالیہ اور یونا نی طبغوں کی فوجوں کو انعام و اکرام دیکر رفعت کردیا گرجن لوگوں نے ازخود دو بارہ مجمرتی ہونا جا انہیں ساتھ رہنے کی اجازت مل گئی اور اس اجازت سے بہت سیامیوں نے فائدہ آسمایا ہ

اب سکندر اینی اصلی نوج لئے مارا مار مشرق کی طرف کوج کر رہا تنا انان یا حیوان کسی کی تکلیف و مشقت کا مطلق غیال نه تصا اور وارا کو مرفتار کرنے کی کو لگی ہونی تھی ۔ نیکن ایرانی تاجدار کی اجل ایک دوسرے رائے سے گویا دیے یاؤں آ رہی تقی یعنی اُسکے براہوں کو یقین ہوتا جاتا تھا کہ اقبال نے وارا کا ساتھ مجور وہا۔ اور اس لے جب اُس سے باختر کی بسیا نی جاری رکھنے کی جائے ویں عمر کر پیرقمت ازانی کا ارادہ کیا تو اس کے دہے سے یونانی فورد سے سوا کوئی ہی ارتے پر آمادہ نہ ہوا بلکہ بہت سے دلوں میں یہ خیال بیدا ہو گیا کہ خاندان کیا نی کی دوہی کفتی سو اگر کوئی بجا سکتا ہے تو دہ باختر کا دالی بیسوس ہے جو ادشاہ کا رشتہ وار تھا۔ اسی بقین پر رات کے وقت وار ا کو گرفتار کرلیا گی اور اب أے ایک نیدی کی حیثیت سے عبلت کے ساتھ باضت مے چلے ۔ اس واقع نے فوج کو ہے ترتیب اور منتشر کر دیا۔ اجیر ینانی سیامیوں سے سواصل خرز کے بہاڑوں میں شال کی راہ لی

اور بہت سے ایرانی واپس ہو محنے کہ سکندر کی خدمت یں حاضر ہو کر اُس کے عفود کرم کے خواستگار ہول ؛ سکند کو جس وقت اپنے تکم سرای سے عرفتار مونیکا حال سلوم ہوا اور سنا کہ اب اس کا مقابل میسوس ہے قواس نے اداوہ کر لیاکہ جس طرح مکن ہو پہھا کر کے أنبيس جائے . چنانچہ نوخ کو آستہ است آنے کا عمر دیراس نے مرف سواروں اور جندنیم منتج بیادوں کو اینے ساتھ کیا اوران یزی سے بنار کی کہ نہ وان کو وال عجما اور نہ رات کو رات یمن دن تین رات مسلسل سفر میں حرف ایک مرتبہ وہ محموری سی دیر مستاني كو شيرا اور جوهم ون سورج كنفظ ننطة تهما را بني عميا. جمان وولت ایران کا وارث رنجیروس میں جکرا گیا تھا۔ یہ بات معلم ہو میکی تنی کہ اگر اسی شد و مرکے ساتھ تعاقب جاری رہا تو بمیوس اور اس سے رفیقوں نے وارا کو حوالہ کرنیکا ارادہ کرایا ہے لہذا اب وم لینے کا موقع نہ تھا اور تعاقب کرنے والوں نے ایک رات ادر سفر میں گزاری - تحان سے آومی اور محمورے راستے میں گیے بڑتے تھے گر سکندر برابر بڑھے گیا اور دو پہر کو ایک محاوں میں بینجا۔ بہاں ایک روز پہلے مفرورین سے قیام كيا خيا اور معلوم جوا ك اب بعلك واف ببي رات كوتيام زكريكم سكندر نے لوگوں سے بوچھا كم سو ئى قريب كا راستہ اور بھى ہے اور انہوں نے بنایا کہ اگرمیہ ایک قریب کا راستہ موجود ہے گر امیں یانی نہیں ماتا اسکندر نے اسی وقت اپنے پاننی سوسواروں سے مخمورے کے لئے اور اُن پر پیادہ نوج سے سب سے مضبوط سرداروں

اور نوجوانوں کو بھا کر اپ ہراہ لیا رہ شام کے وقت روانہ ہوئے تھے اور سورج نکلنے نہ یایا محفا کہ دم میل چل کر غینم مے سرر جا پینے اُنیں دیکھنے ہی مبیوس اور اس سے ساتھیوں نے تیک بادشاہ کو گھوڑے پر سوار ہونیکا حکم دیا گرجب وارانے انحار کیا تو وہ برجیاں مار مار کر اُسے اپنی گاڑی میں وہیں چھوڑ کئے ایکاری کے نیجر بے عاری بان سے إد صر أد صر بجرتے رہے اور راستے سے کوئی آدمہ میل دور ایک گھا ٹی کی طرف چلے عظے تھے جہاں ایک مقدونی سای ابنی بیاس بجعانے آیا اور حشے کے قریب اسے نمو ایران اپنی گاڑی میں وم توڑا بلا - وہ ایک گھونٹ یانی کے لئے بیاسا ٹڑپ رہا تھا اور اس جان کنی میں جب سیابی نے یانی کا بالد بجركر اس كے مونثوں سے لكايا تو أسے آخرى وقت يرى تشکین ہوئی اور اس نے اشارے سے شکریہ اوا کیا سکندرنے اینے حربیت کی نعش دکیمی اور بیان کرتے ہیں کہ ترس کھاکر اپنا مُجغه اس پر دُال دیا (جولائی سسسے دم) یہ بھی اس کی خوش نصیبی تھی کہ اُسے وارا کی نعش کمی ورنہ اگر وہ زندہ گفتار ہوتا تو سکندر أسے غالبًا تحل نه كرامًا اور ايسا قيدي أس كيلغ ہمیشہ ککر و پریشانی کا سبب رہتا۔ نمش کو اُس نے عزت و آبرو کے ساتھ وارا کی ال کے یاس بیمجے دیا اور خاندان مبیانی کا المخرى تاجدار اب بزرگوں سے ہم پہلو صطح ہی یں وفن مواد ا سكندركا مول على يشيت يشائي احدار م

ابتداسے سکندر نے مفتوص علاقوں کے ساتھ جس روا داری کا

لیکن سکندر سفونیہ سے جا سے تو اہل یونان کا نمایندہ کو جا تھا اور عویا اُن ذلیل ایشیا نیول کے مقابے میں انتا تا جو اس محض غیر اور بیگانہ تھے۔ پس تمام یونانی اور مقدد نی بہاہی جو اس کے مطاقہ تھے ایشیا نیول کو یہ سجھتے تھے کہ قدرت نے انہیں یونانیوں کی لوٹ کیلئے اطاعت و علامی کے لئے اور مشرقی مالک کو یوناینوں کی لوٹ کیلئے بنایا ہے۔ لیکن سکندر جس قدر آگے بڑھا اُس کی نگاہ وسمج ہوتی تنی یونانی اور فیر یونانی کا تعقب اور قومی تفریق اُس کی نظرے عائب ہونے گئی اور اب اُس کے ذہن میں ایک ایمی سلطنت کا قصور پیا ہوا جس میں مشرق و مغرب کا کوئی امتیاز نہ ہو اور حل آور ہیا ہور جس معلوب ایشیائوں پر حکومت و برتری نہ جا ئیں بکلہ ایشی سلطنت کا قومی ایک ایک ایک معلوب ایشیا نور پر مکومت و برتری نہ جا ئیں بکلہ ایشیا اور یورپ معلوب ایشیا نور باشندے با تغریق منیل و آپ ایک کا

اوشاہ کو اپنا مر پرت اور حاکم مجمیں اور وہ آن پر کافل عمل و مساوات کے ساتھ فرانروائی کرے یہ جنگ گاگ والے بعد ان خیالات کا علی ظہور مجی ہونے لگا تھا۔ ببض مشرقی صوبے جیے بابل ایرانی والیوں کے پرو کر دنے گئے تھے اور اب سکندر فیلقوس کا دربار بھی خالص مقدو نوی دربار نہ را تھا۔ چنانچہ ہم نہ حزف ایشائی دربار کی ریموں کو بھی رفتہ رفتہ سکندر کی دیاریوں کو بھی رفتہ رفتہ سکندر کی مبل میں روشناس ہوتا دیکھتے ہیں۔ ایشیا کے نئے تاجدار کے سانے وال سے باضدے زمیں ہوتا دیکھتے ہیں۔ ایشیا کے نئے تاجدار کے سانے وال سے باضدے زمیں ہوتا دیکھتے ہیں۔ ایشیا کے نئے تاجدار کے سانے وال سے باضدے زمیں ہوتا دیکھتے ہیں۔ ایشیا کے نئے تا جدار کے سانے وال سے باضدے زمیں ہوتا دیکھتے ہیں۔ ایشیا کی دربار میں شابان ایران کا مبلوس بہنے جلوہ گر ہوتا ہے تا کہ اپنی مشرقی رعایا کی آنگھوں میں مجوبی نہ معلوم ہو پ

### با ب ہجدہم مشرق صلی مقوحات

ا- مرکانیه ، ایریه ، باختریه ، سکمایا

دارا ک قاتل بھاگ کر غل عجے سے - یبنی بمیسوس

باختر جل ویا اور برزامیس ، مرکانیه (مازندران) بھاگ آیا۔

یہ بحیو خوز کے ماصل کا علاقہ ہے اور بیاں برزامیس کے

یہ بحیو خور کر سکندر بمیسوس کے تعاقب میں آگے نہ بردستانا البرز کو جور کیا جو بارتھیداور

بہذا ہیلے اُس نے کوہستان البرز کو جور کیا جو بارتھیداور

سوامل خرز کے وربیان ہے - یہاں "البوری اور مرودی کے

علاقوں میں جو ایرانی سروار ہٹ آھے سے انہوں سے

اطاعت تبول کی اور عنایات شامی سے سرفراز ہوے۔

اطاعت تبول کی اور عنایات شامی سے سرفراز ہوے۔

برزانیس کی بھی جاں بخشی کردی گئی اجربونانی سیامیوں نے

برزانیس کی بھی جاں بخشی کردی گئی اجربونانی سیامیوں نے

ابنی کوہتانی علاقوں میں بناہ لے رکھی تھی۔ اب اُبنول نے بھی اپنے تئیں کندر کے حوالے کردیا۔ اور اُن میں سے جو لوگ اتحادِ کورنتھ کی مجلس سے بہلے ایران کی طازمت میں وَال ہوئے تھے رہیٰی اُس وقت جبتک کریونانی رہاستوں نے مقدونیہ کی سیا دت مبول زکی تھی) وہ آزاد کرد لے گئے گر بعد کے سیابہوں کو جبرا مقدونوی فوج میں بھرتی کرلیاگیا۔

سكندر نے ہمدان سے پارسیو كو بحرہ خرز كے جنوب مغرب كى طرت روان کیا کر علاق کا لوسیه بر قبضر کرکے اور خود بندرہ رون زورہ کارنہ یں ٹھیرر فوجی نائش اور کھیل دیکھنے کے بعد شرق کی طرف سوسیہ کی جو صوبہ ایریہ کے شال کا قصبہ تھا۔ایانی والی ساتی برزمیں بہاں بریاب جوا اور آے مکندرے این عدے پر بال کرویا اس مقام پر خربی کہ بمبیوس نے اروشیرکا ام اور شاوشا باس کا نتب اختیار کیا ہے اور بادشاہی سربیج لگانا ہے۔ یہ سنتے ہی سکندر نے باختہ کا رخ کیا مگر کھی دور ندگیا تھا کہ خود سائی بررتسیں کے باغی ہوجانے کی اطلاع می اور وہ وو وو تین تین منزلیس ملے کرا موا دو بی ون میں ایریہ کے صدیقاً ارتوكوانا ك سائے بينے گيا۔ يبال أے كوئى برى مزاحت بيش زائى اور اُس نے جنوب کی خوب صوبہ ورٹگیانہ کا بخ کیا ہے اس میں كوئى شبه نہيں معسليم سِوّا كه مكندر نے جو است اختيار كي وہ وہی تھا جر اب مرات ہوکرسیستان انا ہے اور قرینیہ جاہتا ہے کہ مرات ہی کے مقام پر کندر نے اپنے نے صوبے سکندر داراون کا

متقر ادر تلمہ تعمیر کیا تھا؛ اس کے بعد وربگیا نہ کا علاقہ بھی بنیرسی لڑائی کے سکندر کے زیر تھیں الایا؛

مزین درگیان کے صد مقام پروف کاسیدیں یا خبر سكند كے كوش مردر ہولى كر يارشيو كا بيا فلوناس أس كے تمل کی سازش کررا ہے سکند نے مقدونوی سرداروں کی ایک مجلس میں ان تام الامات كريش كيا- اور فلوماس في مبى اقبال مياكه بادشاه ا کو من کرنے کی ایک سازش کا حال مجھے معلوم تھا اور ین نے اسکی کوئی اطلاع نہ دی - لیکن اس پر حرف یہی ایک الزام ز تھا۔ اور آخر فبلس نے اُسے مجرم قرار دیا اور وہ برجیاں بھونگ مجونگ کر مارویا گیا و عام اس سے کو فلواس سے مجوانہ ارادوں میں اسکا باپ شرکی تھا یا نہ تھا، بینے کے مثل کے بعد اُس کو زندہ جھوڑنا فذات نظر آنا عنا لهذا فررة ايك مركاره مديية بيجدياً يما كرجس قدرطيمكن مو ما منبو کی فیج کے بعض سرداروں کو اس بوڑھ سیسالار کی جان الين كا حكم ينجاوك ير مكندر كا ايك ما براز خل تقا اور محض ب دفائی عے شبہ پر اُس نے اس مسم سے حفظ اتقدم کو جائز کرایا عالا کمه عالتی تحقیقات کی 'دبت ہی نہ آئی' اور بظا سریا رنبو کے ظاف اس کے یاس کوئی ٹبوت جرم بھی نہ تھا۔

اس کے بعد سکندر نے باختر کے راستے سیدھا جائی بجائے مجر دکر افغانتان کی طوت کوچ کیا کہ اس ملک کو سلیع کرتا ہوا کوہتان مبدکوش کو مبور کرمائے اور مشرق کی طوت سے وریائے سیحون کے میداوں یں وال ہو۔ چانچہ اس نے جنوب میں بڑھ کے سیتان اور

بوجان کے علاقوں کو باج گوار بنایا۔ بوجان کو اُس زمانے میں گرروسہ کے بھے اور بیبی کے بعض قبائل میں اُس نے موجم سرا بسکواریہ ابن بیند اور مباں نواز قبائل ارباسی سے بنصی یونا نی شہر کے نام سے موجوم کرنے گئے ؛ سکندر سے گدر وسیعہ کو علیٰ صوبہ بناکر لورا کو اس کا صدر مقام قرار دیا اور موجم بہار کے اُتے ہی وادئ مجملہ کے داستے شمال مشرق کی طرب اور برطا شہر اُتے ہی وادئ مجملہ کے داستے شمال مشرق کی طرب اور برطا شہر اُس نے آباد کیا وہ فابق فی وصار کے مقام پر تعمیہ ہوا تھا اور مسلوم ہوتا ہے کہ اسی شہر کا نام سکندریہ سے بگواکر قندھا رہوگیا ہے مسلوم ہوتا ہے کہ اسی شہر کا نام سکندریہ سے بگواکر قندھا رہوگیا ہے مسلوم ہوتا ہے کہ اسی شہر کا نام سکندریہ سے بگواکر قندھا رہوگیا ہے کہ اسی شہر کا نام سکندریہ سے بگواکر قندھا رہوگیا ہے کہ اسی شہر کا نام سکندریہ سے بگواکر قندھا رہوگیا ہے کہ اسی شہر کا نام سکندریہ سے بگواکر قندھا رہوگیا ہے کہ اسی شہر کا نام سکندریہ سے بگواکر قندھا رہوگیا ہے کہ اسی شہر کا نام سکندریہ سے بگواکر قندھا رہوگیا ہے کہ اسی شہر کا نام سکندریہ سے بگواکر قندھا رہوگیا ہے کہ اسی شہر کا نام سکندریہ ہوا تھا اور اسے کہ اور دیا ہے کہ اسی سے سکندر ہندوکش کے بمند یہاڑوں کے وامن تک بہنی بھیا تھا .

واضح رسے کہ وہ بیتے بیال جے پام ونیا کہتے ہیں اور جس سے ایشیاد کے جنوب اور مشرق و مغرب میں، کوہستان پالم یے کہ ان ان کیہستان پالم یے کہ ان ان کیہستان پالم یے کوو قاف میں ایک ہی ام یعنی کوو قاف میں ایک ہی ام یعنی کوو قاف سے موسوم تھا۔ لیکن ہندوکش کو وہ ایک خاص اور جواگان نام مارو بالی سوس سے یاوکرتے نے اور کوہتان ہالہ کو ایماوس کا وہ ایک میں اس نے موسم سرابسکو میں اس نے موسم سرابسکو میں اس علی ہوت ہرکابل سے کمی قدر میں ایک اور سکندریہ کی نوش سے شہرکابل سے کمی قدر شال میں ایک اور سکندریہ کی بنیاد رکھی۔ اور اُسے سکندریہ کافی شال میں ایک اور سکندریہ کی بنیاد رکھی۔ اور اُسے سکندریہ کافی شال میں ایک اور سکندریہ کی بنیاد رکھی۔ اور اُسے "سکندریہ کافی"

نام ویا ساک اس نام کے دوس شہوں سے امتیاز رسم ک فضل بہار مے آغاز میں سکندر نے کوستان قامت کو عبور کی اور بائے خود و ایس مُم متی کر مئی بال کے البیس اُتھے ہے کھ ی کم مشوار ہوگی کیونکہ اس میں سکندر کے ساہوں کو کیا موشت احد بناس بتی کھاکر میٹ بھڑا پڑا تھا۔آخر بصد شعل وہ پہاڑ کے شالی کنارے تک مک باخرے مرحدی تلع وراب ساکا یں پنچے۔ اور بہاں اپنی تھی ہوگی فیج کُو اُرام دینے کے بعد مکندر قلعہ اور نوس کے راستے بیدائی علاقے میں اُر کر شہر ککترا یا باختر کی جانب روانہ ہوا جو اب بلخ کہاتا ہے۔ حل آور فی کی بیش قدمی روکے کے لیے بیسوس نے اس حقد الكب كو بالكل وران وب جاغ كرويا تقار ليكن سكندر کی الم سنتے ہی خودسیوں کے بار ارکیا اور یہ مور بھی بغیری رائی کے دولت مقدونیہ میں تاب ہوگیا۔ گر مقدونوی فاتح کو بمیسوس کے مناقب کی وُھن لگی ہولی متی جو سگدمانارمند، یں بھاک کرما جیا تھا۔ یہ دو علاقہ ہے جو دریا کے جمون اور سے وہان سگہ رسند، ندی کے نام پر "سگدیا، کھانا طالانكه نوديرتدى سيحون يك پنج پنج ريختان بس خشك ہوجاتی ہے سکندر کو وو تین ون کک اسی نیتی زمین میں عز كرنا يرًا اور جب وو خسسته ومعنمل وريا ك كنارے بينيا او مل ترفاجد کا نامد سیلار می من میاند اور فران سے گور کر کوبتان الیس کو عمد کیا اور مششر ق م یں اطالیہ پر نی کمٹی کی تھی ؛ مترم

سلوم ہوا کہ مفرور حرافی نے تام کشتیاں جلا طوالی میں - نامیار مقدونی بوشاہ کو اپنی فیج شکوں کے ذریعے دریا کے پار آثار نی فوی اور یہ وقیاؤسی طریقہ اب کے وسط الیشیا میں رائج ہے۔ لیکن ینانی سامیوں نے اس س مجی اتی جدت ضور کی تھی کے شکوں کو ہوا سے پیکلانے کی بجائے گھاس سیونس سے بھری تھا۔ بہروال النوں نے کلیفت یہ وریا عور کیا۔ اور مراکندا کی طرف مربع اور یہ بچان مین کھھ وتوار نہیں کہ یہ سم قند کا مرانا ام تقا۔ سُلُدیانا کے وگ بمیوس کے میکف نے گراب انہوں نے آیا کک بیانے کی فاطراے گرنتار کرکے سکندر مے حالے کروسیے پر آمادگی ظاہر کی، اور سکندر سے لاکس بیتے المالمی ربطلیموس ، کو یو زار آوی وے کرمبیوس کولا نیکے واسط روانہ کیا۔ بیر سکندر کے حکم سے اس ارانی سردار کوشکیس باندھکر برہنہ اُس راستے یہ کھڑا کرویا جدھر سے فوج گذرنے والی تھی اس روائی کے بعد اُس کے تازیا نے لگائے اور بلخ میں معجدیا که آخری فیصلے کا انجی وہاں انتظار کرے۔

ر مقصد پرا ہونے کے باوجود سکندر نے اپنی بیش قدمی نہ روکی۔ وہ سکندا ناکو ابنی قلرو میں شامل کرنیکا اداوہ کردیکا تقا اور اب سحول کی بجائے جیول کو اپنی سلطنت کی سرحد بنانا چاہتا تھا چاپنے سمرقن فین کرنے اور فرج شین کرنے کے بدوہ اُسی دائے سے اُسے بڑھا ہے قدت نے گویا ازل سے ان بہاڑوں میں کا کار تیار کردیا ہے۔ یہ داستہ جیول کے کارے اُس مقام بر بُنبیتا ہے جہاں یہ دریا فرغا نہ کی کارے اُس مقام بر بُنبیتا ہے جہاں یہ دریا فرغا نہ کی

باب بيدم

برفان وادی سے نخلتا اور نم کھاکر ترکستانی میدانوں میں فال ہوتا ہے۔ جنگی کھاظ سے یہ مقام مہایت اہم تھا کیونکہ جنوب مشرقی ایشیا اور کلک جین کے درمیان آمد و رفت کا سیے بڑا جائے۔ قرغانہ ہے جس کا کوہتانی درہ کوہ تناون شان اور ہے بڑو ہے اور آس کا دورا سنہ ننج جاکر سزمین اور سے نثروع ہوتا ہے۔ اور آس کا دورا سنہ ننج جاکر سزمین کا فیصلہ کی موقع شناس نگاہ سے اس جگا ای جگا ای جگا ہے کنارے این حد قائم کرنے کا فیصلہ کی ارستا ہی فیم کی اور دائی گئی جو آجکل ایک مندریہ اسکاتی ربین منتہا ، ای شہر کی بنیاد رکھی گئی جو آجکل خوم کے ناو سے موسوں ہے۔

خجن کے نام سے موسوم ہے۔

الکند نے اراکوسید اور باخترید کو اتی آسانی سے فتح کریں تھا کہ اس کے نزدیک سیمون کے پار اس کا کوئی مقابلہ کرنے والا ہی نہ بوسکتا تھا۔ لیکن جس وقت وہ اپنے نئے شہر کا نقشہ نیار کردہ تھا، لیجا کی سائدیا نا کی بغاوت اور سمرق نہ میں مقدونی ہاہ کے گیرمانے کی اطلاع می باغوں صوائی علاقوں میں ہرکارے دولاوئے تھے۔ اور سیمقید اور سائتی کے بدوی بنائل جوت ورج ت بلے آتے تھے کہ یونانی محلہ آور کو ارکر کال دیں۔ غوض سکند کے لئے ہر طرف سائان خوف کو ارکر کال دیں۔ غوض سکند کے لئے ہر طرف سائان خوف و نشولیش پیلا ہوگیا تھا۔ لیکن وہ نبایت ولیری کے ساتھ اقل سکندیا نا کے قلموں پر تھلہ آور ہوا اور ووون میں اقال شک دیا نا کے قلموں پر تھلہ آور ہوا اور ووون میں بیغے بنیار رکھد کے اور وہاں کے باشدے پا یہ زنجیلائے گئے۔ بیغے بنیار رکھد کے اور وہاں کے باشدے پا یہ زنجیلائے گئے۔

کہ مکندکا نیا تہربانے میں شرکی ہوں ا

اب مرتند کو محاص سے نجات ولانے کا مرحلہ ورمیش عقا لیکن اس طرف متوجہ ہونے سے پہلے ایک تازہ خطرہ یہ پیا ہوگیا كرميتهي بالل مرطرت سے أكرجيموں كاكنارے برجع مونے لگے اور اس تاک می تھے کہ اہل مقدونیہ، سمر قبلہ کی طرف برصیں لا وریا عبورکرکے اُن کے عقب سے حلہ اور ہوں اور اُنیں حیان ویریثیان كرتے رمن أيس جبك وريا كا بندولبت اور ان وحشيوں كا سترباب نه ہوجائے سمقند کی طرف کرج نہیں کیا جاسک علیا اسی نظر سے سکندرنے مون ۲۰ دن کے تلیل عصے میں سکندرلیکالی کے گرد کی اینٹوں کی دیوار جن کر سے کے قابل بنا دیا اور پھر دریا اُمْرُ كُرِ ان وشيول سے مقابلے كا تبية كيا كيونكه وہ اس عصميں ووسرے کنارے پر دور تک میٹل کئے سے اور مکندر کی فیج کو طح طح سے چڑاتے اور شور میائے سے لین جس وقت اس كنارے يرخيفين نصب بوكيس تو يه صحالي كلهان اتني دور سے سنگ و پیکان برستے و کیمکر بہت گھرائے، اور جب اُن کا ایک شہوار ج ٹ کھاکر گھوڑے سے گرا تو وہ کنارہ جھوڑ کے سکے اُن کا مٹنا تھا کہ سکندر کی فوج دریا کے پار اُنز کئی اور علد کرے أنفيس بمكاديا +

بھر سکند سے ابنی سوار فنج سے صوا میں بہت وور کک اُن کا تعاقب کیا۔ اور اوھر سے المینان حال کرکے وہ صوابیں یلغار کڑا ہوا سحرقن بہنچا۔ اور اُسے رستگاری ولانے کے بعد سگدیانا کو ایک سرے سے دوسرے سرے بھ پال کتا ہوا نخلگیا۔ پھر جنوب مغرب کی طرف سیحوں اُٹر کے خوبی باختریہ کے شہر زریار سیم میں آگیا ادر یہیں اُس نے سوسم سموا بسر کیا ا



زریاسید میں وارا کے قاتل بنیوس کی باضا بطہ مختیقاتِ جرم کی گئی اور یہ سزا بخریز ہوئی کہ ناک کا ن كاث كريبك است بهدان بهجدياجاك اور وبال سولي ويديكا رسحت الله مرا واعضا كى يه تطع و بريد بارى طرح قديم الل يوان کی نظر میں بھی وحشیانہ سزا تھی بلین سکندر نے سجھ لیا تھا کہ مشرق میں حکومت کرنی ہے تو دہیں کے بادشاہوں کی شان بنانی چاہے اور کسی قسم کا طریق سیاست بھی اختیار كرنامياسي جس كے اہل مشرق خور ميں۔ خود يونانى خيالات اُن کے ونشین کرنے کی صورت یہی تھی کہ آدمی پیلے اُ سنتے رنگ میں رنگ جائے۔ بیس بینانی فاتح نے ایرانی شہنشا ہوگا بھیس بھرا، ابنی کے جاہ و جلال اور طمطرات کا سامان گرد وسٹ مع کیا، اہنی کی طرح اپنی سترقی رعایا سے زمیں ہوسی اور غلامانہ تعظیم کرائی اور انہی کی شل ظل البی ہونے کا وعویٰ کراتھا لہذا ایں موقع پر بارشاہ کے قائل بلیپوس کو جو عرب انگیز من وی محکی وہ اپنی ایشیائی اصول کے مطابق تھی اور سکندر سے یونانی بنکر نہیں، بلکہ وارا کے ایران کا جانشین بنکریہ فیصلہ صاور

گر خلی یہ تھی کہ شرقی سلاطین کی یہ تعلید اور بسکندر کا اور است بنانا، اہل مقدوینہ کی نظر میں خار تھا۔ وہ اسپنے بادشاہ کو ول سے عزیز رکھتے ستھے اور اس کی فتوحات میں حتی رفاقت اوا کرنے بر نازاں تھے۔ نسکن یہ باتیں دکھ دکھیکر

انہیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا اب سکندر وہ سکندر ہی نہیں رہا جو گرائی کوس کی نئی کو فاتحانہ جور کرتے وقت اُن کا سپرسالار تھا۔ بلکہ فوشامی ایشیائیوں پر فرانروائی کرنے کی بدولت اُس کی حالت بالکل برل گئی اور اس تغیر کا علی ظہوراً ہی و نظر اُنے لگا تھا جب کہ اُس نے اپنے معند علیہ اور قدیم سپسالار یا رہنیو کی جان لی ج

آلفاق سے انہی ونوں ایک ناشدنی واقعے نے ول بروا اہل مقدونیہ کا ترجمان ہی پیدا کردیا۔ سٹرے اس اجمال کی یہ کر بب سکدیانا میں بناوت کی سگ و دو سُن کر سکندرکو پھر ایک مرتبہ سیحول سے پار آنا۔ اور کچھ عرصے میک سموندیں رہنا ہا اعشاری م تو سیجول کے ان علاقوں میں فیج سے طول تیام کا سب سے ناسارک نیج یہ ہوا کہ اُس کے آویوں میں عام طور پر شارب خواری کی عاوتِ بر ترقی کرگئ کیونکه گری میں یہاں کی خلک آب و ہوا اکثر تشکی سے بیتا ب كرويتي تمي اور اگر ابل مقدونيه كو خواب ياني يي يي كر بيار ہونا نہ تھا تو وہ شارب ہی سے اپنی پیاس بجھا کتے کھے۔ خود سكندر اس زمانے سے زياوہ اور بار يدين كا عادى ہوگيا تھا ایک رات سمرتند کے قلعے میں یہی شغل قدح خواری بہت رات سے کی سے جاری رہا۔ بعض یونانی اویب جو سکندر کے ہم رکاب اور جلسے میں سنریک سے، اس کی تعربیت میں زمین اسمان کے قُلَّابِ الله لله اور خود الوالوسكوري براس كو ترجي دين لك له ی بر کوری مین زئیں دیوتا کے بیٹے کاسٹراود بدائس بن کی سورا بناکریٹش کی جاتی تھی . منزمے -

جن کی یادگاریں آج کا تہوار منایا جاریا تھا ، اس کی تردید کرنے رج دِنایوں کے زہب یں کفر تھا) اُس کا رضاعی بھا لی کل آوس کہ شاب سے نفتے میں سرشار تھا ، رفعتہ اپنی جگر سے اُٹھا اور جب ایک وفعہ زبان کھلی تو بھراسی رو میں جو جو کھھ سنہ میں آیا کہتا طاگیا رشلًا کہ نگا کہ مکند کی یہ تمام فتوحات محض ایسے مقدونی جانبازوں کا صدتہ ہے جیے یارمنیو ادر فلو اس سے اور گرانی کوس کی جنگ میں خود میں نے اُس کی جان بھا لی یہ تقریر من کر سکندر طیش سے بتیاب ہوگیا اور کھومے ہو کر مقدونوی زبان میں اینے سیاہیوں کو آواز دی لیکن اُسے نیٹے میں برافروندت وکی کرکسی نے عمر کی تعمیل نہ کی کی لیک ایس (المی) اور بیض اجباب نے کلی توس کر کھینچار کرے سے با مر کرویا کھاور وگ سکندر کا غصتہ وھیا کرنے لگے بیکن تھوڑی ہی ویر میں کلی توس میر کرے میں وال ہوا اور وروازے ہی سے بوری طریم کے تبض اہانت آمیز شعر جِلّا جِلّا کے بڑھنے لگا جن کا مفہوم یہ لھا کہ فوج لڑتی ہے اور نام سروار کا ہوتا ہے کاب باوشاہ کو تاب ندائی اس نے لیک کر ایک ایبرے والے سے برجی جھین کی اور اپنے کوکا کو بیندھ کے گرادیا اوا قعے کے بعد ریخ و بیشیان کی باری تھی۔ خونی باوشاہ اینے فیے میں سب سے الگ طرا موا، دوستوں کے قل بر خود این موت کی وعائی مانگا اور غم و غفته کرتا را- اور تین ون وانا بانی سب حرام کرایا ب

باختريم اور سكدمانا كم عزبى علاقول من اور كيم عصاك

لاائیاں ہوتی رہی یانک کر سکندر کی فتوحات سے مرحوب ہوکر سیتھیوں نے خود اپنے سب سے متاز سردار سیتسامنیس کو ماروالا کر سکندر کی خشوری عال ہوراس سے بعد سکدیا نا کے مرت بنوب مشرق کوستانی علاقوں کی فتح باتی رو مکی اس کے دریے ور بیاری قلعہ تھا جہاں اکسیارتمیں راستہ روسے بڑاتھا اور اس کو اہل مقدومنیہ نے رات سے وقت بہ ہزار وشواری پڑھکر فع كي يدرون من اكسيارتس كي جان بيلي ركسان دروشك، بمی تمی جب کے حرُن و تمیز نے سکندر کو اینا والہ و شیدا بنا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک فیرینانی امیرزادی کے ساتھ شادی اُسے اسینے مغرور سم وطنوں میں مطعون کروے گی ۔ باین ہمہ اُس نے جو اداده کرلیا تقا اُسے پراکیا اور واپس یا ختر پہنچکر بری وہوم سے نناوی کی۔ گویا پورپ و ایشا کو ایک رشتے میں مسلک کردیا۔ معلوم ہوا ہے اُسی زمانے میں میا کوئشش کھی ہوئی تھی کہ درباری مراسم و آواب سب کے اے کیساں ہوں اور ایرانی امراے جس مری تعظیم اور زیس ہوسی کرائی جاتی ہے اہل مقدونیہ کوہمی اس كا بابند بنايا لياك - اس بدعت كى سب سے زياوہ جس سے مخالفت ی ده غیم ارسطو کا بیتجا کالس تبنیس تفا بو سکندری مارات کی تاریخ تیار کررہ تقا۔ اور اسی آزادانہ غالفت کی وجہ سے موردِ عَمَابُ مواد مقدونی امیزادوں کی جر بادشاه کی خاصی میں رہتے تھے، تعلیم و تربیت بھی کالس تنیس سے فرائض میں دال تھی۔ اتفاق سے انہی میں ایک نوجان مرمولوس نامی سے

یہ حاقت کی کہ شکار میں بادشاہ سے پہلے بڑھ کر سور کو اور موائ کا
اس برتہذیب کی ساریں اس کے کمی ورے گئے۔ اور سوائ کا
گھوڑا نے یہ گئی یہ ایس بے عزتی تھی کہ مہمولوس کے دل یں
گرہ بڑگئی اور اُس نے بعض رفیقوں کے ساتھ مل کر سکندر کو
سوتے میں جان سے مارنے کا منصوبہ کیا۔ گر اس کی مخبری
ہوگئی، سازشی گرفتار کرنے گئے اور تام فنج نے مل کر اُن سے لئے
مثل کی سڑا بخویز کی۔ ان کے ساتھ کالیس تنیس کو بھی ترک کا
الزام دے کے ، سولی پر لٹکا دیا گیا ہے

ابھی گرمی کا موسم ختر نہ ہوا تھا کہ سکندر نے یا خشر کو خیر ہوا۔ وارا خیر باد کہی اور فتح ہند کے ارادے سے جل کھڑا ہوا۔ وارا کی موت کے بعد تین سال کے اندر اندر مغربی فاتح ایک طوت افغانستان اور ووسری طرف وریائے جیول یم تمام ملاقد فتح کرنے نامی دولت روی نے شالی علاقے حال میں دولت روی نے دریا کے سیوں کے شالی علاقے حال میں دولت دوس نے اپنے زریکیس کے ہیں۔ گر سب سے بہلا فرگی جس نے وو ہلد برس قبل ان علاقوں بہ حلہ کیا سکندر کو شمال سغربی ہند کی فتح میں جہاں وہ مہم کے اب سکندر کو شمال سغربی ہند کی فتح میں جہاں وہ مہم کے اب روانہ ہوتا ہے انگریزوں پر فخر تقدم حال سے ب

#### ٧- "فتح مبث"

بلغ ے انفانتان آتے یں بطاہر وہ کابل کی بری ناہ راہ سے وابس موا۔ اور اس شہر کو اگر اُس سے آباد نہیں کیا

توکم سے کم اُس کا نام تو ضرفہ بدل کر نیکیا کردیا تھا۔ یہاں وہ
دسط نومبر عمد مقیم اور آگے بڑھنے کی تیاری عیں مصوف رہا۔
اُس نے فیج کا سقول حصر یا خوشر پیر میں چھوڑ دیا تھا لیکن اُس
مقداد سے بھی زیادہ اینی دین کے ایشائیوں کی تیں مبرار "انہ سپا
فرام کرئی تھی اور ہندیستان برجی لشکر کو لیکر چپلا ہے وہ
کم سے کم اُس فیج سے وُگنا تھا،جی سے سات بری چیلورولیال
کو میورکیا اور ایشیا بر جڑھائی کی تھی ہ

اس ووران میں جہاں خیمے وال دسیے وہی سکندر کا پایتخت
اور سلطنت مقدونیہ کا مرکز بن جاتا تعالیگویا دیک وسیع شہر تھا
جو اُس کے ساتھ وسط ایشیا کے بہاؤ اور وریا پچلانگ جلا آتا تھا
ہر شے اور مرطبقے کے اُدمی اُس می موجود سقے معار، طبیب
بخوی، ولاّل، اویب، شعرا، مطرب ، نقال ، کرتبی بنشی ، متصدی دوباری مصاحب، اور عورتوں ، اور غلاموں کا ایک پورا دشکر ساتھ تھا وربار ایران کی تقلید میں اسکندری وربار کا بھی با قاعدہ روزنامی مربار ایران کی تقلید میں اسکندری وربار کا بھی با قاعدہ روزنامی کارومیم کے سیرو تھی ا

گُانِ غالب یہ ہے کرسکندر کے زمین میں ہندوت ک کی فتح کے مرف بیمن سقے کہ دریائے کوفن دینی دریائے کابل، اور سندھ کے طاس مک تسلط کرلیا جائے۔ برزیرہ خائے ہند کی دست و ہیئت کا اُسے مطلق علم نہ تقار البتہ بیاں کے عجائبات کے ضافے من من کرونانی حلہ اور سندوستان دیکھنے کے بہت شاق

نے۔ روس کو رنیا کا مشرق کارا سمجنے ستے جب کے بعد اوشالوس کا اِنی اَجانا ہے۔ اور اہوں نے سُناتھا کریہ نیک باشندوں کا مکسے، بس میں عجیب عجیب قسم کے جانور اور درخت ہوتے ہیں اور جس میں کثرت زر و جامرات سے بے صاب دولت موجود ہے ؛ سكندر كے علے كے وقت الحسير ق م، شال عربي مندسبت چھوٹ چھوٹی ریاستوں میں سنسم تھا۔ جہلم و سندھ کے درمیان شابی اضلاع پر اومفیس کی مکوست بھی جس کی راج وهانی کسیلا میں مقی۔ یہ شہر موجودہ را ولینڈی سے کچھ اور دریائے سندھ کے قرب وانع تفاداسى راج كا بعالى مزارك اور كشمهرك بعض قریبی اضلاع کا حاکم نفا جہلم کے پار راج پورس کی فحاقتور کوت وریائے چناب کے بلیل ہوئی اسی اس کے اگے راوی وساس ے علاقوں میں سعدو ریاستیں تھیں ادر بیض مقامات پر اس مسم کے آزاو باشندے بھی آباد سے جن کا کوئی بادشاہ نہ تھا، اور اُنھیں مسی انسان کے سامنے سرمجھکانا نہ بڑتا تھا ؛ نگر ان ریاستوں میں باہم اشتراک یا اتحاد کی صلاحیت زئمی اور اس کے حلہ آور کوکسی جقے کی طرف سے مزاحمت کا خطرہ نہ تھا۔ بلکہ بہت سی ریاسیں ہی رقابت وحد کی پدولت اینے سہایوں کے خلاف خود اغیار کا خرمقدم كرف بر أماده تعين - جنائي مكسيل ك راجه في ميكيا وكاللهاء أي ين سكندر كا ملقهُ اطاعت كان يس طالا اور مندوستان کی فتح می مدو کا اقرار کریا تھا ؛

و المابل كى سطح مرتفع سے بناب آنے كا سيدها داسته وه تما



جو دریا کے کابل مے وائی کنارے کنارے خیبرے مشہور ورے سے گزرتا ہے لیکن جبتک یہ زرایہ آمدورفت پوری طبع عفوظ نہ ہوجائے سكنداك نه بره سكتاتها اوراس غرض ك لئ كوستان بالدكى لمند ورسیع مغزلی شاخوں میں دریائے کائل کی بائیں واولیوں بڑمی تسلط کرنا ضرورتی اغراضِ جنگ کے لئے سکندر فرائنی فیج کو وہ حصوں میں منقسم کرویا معس شیان خیر کے درے سے دریائے مندھ کی طرف انگے روانہ ہوا کہ دریا پرکی بنواک اور خود باوشاہ باتی فیج لے کے شال کے وشوار گزاد علاقوں میں گھس گیا اور سردی کا تام موسم چترال سے بید علاقے کنار اور دادی پنج کار و سوا ط کی جگہو بہاری قوروں سے اڑنے میں گزارا اور اتنی شدید سرائی جنگ کے بعد فیج کو سندھ کے ایس کنارے پرفصل بہاریک ا الم لین کا موقع دیا - بیمر زمی شہوار منافے کے بعد وریا اُتر کے تحسيل آيا جال ك راج اور متعدد روسا، في نيازمنداز حيثيت سے بڑی شان و شوکت کے ساتھ مغرمقدم کیا۔ سندھ کے مغرب مِن جِن تدر علاقة عق أن سب كي اب ايك ملخدو ولايت يا"ست راني" بنادي گئي اور فلپ بسر مكاتاس بان كا موب والم مقرر مواليكسيل اور سيده ك مشرق يس بعن مقامات پر مقدونی ساه تعین کروی گئی علی فلی ہی ان کا می سیدسالار مقالیکن ان سب انتظامات سے یہ بات صاف مترشی ہے کر سکن در اپنی سلطنت کی مشرقی حدود دریا سے سندھ کو بنا، جاہتا تھا اور اُس کے آگے نے صوبے یا متوضات مال کرنے کا امادہ نہ تھا بلکہ دریا سے بدھر صرف یہ جاہا تھا کہ وکسی ریاستیں اُس کی باج گزار رہی -

اس کے بعد سکندرسے وریائے جہلم کی طوت کوے کیارتنگاتیم، الم بورس نے تیں جالیں ہزارے ترک نوع فراہم کرلی متی اور دریا کے بائی کنارے پر خیر زن تھا کہ عبور کرانے سے رو کے ۔ سغریں اس ملک کی بارشوں نے بہت وثنت اور تا غیر پیلے کی بلکن آخر کار حلداً ور دریا کے وامی کنارے پر آپنجے اور سامنے کے کنارے برانی آگھوں سے پورس کی صف بنگ و کمی جس کے آگے بہت سے جنگی باتنی کھٹے سے اور اس فشکرے سامنے دریا کو اُڑنے کا خیال ہی بیکار تھا کیونکہ انتیوں کی بو اور چگھاڑ کی گھوڑے تاب نہ لا سکتے تھے اور یقیناً دریا میں و و جاتے۔ ووسرے کنارے کی جکنی مٹی پریاوں جنا دشوار مقادا در الیی حالت میں کہ اوسرے خینم تیر دیکاں کی برجیار كررها بو كنارك بر جرصنا بهايت مخدوش اوا - اس مقام كتريب بهال جال وريا يا ياب عما وبال بمي راجه كا بيره الكا بوا عما میں سکندرنے اول وشمن کو وحوسے سے حیران پریشان کرنے کی تدبیر ک ادر مررات کو اس کے تکریں اس سم کی تیاریاں موتی تطرآتیں کہ گویا آج یونانی ضرور دریا کو اُترف کی کوسٹسٹن کریں گے ۔ مندوستان ساہی بارس اور آندمی میں رات رات بھر کوف رہے مالانکہ سکندر کا مضوبہ ہی کچھ اور نظا اور لیورال کو غافل پاکر آخر اس نے وہ پورا کرایا ک

جس جگر نشکر کا بڑاؤ تھا اس سے سولیسیل اوپر جیلوسے مغرب ک طرف خم کھایا ہے اور یہاں وائیں کنارے کو مھنے ورخوں نے نظرے جے اللہ ایک مقاراس مگر دریا کے زاویے کے اندر ایک جھوتا ٹاید بنگیا ہے اور اُس پر میں گھنا جنگل کھوا تقاراسی مقام سے سكندية وريا أنرف كا قصدي اور كشيتون كے الك الك تختے بہجکر جنگل کی آڑیں انفیں میم جُراوالیا۔ ان کے علاوہ بھونس بھر بھر کر بہت سی مشیس تیار کرائیں اور بعب کام کا و أیا تو دورے میکر وے کے تاکہ وشمن اُسے ندو کھے سے وہ کھی جیس ميا كے خرىك كے آيا اور للكركى حفاظت كے سے ساہوں كى کانی تعاد الراتروس کے متحت پڑاؤ بر جھوڑی مقررہ مقام پر کانی تعاد الدھیر ہونے کے بعد بہنیا اور اس طوفانی مات میں اپنے رائے وریا مبور کرنے کی تیاری اور انتظام کرتا رہا۔ برسات کی وج سے دریا طرحا ہما تھا گرضی ہونے سے پہلے فوجل نے ا عبور کرنا سترفع کیا اور سکندرتیس چتو کی کشی میں خودسیا أس تقا. وريا كے شابع سے وہ بخيرو عافيت كزر سے ليك لكن كاريك سُنِي رَ يائے سے كه مندى جاسوسوں من أكفيل و كي ليا۔ تاہم بوری نیج صبح سامت مدیا کے بار ہوگئ اور لڑائی کے واسطے جو مکندر کی عمریں تیسری سب سے بڑی اوال تھی صف بندی ہونے لگی۔ اس مہم کو زرہ بیش سواروں سے بغیر سرکرنا مقا اور اُس باس کل دین مزار بیادے اور بایخ مبزار نیم مسلم سوار سفے من میں ایک مزار سیتی تیر انداز بھی نتامل ہیں +

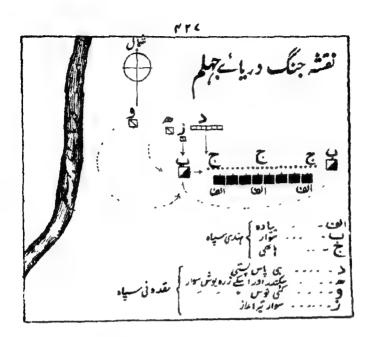

سکندر اپنے سواروں کو لیکر پورس کے نشکرگاہ کی طرف بیزی سے چلا تھا کہ خود را جہ ابنی فوج کے مقابلے کو بڑھا اور کچہ جمیت اپنی نشکرگاہ میں جھوڑی کہ اگر کرا تروس سانے سے دریا اُترب کی کومشش کرے تو اُسے دہیں روک ہے۔ پوجِ بِ وریا کی ریقیں اور سوار بخو بی حرکت دریا کی ریقی تک پہنچا جہاں اس کی ریقیں اور سوار بخو بی حرکت کرست کی اور سب کرنگتے ہے تو اُس نے دک کر صفف جنگ درست کی اور سب کرنگتے ہے تو اُس نے درس باتھی کو بیج میں جا گرفتے اس کے دوس باتھی کو بیج میں جا گرفتے اس کے دوس باتھی کو بیج میں جا کہ اُس کے حقب میں ذوا فاصلے سے اور میں جوڑ کر کھڑا کیا تھا ور اُن کے عقب میں ذوا فاصلے سے بیاوے صف بھے جن کی نقلاد اگر زیادہ نہیں تو کم سے کم بیاوے صف بھے جن کی نقلاد اگر زیادہ نہیں تو کم سے کم بیاوے صف بھے جن کی نقلاد اگر زیادہ نہیں تو کم سے کم

۲۰ منزار نتی. بازووں بر سوار فوج تھی اور اس کا شار شا ید مهم مزاد تماء سكندر نے اپنے پیادوں كے بنتنے كا انتظار كيا اور أنسي التيوں کے مقابل جایا۔ لیکن سامنے سے حلہ کرنا غیر مکن تھا۔ کیونکہ بیا دہ یا سوار کوئی فیج ماتھوں کی صف میں مھے کی جرات نہ کرسکتی سی جو قلع کے بروں کی طبع مقابلے میں قائم اور بندی فیج کی ملی قوت تھے بیں سوا اس کے چارہ نہ متماکہ بازووں کے سواروں بر حله شروع کیا جائے اور بیاوہ فوج کے سرداروں کو حکم و بدیا گیا تھا كه جبتك ببلو كے علے سے فينم كى سوار و بيادہ فيج ميں افتار نہ پیل ہوجائے اس وقت تک اور اپنی جگہ سے آھے نہ بڑھیں علے کا سال زور سکندر بائی بازو پر والن چانہا تھا۔ اور شاید اسکا سبب یہ تھاکہ نمینم کا یہ بازو وریا کے کنارے کی طرف تھا اور اس یک سکندر کی وہ فوجیں ہو دریا کے دوسری طرف تھیں ، سی قدر آسانی سے پہنچ سکتی تھیں۔ بہر حال سکندد سے اپنی تام سوار نیج اسی رُخ جمع کرلی اور ایک دستے پر کنینوس نمو سروار مقر کیا جس نے صب مراد وہ مجلہ مال کرلی کر بمرسد کا میکر دے کے فینم کی پشت پر حلہ کرسکتا تھا اور اگر اُدعر کوئی مدائے تو اُسے بع ہی میں روک مکت تھا۔ یورس کے مسرے سے سوار المي كل أكر يهي عمودي قطار من تق اور الغيس يميل كرسا سے صعت بنانے کا وقت نہ لا مقا کسیتی تیر اغازوں سے سیدیوں بڑھ کر تیروں سے انھیں بریشان کرمیا اور خود سکٹ رباتی ساملا کو تیراندازوں اور ممینوس کے بیج میں سے میکر نظا کہ غنیم مے میلور

بورس نے سخت فلطی یہ کی کہ فود حملہ کرنے کی مجائے وہمن علے کا موقع دیا۔اور اب مجبوراً اسے اینے سواروں کو وائی یازو سے سمیٹ کرمیسرے کی مدو پر لانا بڑا لیکن کئی نوس دیا کے کھارے کھا عكر دے كے بيلے بى آگے بڑھ آيا تھا۔ دو كو آن والول يرأس نے عقب سے حلہ کیا اور ہندی سوارول کو وو وشموں کے مقابلے میں ودان طرف صف بانیعنی بڑی رسکندر نے اس موقع پر اور وباووالا الد وہ لیسیا ہوکے اپنے بتھیوں کی آڑ لینے سگے۔ اُس طوت سے فیلبالوں کے یہ دکھیکر اینے اتفی مقدونی سواروں پر مبول وسے امد ان کا بغ مُرت ہی مقدونی بیادوں نے پہلو سے ان باتھیوں پر جگرکیا نکسی ہاتھیوں کی ہاتی تطار ابھی اپنی جگہ پر سیدھی کھٹری تھی اور مبرقت اُس من ربلا دیا تر ایزانی بیادون کی صفون میں کملبلی ڈالدی اور الغیں خوفناک تندی کے ساتھ مارنا اور کیلنا سٹرفیع کیا۔اس کامیا بی سے بندی سانے کی پیم بت بندھ گئی اور اس نے با باندھ کر علم کیا گرمقدونی سواروں نے انھیں ار کر مٹاویا اور وہ ووبارہ اسیے باتھیوں کے پیچے بھیے گئے اس عرصے میں بہت سے باتھی زخی ممکر قابوے بامر موگئ تھے اور ایش کے مہاوت مجی مارے جاملے تھے ابلًا اس تمسان مي الخيس دوست شمن كى كيم تميز يا تمي اور اب وه جدهر سُر أنعًا صفول كوروندت ادر كيلة على جائے سے ادر چك ہندی سابی سرطون سے گھرکرایک تنگ جگدیں المعیوں سے الدد گرد جمع بوگئے تھے اس کے زیادہ نقصان ابنی کو پہنجا

اس کے برعکس مقدونی سیابیوں کو یہ موقع حال تھا کہ باتھیوں پر سیلو اور عقب سے حملہ کریں اور جب وہ اُن پر طبیں تو بھیے کے سیدان میں بہٹ کر منتشر موجائیں - آخر ہاتھی دوڑتے دوڑتے شل ہو گئے أن كے علوں ميں وہ زور شور زرا اورسكندر ف وشمن كو بكتيركر دانا شروع كيا يا دول كو أس الخ شانه بشانه ل كرايك تطارين بڑسنے کا حکم ویا اور خود رسا ہے کی صفیں جاکر پیلو پر لوٹ پڑا فینم کے سوار کیلے ہی پریشان اور بے ترتیب مورب تھے۔ اس وسرك وسيك كى تاب نه لاك الدكير كيرك مارك كي - ييم مقدونی برے نے ہندی بیا دوں کو رہلا دیا اور مقورے می دیر میں ان کی صفیں لوٹ کر بھاگ کھڑی مہوئیں۔ اوھر وریا کے دوسری جا سے کراتروس اور دورے سرداروں نے منیم کو تعلوب و فرار موتے و کھا تو دریا کو بلا فزاحمت عبور کر آئے۔ اب يورس كى ساہ کو مرطرف شکست منی ، اُس کے اکشر جنگی باتنی اِمرے بیدے تعے یا بے نیلبان اوسر اُ وصر بھٹک رہے تھے لیکن خود راجم ابھی کک میدان میں وال ہوا تھا۔ بے شبر اس نے سیدسالاری س كوئى خاص قابليت نبي وكهائى ـ تاسم أس كى واتى بهاورى میں کچھ کلام نہیں کہ واراے ایران کی طرح اُس سے لاائی وگرگوں ہوتے و کھیکر ہمی ، پیٹھ نہیں تھیری۔ بلکہ جبتک وامی شانے پر رخم نه كلمايا أس وقت يمك برابر البين ولو قامت فيل جنگي برميماموا الرا را دره بكتر سے اس كا صوب شار كھلا موا تھا۔ اور جب يبي حصله عبهم مجروح مبوا تو وه إلتى موظ كرطلا ليكن سكندر أس كى

مروائی وکھکر اتنا خوش مواتھا کہ اُس نے ہرکارے ووڑاکے اُسے رکوایا اور وہ کہ سن کے اُسے دانس بھیرلائے۔خود فلتح نے بوڑھے راج سے آگے بڑھکر ملاقات کی اُس کا مروانہ مُن اور قامتِ بمند وکھکر نہایت سبوا اور سوال کیا کہ اسپنے ساتھ کیا سلوک میاہے جو مورس نے کہا 'اوشا ہوں کا سا' سکندر نے کہا ''یہ تو میں اپنی فرون سے کروں کا ایکن تو بھی کچھ اپنی طرف سے طلب کو لورس نے جواب دیا ''یہ سب اُسی میں آگیا ہے جواب دیا ''یہ سب اُسی میں آگیا ہے

كارتح يونان

اور اس میں سُشبہ نہیں کر سکندر نے اپنے تبدی کے ساتھ شا إنه برتا و کیا مینی ز صرف اُس کی ریاست بحبسه دایس کی بلک کھے اور علاقہ بھی اُسے عنایت کیا کی شابانہ بدل ، کرم بہرت گہری تصلحت برمبنی تفا اور سندھ کے پار قیام اس و حکومت کی اس سے بہتر کوئی ضانت نہ ہوسکتی تبی کر بہان وو سوسط ورہے کی طاقتیں ہمیشہ ایک ووسرے کی رقیب بنی رہیں یا جس حدثک ورساف عما اس ندر قوت وہ پہلے مکسیلا کے راج کو دے چا تھا الب سے سم خیم مورس کو ریاست واگراشت کرکے اُس نے مربیہ اطان ان کرایا كد وه نتام مقدونيه كي اطاعت سے الخراف ز كريكے يُر اس كے علاوه میدانِ جنگ کے قریب جہلم کے وولال کناروں پرمنسیس شیال نے دو شهروں کی بنیاو رکھی کہ محکوم علاقوں میں نوجی مجھا و نیوں کا کام ویں -ان یں سے وائی کنارے پر بوسفالہ سکندر کے عورز کھور کے نام سے موسوم ہوا جو غالباً روائی کے چند روز بعد مفتمل اور بورْصا سوکے اس مقام بر مُرا تقا۔ دوسرے کا بیکا یا بینی فتح کا

شہر نام رکھا ہ ان شہروں کی تعمیر کار وس کے جوالے کر کے سکندر

نے وراج میں سے زیادہ چڑے دریا جیاب کو جور کی اور راج بیات کے جم نام جینے کی سرحہ میں وہاں ہوا جو اُس کی آمد سُن کر فرار ہوگیا تقا سکندر نے اس کے جنوبی اصلاع اور نیز خود نختار شہروں کی تسخیر کے میمور کر کا تقیبوں سے میمور کر کا تقیبوں سے میمور کر کا تقیبوں سے اور فروتھا قب چیور کر کا تقیبوں سے ملا اور ورازی اور خورتھا قب چیور کر کا تقیبوں سے ملا اور ورازی اور ان کا علاقہ بھی کر آزاد و جنگج قوم ہے اور مانگل کو لگہ کرتے تیمین لیا ۔ اور ان کا علاقہ بھی پورس کو بخش ویا سمانگل کو لگہ کرتے تیمین لیا ۔ اور ان کا علاقہ بھی پورس کو بخش ویا اس طرح ملک بنجاب کے جار دو آبوں میں اگر مب سے جوا قطعہ بو سندم اور جار کے ورمیان سے ایک میلا کے راج اور فرمیں کے درمیان سے ایک راج اور فرمیں کے زیر فران تھا ، توجہ م و سیاس کے درمیان جو تین دوآ ہے ہیں وہ رب لیورس کے دوالے کروئے گئے تھے کے

اب سکندر برمکر اس مقام سے کسی قدر شال میں بینجا جہال بیاس وریا کے ستانج سے بل جاتا ہے۔ اور گو وہ خود آنے برھے اور وربائے گفا کک ہندوستانی علاقے و کھینے کا ارزوند مقا لیکن قسمت نے بیاس کو اُس کی کشورکشائی کی حد بنا ویا تقا۔ اور اس کے داستے میں ایسی روک بیلا ہوی جس کا خیال مک د آیا تقا مینی اہل مقدونیہ سالہاسال مصائب بنگ برواشت کرتے کرتے تھی اہل مقدونیہ سالہاسال مصائب بنگ برواشت کرتے کرتے تا معلوم طلاقوں میں بینے کی طرح برابر لو ملے جائی اب اُن میں متبت نے تھی اُن کے بہت سے ہم وطن صنائع ہو کھی تنے اور جو باتی شے اُن میں بھی وم نہ تقا اور وہ قبل از وقت بواسے اور جو باتی شے اُن میں بھی وم نہ تقا اور وہ قبل از وقت بواسے اور جو باتی شے اُن میں بھی وم نہ تقا اور وہ قبل از وقت بواسے اور جو باتی شے اُن میں بھی وم نہ تقا اور وہ قبل از وقت بواسے

علی تھے۔ دوسرے رہ رہ کے اپنے رس کی یاد اتی منی اور وہ گوک صورت دیکھنے کے لئے بیقوار تھے۔سائل ساس بر ا تھے المتم سے وامن صبر حُمُون گیا ۔ اور سب نے مل کر اراوہ کرلیا کر اب ا کے زیروسیں کے اسکندر نے اینے سروارون کو جمع کیا اور اس جلسے میں کئی نوس نے عام جذبات کی ترجانی کی یا باوشا و ناراض موکے اینے تعیمے میں جلاگیا راور وو ون کک مقدونوی رفقائد صورت نہ و کھائی کہ شاید اسی سے اُن کے ول زم ہوجائیں لیکن ابل مقدونيه نيان نه بوك زاني دادك سے باز ال ك-تیسرے دن سکندر نے دریا اُتر نے کی بھینٹ وی اور كن لكا كركوئى بمى ميا ساته نه وك كا تويس تنها آكے جا ون كا گر قرانیوں میں بڑا ٹنگون کا اور اچار اس نے ساہیوں کی ابت مان کی د کیر جس وقت سلوم ہوا کہ با رشاہ نے آگے بڑھنے کا ارادہ چھوڑ ویا بے تو اُس کے ضحل سابی خوشی سے بچہ نے نہ سامے اور بہت ایسے تھے جو فرط مسرت سے بے انتیار رونے ملکے۔ انہوں نے باوشاہی خیے کو گھیرلیا اور سکندر کو مزاروں وعائیں۔ ویتے تھے کہ وہ با اقبال جو آجنگ کسی شمن سے معلوب ماہما ا آخر ایک مرتبہ اُس نے اپنے سم وطنوں سے خود بار مان لی م ا وریا کے کنارے کوہ اولیس کے بارہ بید بید رونانی ) بتوں کے نام پر مکندرنے اس شکر گزاری یں بارہ نبایت بلند قربان کامیں تمیرکیں کہ ان دیرہ وں کے نصل سے وہ بخیرہ مانیت

دنیا کی حدول کے قریب تک پہنیا! واضح رے کہ سکندر کے

خیال میں جس طرح بحراوقیانوس زمین کی مغربی حد تھا اِسی طرح مضرتی حد وہ سمندر تفاجس میں وریائے گڑنگا جائے مل عمیا ہے: سكندركو اكثر الراك ممنون بتاتے بي كر أے محض كلك فتح کرنے کی ہوس مولکی تھی جوکسی طبح سیرنہ ہوتی تھی ورنہ ان فتوحات کی اور کوئی خاص وج یا غرض نه متی الیکن اگرزمین کی وی شکل ہوتی جو اس کے زہن میں تھی تو سارے عالم کوزیر کلیں لانے یہ خاید میں برس کافی ہوتے بشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب اسی کا سکتہ رواں موتا اور ونیا کے آباد عصول میں جایجا اپنی یونانی نو آبادیاں بساکر مکن تھا کہ وہ خدا کی زمین پر بالا خرم طرف امن ال قائم روے۔ دوسرے دریائے سندھ کی طرف بیش قدمی محض موس مکت بی پر سبنی نہ تھی بلکہ ہندوستان سے ساتھ تجارت کے واسطے ضرور می کہ بیاں سے رائے محفوظ ہوجائیں اور سندھ یک تمام علاقہ زیرتستظم جہاں یہا اے وشی قبائل کا رہے مقا کہ جو جی جا ہیں کریں۔اورجب یہ علاقہ قبضے میں آگیا تو سرحد سندھ کی حفاظت کے لئے ضروری ہُوا كريناب الو نتح كياجائ ؛ ورنه مقدوني فاتح كي موس كشور كشائي میں درصل تجارت کی قوی اغواض مضمر تھیں ع

اب سکند منیس شیان کو ساتھ لیتا ہوا دریا ئے جہلم کی طرف والیں بواز ہوا۔

منیس شیان نے جینا ہ بر ایک اور شہر کی بنیاد رکھی تھی اور کراتروس نے اس عرصے بیں نہ صرف جنگ کے مقام پر دوشہر تھی کروسے تھے بلک شتیوں کا ایک بڑا بڑاتھی نبال تھا جس کچر فوجیں دریا کے راستے سن دھر اور مندر تک روانہ ہونے والی تھیں ۔بیرے پر شیارکوس دنیاکس) کوسوار نیا ویا گیا اور باتی فوج دریا سے وونوں کناروں پر مفیس شیان اور کراڑوس کے ماتحت روانہ ہوئی ؟

سلاس کوچ میں مرف ملیول کی جنگ مجو قوم نے یوانوں کا سخت مقابلہ کیا اور اپنی کے نشکر کٹیر کوشکست دے کے جب سكندر تعاقب س أن كے صدر مقام يك بينجا تواس ير ايك سخت حاوثہ گزرا۔ غاب یہ شہر موجودہ ملتان کے فریب کسی جگہ آباد تعا اور سکندر نے اُسے باسانی فتح کرایا تو فیٹم نے اسپے تلعے میں پناولی تلع کے وسس پر سیاست کے واسطے دو سیر میال منگائی گئیں گر اوپر ت تیراور تیمرین رے تھے اور ان کا لگانا وشوار تھا اس یں ویرمولی تو سکندر کو صبر زامی اور خود ایک سیرسی مجین کر دُهال کی اُرس وص بر درمد گیاراس کی وہ متبک زرہ جوالیون کے مندرے الا تقا ببوكتاس كے باس تعی اس فرايت تفس ليوالوس نے اوشاہ کا ساتھ ویا اور امریاس دوری سیرهی لگا کے چروکیا سكندر في اور مينيك جو مندى اس مقام برسق أنفس فيج يجينكديا یا مارطوالا رنسکن اب سرطوت سے محصورین سنے اس بر نرغہ کیا اور واربه دار برنے لگے۔مقدونی پیادوں نے جب اپنے بادشاہ کو ومدمے کے اور وشمنول میں اس طبع گھرا و کھھا تو دیوانہ وار دوو اور کمبارگی استے آومی چڑھنے لگے کہ دونوں سیرهیاں بربجہ سے لوٹ گئیں۔ اُس وقت یک صوت تین آوی سکندر نے ساتھ ومدع کے اوپریہنے سکے تھے۔ اور اس یر وشمن کی یوری فوج کا جوم مقا اس کے رفقانے جلان شروع کی کرنے کود بڑو۔ گرسکند

اس کے جواب میں اور سر کو ونے کی بجا مے وشمن کے وسط میں سیدھا یانوں سے بل کو وا۔ اور ولوار کا سہارا لے کے تن تنہا شمن کے ابنوہ سے رونے لگ جربیان سے کے معے کہ بادشاہ یہی ہے کان کا سروار اور چند ساہی اُس برجیت کر ملے تھے۔ اُنسی سکندرنے اس جات کی منزا میں تموار سے کام ویا اور دو کو متیمروں سے گرادیا ، یہ و کھیکر باتی پیلے بٹ ملئے اور وور ہی سے اس پرسٹک و بیکان کا مینہ برساویا۔ اس اتنار میں اس کے تین ساتھی میس کے گہانوں کو مار كرمدو دينے ينج كود يرك سے اور ايرياس تيريس جيد كر مریکا تھا۔ تعوری وریس خود سکندر کے سینے پر زخم آیا اور افغاخون بہا کہ آخر کھڑا نہ رہا گیا۔غشی ماری ہوگئی اور اس نے گرکرومال پر سر رکعدیاراس وقت بیمو محتاس طرواسے کی مقدس و معال لیکر خود سینہ سپر ہوگیا اور ایک بہلوے بیونا توس آئی ویر یک واربحاتا رہا کو اور مقدونی پہنچ گئے۔ ان کے باش سیرمعیاں نہ تھیں لكين فيند جانباز ديواريس مينيس كالأكرجس طرح بن برا اوبر جرط سف اور اس بلوے کے اندر بھاند بڑے۔ ان میں سے بعض کرتے بخرتے قلع کے ایک وروانے کے پہنے گئے اور اُسے کھول میا ۔مقد و فی سابی حضیں یقین ہوگیا تھا کہ باوشاہ مارا گیا، طیش و ربخ سے ازخودوشت ہورہے ستے۔ قلع کے اندر گھنے تو جوان و پیرا زن و بچیا کسی تنفسکو زندہ دعیورا کین رخم کاری ہونے کے با وجود سکندر جان سے پھیا تھا بھر بھی جب اس کے مرفے کی خبر اُڑی تو فیج کی اصلی جمیت، جو راوی و چناب کے عکم براس سے وابس آنے کی منتظریقی

بنایت براساں اور سراسید ہوگئ اور بھر اطمینان ولانے کی غوض سے جو خطوط بھیجے گئے اُن کا بھی اعتبار بنیں کی اور سکندر کو حکم وینا بڑا کہ اسی بیاری کی حالت میں اُسے اُتھا کے لے جیس جیانچے وریا سے لوگی کے داستے روانہ ہوئے اورجب نشکرگاہ کے قریب بینچے تو سکندر نے مشہری کی چھٹری جوکشی میں سایے کی غوض سے لگی بولی تھی اُٹرولی مشہری کی چھٹری جوکشی میں بادشاہ کی نفش رکھی ہے۔ یہانک کرکشی کارے رے کہ نتا یہ سہری میں بادشاہ کی نفش رکھی ہے۔ یہانک کرکشی کارے سے اُلگی اور اُس نے اینا باتھ بلایا اور ساتھ ہی سارے نشکریس خوشی کا غلغلہ بند ہوا اور جب کنارے بر آزار تو تھوڑی دیر لوگ اُسے گھوڑے پر اور اور اور جانے اور جب کرسب اچی طرح ویکھ لیں۔ بھر مزید اطینان دلانیکا اور ایس کے اور جب کو سے کر سب اچی طرح ویکھ لیں۔ بھر مزید اطینان دلانیکا اور ایس کے اُلگی اور اُلی اُلی کو والے اُلگی اور اُلی اُلی کا دور اُلی کا دور اُلی کی دور اُلی ایک کورٹ کی دور اُلی اُلی دور اُلی اُلی کا دور اُلی کی دور ایک جلا کا دور ایک جلا کا دور اُلی کی دور ایک جلا کی دور ایک جلا کا دور اُلی کا دور ایک جلا کا دور اُلی کا دور اُلی کا دور ایک جلا کا دور اُلی کا دور اُلی کا دور اُلی کی دور اُلی کا دور اُلی کا دور اُلی کا دور اُلی کا دور اُلی کی دور اُلی کی دور اُلی کا دور اُلی کی دور اُلی کا دور اُلی کا دور اُلی کی دور اُلی کی دور کی کی دور کا کی دور کا کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کا کی دور کی دور کی کی دور کی کا دور کا کی دور کا کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور

سکندر میں یہ بڑا عیب تھا کہ جنگ میں " لموار کی جھنگار شکر اثنا جوش میں آجاتا کہ اُسے اپنے فرائض سپہ سالاری کا ہوش درجاتھا اس جوش سہور کی بہت سی نظری ہیں اور اُس کے خطرناک شائج کی سب سے نایاں شال وہ سے جو اوپر ہماری نظر سے گزری اور کی سیب سیس نایاں شال وہ سے جو اوپر ہماری نظر سے گزری اور سیب سیسسالار کا جان کو اس طرح جو کھوں میں ڈوالنا اپنی فوج پر ظلم کرنا ہے و

المیتون نے کابل اطاعت قبول کرلی اور زخم سے نیغا یاب ہونے کے بعد سکندد کا بیڑا آگے روانہ ہوا۔ ہندی قبایل آئے اور اقبال مند فانچ کے حضور میں ہر مجھکا وسیتے اور ہندوستان کے خاص تھے جیسے جاہرات، ہاریک کیڑا، پالتوشیراور بیر لا لا کیے

نذر کرتے تھے یہ اُس مقام پر جہاں پنجاب کے چاروں چھوٹے ور یا مندمد کے ذفار بانی میں آلے ہیں ایک نئی سکٹ در سے کی بنیاد رکھی گئی اور اس سے جنوب میں دوسری منزل، وہاں کے صدر شہر سکدی یہ ہوں جو دیا کے کنارے آباد تھا رسکندر نے آسے ازر رنو یونانی بتی بنادیا اور کنارے پر کشتیوں کے لئے گھاٹ بنوائے اس شہر کا نام سکدی سکندر میے ہوا اور ایک طلحہ وجنوبی والب اس شہر کا نام سکدی سکندر میں حدود سال سمندر کے بھیلتی تھیں اور ایک سنتم قوار ویا گیا جس کی حدود سال سمندر کا بھیلتی تھیں اور ایک سنتم قوار ویا گیا جس کی حدود سال سمندر کے کہیں جاتھ اُن مقامات کا اب شراخ لگانا محال ہے کیونکہ میں بہتے گئے میں میزون کی صورت ہی کچھ اور بوگئی ہے کہیں بہتے گئے میں اور اس سرزمین کی صورت ہی کچھ اور بوگئی ہے کہیں سے کہیں ہی کھی اور اس سرزمین کی صورت ہی کچھ اور بوگئی ہے ک

سندہ کی آباد اور مرقد الحال رباستوں میں شانی رباستوں سے
ایک اہم فرق یہ تھا کہ بہاں کی عکومت میں برہنوں کو بہت بھم
رسیخ حاصل منا اور اسی قوم کے افر سے سندھ کے رئیبوں نے یا تو
سکندر کی کچھ بروا نہ کی اور یا اول اطاعت کرلی تو پھر بندہی
روز بعد سخوف ہو گئے یہی سبب تھا کہ رہ وسطے گرا سے پہلے بٹیا لا
در بیخ سکا جو بحرم ند کے سال کے قریب واقع تھا یے اراکوسیس
فیاد کی خبرسُن کر یہیں سے کرا تروس کو معقول صحة نبی و کیر
مناد کی خبرسُن کر یہیں سے کرا تروس کو معقول صحة نبی و کیر
مناد فرد کرے اور بھر فیلیج فارس کے والے کے قریب کروان بی
مناد فرد کرے اور بھر فیلیج فارس کے والے کے قریب کروان بی
مناد فرد کرے اور بھر فیلیج فارس کے والے کے قریب کروان بی

وریائے وجلہ کے وہا نے بک آجائیں؛ ٹیالا کو باوشاہ نے بیال وہی کام لینے کے لئے سنخب کیا تھا ہو مصریں اُس کی سب سے مشہور سکندرید انجام وہی تھی۔ بینی اسے ہند کے مغبوضات میں بحری بجارت کا وروازہ اور مرکز بنانا چاہتا تھا اسی غوض سے مغبیں شیان کو کم دیا کہ وہان کے قلعے کے انتخابات ورست کرے اور ایک وسیے بندرگاہ بنائے، پھر نوہ جباز میں بیٹھکر جنوبی سندرول کی سیر کو چلا اور لیک وسیل اور لیسی شیار منوبی مون رابعی میں مندر ویونا) کو بھینٹ دی۔ اپنے جدا مجدلی میں کی ماں اور بیش بونانی سور ماٹوں کے نام پر سنراب سے نادید کی رسم اداکی اور وہ طلائی بیالہ جس سے شراب کندھائی تھی گھاکر موجوں ہیں اداکی اور وہ طلائی بیالہ جس سے شراب کندھائی تھی گھاکر موجوں ہیں بھینک ویا۔ یہ گویا مغرب اور مشیرق اقصا کے ورمیان تجارت کے بحری راستے کی رہم افت کا کام امیراپھر منیا رکوس کے سپرد موا تھا ہو

سکندر اپنے بڑی سفر پر سوسم خزاں کے آتے ہی رواط ہوگیا تھا لیکن نیا رکوس اور اُس کے بیڑے کو اکتوبر بک انتظار کرنا پڑا کہ مشرقی باوبڑگال کا موسم آئے تو اُن کے جہازی سفریں سہولت پیدا ہوجائے ہ

سو بابل کو مراجعت کے

سکندر کی کوئی مہم نہ اتنی خطرناک تھی نہ اتنی بے فائدہ جتناکہ رعیستان گردر وسسیم کا سفر، جسے آج کل مکران کے نام سے موہم کرتے ہیں۔ اس راہ کو اختیار کرنے کی بڑی غرض یہ تنی کہ سامل پر جابی کنولی کھودے جائیں اور سامان رسد کے وضیرے فراہم کردیے جائیں تاکہ بٹر بخریت منزلِ مقصود تک بہنچ جائے گویا نیار کوس کا بری اور کران کا بڑی سفر لازم و ملزوم مرصلے سے اور اسی سے مطام کے اس زمانے کے جہاز رال نے سمندروں بس جاتے ہوئے کس قدر خوف کھاتے سے کرایک ویران وجہ گیاہ ملک سے گزرا اتنا وشوار نظر نہ آیا تھا جتنا کہ لوگ بحری سفیے کرنے سے گزرا اتنا وشوار نظر نہ آیا تھا جتنا کہ لوگ بحری سفیے کرنے سے گزرا اتنا وشوار نظر نہ آیا تھا جتنا کہ لوگ بحری سفیے کرنے سے گئرنا اتنا وشوار نظر نہ آیا تھا جتنا کہ لوگ بحری سفیے کرنے سے گئرنا اتنا وشوار نظر نہ آیا تھا جتنا کہ لوگ بحری سفیے

شہر لورا یں ستانے کے بعد سکندر کروان آگی جہاں کراٹروس اراکوسید کی بناوت فرو کرنے کے بعد اس سے آ ملا اور جند ہی روز میں شارکوس نے مشکر میں بہنچکر باوشاہ کی تشوش رنع کی موسم کی خوابی نے راستے ہیں جج ڈالا اور مین جہاز بھی ضایع

ہوگئے کے لیکن سکند کو اس بات کی بے حد نوشی تھی کہ وہ میج سلات پنجائے۔ اُس نے نیارکوس کو رضت کردیا کہ نیلج فارس تک اپنا بحری سفر پردا کرے اور نسبی مگرس یعنی دریائے مرجبل یا قاران کے مائے سوس بنج جائے۔ اس مقام میک سال سال جانے کے لئے مہنیس شیال نے کرچ کیا اور خرو باوٹناہ بہاڑوں کے راہتے اصطح و کیسرکردی ہوا ہوا اگے رواد ہوا ی

واقعی سکندر کی مراجمت اب بنایت طوری تھی۔ کیونکہ اُس کی ملطنت کا کوئی صوبہ ایسا ز تھا جس کے مقدونی یا ایرانی ستراپ نے استحصال بالجراور ظلم وستم سے رعایا کو اُزار نہینجایا ہو چنا پخر ان یس سے اکثر باوٹ ہو کے حکم سے معزول یا تس ہوئے اور ایک جوم وزیر سکندر کی آمد سُن کر فرار ہوگیا یا یہ مہر بالوس نامی وزیر فواز تھا جو پہلے یابل یس ابنے اُقا کا خزانہ بے عل وغش اُڑا اور فیش کرا رہا اور بھر ازرہ میش بنی بہت سا روبیہ لے کے سلیسید اور فیش کرا رہا اور بھر ازرہ میش بنی بہت سا روبیہ لے کے سلیسید بلا آیا اور بہ ہزار سابی فوکر رکھکر اب طرسوس میں شابانہ شان میں میں جوا تو مہر الوس بیرا می جہاں عقریب اس کا حال بیاں نظر سے گزرہ کا یا

اسینے والمیوں کو خواہ مقدونی تھے خواہ ایرانی اُن کی بداعالی
کی بدار وورعایت سخت سزائی وینے کے بعد مکندر نے بو جوری ی
سوچی تھیں اُن برعل شروع کیا۔اُس کی فتوحات نے مشرق کی
معلوات اور تجارت کے راستے معاف کروسیئے کے اور اب ماک البنیا

گویا بے نقاب بنوبی بورب والوں کے سامنے تھے لیکن اسکا مقعد مرف يبى زيما بلكه ورمقيقت وه يورب والبشياكو اس طح بالبم أمير كروسيخ كا آرزومند تقا كه بيمران مين كوئى فرق نه رسب ادر وه طِلْر اكب مع مرجات اور اس معا کے حصول کی مختلف تدبیری سومی تعین مثلا ایک اینمی كريوناني اورمقدوني باشندے مالك النياسي سر- اور الشيائي لوگ يوب میں سے جا کے آباو کروئے جائیں اور جب سکندرنے اقصا کے شیرت می ا پیے متعدد شہرو کمی بنیاد کھی جن میں بورب وانشیا دونوں سے باشندے مل محلکم آباد من تواكب حديك ندكوره بالا بخور معرض عمل بي تعبى أكمى مقى منسرق ونعرب اتماو کی دورسری تدبیر سکندر نے یہ سوجی تھی کہ مقدوینہ اور ایران مجے وگوں میں ہاہم ازدواج و مناکحت کا سنت تا کم سوجائے۔ اور ہندوستا سے مراجت کے بعد جب وہ سوس پہنچا تو اس سلسلے کا بڑی شاک و کے ساتھ آغاز کیا۔ خود یا وشاہ نے وارا کی بیٹی استاترہ سے عقدی ایس لاکی کی بین سکندر کے دوست سفیس سے اس ہوئی۔ بہت سے سقدونی سرواروں نے ایرانی امراکی بیٹیول سے شاوی کی اور بیان کیاجاتا ہے کہ عام سیاسیوں میں بھی ویل فرار نے ان کی تقلید میں ایشیائی عورتوں سے بیاء کیا۔ اور ان سب محو سكندرنے بڑى وريا ولى سے انعام وسيع كاريد بات خاص طور ب قابل می ظ ہے کرسکند کی مینی بیوٹی مینی سنگ میانا کی رئیس زاوی وكسانا موجود تنى داوراس في يه دوسا عقد كرم كويا ايرانيول كى رسم، فقد ازرواج کو بھی افتیار کرایا تھا اور اس کے بعد ایک اور شاہی خاندان کی لڑک تینی اخوست کی بیٹی بری ساتیس دیری زادہ

ے بھی شاوی کی : گرواضح رہے کہ یہ رشتے مکی مصلحت پر سنی سقے ور نہ سکندر پر جنس تطیعت کا جا و و کبھی نہیں جلا ک

سالیکن یہ فوجی آئین کہ وونوں جگہ کے ہاشندوں کو کامل ساوات کے ساتھ کیساں عبلی تربیت دی جائے ، اقوام سندق و مغرب کے بم كرنے كا سب سے كاركر وربيد تقا اور اسى انظر سے واراكى موت ے چید روز بعد ہی سکند نے یہ انتظام کیا تھا کہ تام مشرقی صوبوں یں رہاں کے لڑکے بھرتی کئے جاس ۔ اور انھیں بالکل مقدونی طرزیر جنگی توا عد اور اللح کا استعال سکھایا جائے۔ چنا نی ہر صوب میں یونا نیوں کی باقا عدہ فوجی تعلیم محامیں قائم کردی مگئی تھیں اور یایخ سال س ، م مزار « مليد ، يونا في أساسي ميس الوهل كر ايك يورى غيروناني فیج مرتب ہوگئ تقی کہ شہنشاہ جو حکم دے اسے بالائے۔ اور جب كندر في الغيس شهرسوس من طلب كيا تو الخيس وكيفكر مقدوني ب سیوں میں بہت بد ولی پیدا سوئی اور وہ سجم کئے کہ باوشاہ کا مطلب یہ ہے کہ رفت رفتہ اہلِ مقد ونیہ کی خدمات سے مستنی موجائے مقدونی رسانوں میں ایشیائی اور ایرانی باشندوں کو بھرتی کرنے کی بخویزیں مرّب کی گئی تھیں اور ان سے بھی ظامر ہوتا تھا کہ وہ فیج کی ترکیب کو بالکل بدل و نے کا اراوہ رکھتا ہے ؛

موسم بہار میں سکندرنے سوس کو خیراد کمی اور مجدا ن روانہ ہوا (منگلٹل) وہ پہلے وریائے قارات یا دبیل کے راستے کشتیوں میں خیبج فارس آیا اور سامل بحرکی سیر کرتا ہوا وریائے وجالہ تک پہنچا۔جہاز رانی کو روکے کی غرض سے ایوانیوں سے

ببان ماجا سد بنادی تھی سکند نے ان سب کو شروایا اور راستے ہی نوے کو یت ہوا اوسی ایا- یہاں کے قیام میں اس نے اہل مقدونیکا عام جلسه منقد کیا اور اُن کو جوس یا زخموں کی وجہ سے اوائی کے قابل نہ رہے تھے رفصت کا حکم شنایا-ان کی منداد ومن میزار سے قریب تھی اور سكندر نے سب كر بہت كيم انعام و ينے كا وعده كيا تفاكه بيم وه عمر بحر متعنی رہیں ۔ لیکن سیا ہیوں کے ول میں تدت سے غبار بحراہواتھا سکندر کی یہ تقریر گویا جلتے توے پر بانی کا چھیٹا تھا، وہ مل کے چلائے کہ ہم سب ہی کو رخصت کرووں سکندر چونزے سے کود کے عل مجانے والوں کے جمع میں گفس کیا اور میزیگان شاہی کو تیرہ اوی و کھائے ، جو بہت بیش بیش تھے ، کہ گرفتار کرکے ان کا سرقلم کرویا جائے، اس تشدّہ نے اور سب کو دم بخود کردیا اور مجمع میں سنانًا جمايا بوا عما بس وقت كرسكندر دوباره جبوترك برجرها ادر ایک مختمین تقریرین تام سیاه کو خصت کرکے اپنے محل میں جِلا آیا. تیسیرے ون ایرانی امرا کو بلا کر نمام سناصب جلیله اور اسمِ خدمات جن بر ابنک مقدونی سروار مامور سنتے ابنی غیر یونانیول کے ہوانے کیں اور مقدونی فرحوں کے نام اور نشان جیس کرنی ایشائی فدج کو وے وینے کے یک مقدونی سیابی ابتک اپنے بڑاکو برعب رہے و تذبذب كى حالت ميں يڑے سے كہ جلي جائيں يا عمرے رمى يگر اہنوں نے فوجوں کے نام نہین جانے کا حال سُنا تو وہ محل کےوروازو میر پہنچے اور عاجزات اینے متعیار کھول کر باریا بی کی التباکی سکندرخود باہر آیا تو وونوں فریق آبدیدہ تھے : اہنی انسو وں نے دلوں کا غیار

رمودیا۔ روشے موے وورت من کے اور خوشی کے جلسول اور قربانیوں عبد مصافحت کی کمیں موئی ،

گری اور موسم سموا کے چند روز ہمدان میں بسر ہوئے۔ یہال سکنه کو وہ صدمہ اُنفانا پڑا جس سے زیادہ کسی چیز کا اُسے غم نہ ہوسکتا تعا یعنی شفیس شیان بیار ہوا اور سات ون مرض میں الجھنے کے جمد وفات یائی۔ اس رنج میں مین ون سکندر نے فاقد کی اور تمام سلطنت میں باوشاہ کے مجبوب ووست کا ماتم ہوائ

کے سفیراس کے قریب سکندر بابل روانہ ہوا اور راستے میں وورووراز
کے سفیراس کے حضور میں حاضر ہوے کہ اُس شنشاہ سے ووستانہ
تعلقات کا شرت عال کریں جو انعیں نظر آنا تھا کہ چند ہی سال کے
عرصے میں اُوھی ونیا کا مالک بن چکا ہے یہ ان قوموں میں اہالیہ
کے ات رسکن مہبانیہ کے فینقی اور قرطاجی آباد کار اور قلطی بجرواسو کے
سیتھی اور افرایق کے جشی اور لبیانی اِلجی سے جو اُسکی ایشکر کاوی ا

سم - عب برمهم كى تيارى اورسكندر كى وفات

مارکوس کے بامراہ بحری سفر کے بعد سے سکندر کو تولگی ہو میں کہ جزیرہ مخاک عرب کو فتح کرے ۔ کیونکہ اس علاقے کے شام ہوئے بغیر اس کی مشرقی سلطنت کامل نہ ہوسکتی تھی۔ لیکن یہ بھی بجائے خود ایک ضمنی فائدہ تھا درنہ اس ریگزار کو قبصنے میں بائے کا املی مقصد کچھ اور مقا یہ ورال مہند دستان کے مغر او

نیار کوس کی بوی ساحت نے مکعد کے ول یں سے نے خیالات موجزان کردیے تے۔اب وہ عوب کے حرد جہاز رانی کی فکریں مقا اور اس کی عاد اتی وسیع ہوگئ تھی کہ بو روم کی طرح اس جنو بی سندر ربرسند) کو بھی تیارتی جہازوں کی جولاعاً ہ بنانے کے منصوبے باندم رہا تھا۔ اُے دریائے سندم سے وجلہ و فرات کک اور وولم براہ سمند بجیرہ قلزم کی اُن نہروں سک ماست تکا نے کی اسید مجکی تی جومصریں آگے ماکے دریائے نیل سے مل جاتی تھیں ا ای سلطنت کا یابہ تخت بھی سکٹرنے شہر بابل کو بنا ؟ بویز کیا نقا اوراس میں کوئی کلام نہیں کہ یہ بہایت وانشمندانہ انتخاب عقابلین اس کے سے شہر کی مالت میں بہت کی تغیر کی ضرورت تھی۔ جلی جہازوں کے مستقر کے ملاوہ اسے بحری تجدت کا بھی مرکز بنانا منظور متا اور اسی تطر سے سکندر نے ایک بست بڑی گردی کھدوانے کا حکم ویا حس میں ایک مزار جہازوں کے علیرنے کی حجامُش ہوا أخرينوني مم كاسب سازوسان كمل موكيا سيوس م) ماهجون كى ابتدائی اینوں سی سیارکوس اور اس کے بحری رفقا کی بادشاہ کی طرت سے ودامی ضیافت کی گئی کر آول یہ لوگ سمند سے رائے وب کے گرو روانہ ہونے والے تھے۔ انہی مبسول میں دورات کی میواری سے بادشاہ کر بخار جڑے آیا اور 7 دن کے لئے مہم کی روائل منعی ہوگئ بعراکی مالت دور برتر موتی می توسفر بھی ملتوی سوتاً رہا۔ اور اُسے اشکر کا و سے من من في آف جهال كي فيند أئى مكر بار مي فرق نه يرار أسكر موار میاوت کو اکے قراسکی زبان بند بھی تھی۔ مض بربرزور کیٹر آگیا اعدمقدونی سیامات

میں یہ انواہ بھیل گئی کوسکن ر مرکیا۔ وہ چیخ پیٹے عمل کے ورواز سے بھر اکہری بر ووڑے اور بیرے والوں نے مجبور ہوکر اندر آ جانے دیا۔ بھر اکہری قطار باندھ کے وہ اپنے جوان باوشاہ کے بینگ کے باس سے گزیے اور اگرچ وہ بول نہ سکتا تھا گر سراور آنکھ کے اشارے سے ایک ایک کے ماقد کے ماقد اس نقا کہ سے ایک ایک کے ماقد کے ماقد میں نواق نے یہ وات سرابیس ولیا کے مندر بیں گزاری اور سوال کیا کہ اگرہ یو تا کے مندر بیں گزاری اور سوال کیا کہ اگرہ یو تا کے مندر بی گزاری اور سوال کیا کہ اگرہ یو تا کہ آئیں بلین کسی آواز نے انھیں روک دیا کہ ایسا نہ کریں اور جہاں ہے وہیں اس رہنے دیں یا آخر اسی بُون کے جہنے میں وات جہاں ہے وہیں اس سے بہلے کرعم کے حسم سال پورے ہوں، جان، جان آفری کو سونپ دی ؤ

گر اس تا وقت موت ، پر تقدیر کے تلون یا ناسازگاری بخت کی شکارت کا دوساف اور کارناموں کا کی شکارت کا کوئی محل نہیں ہے۔ اُس کے اوصاف اور کارناموں کا قدرتی انجام میں ہونا تقا کہ وہ عمر طبعی سے پہلے مرجائے۔ کیونکہ تیرہ ہی کے سِن میں اُس کے اندر بہت سی عموں کا سُت جمع ہوگیا تقا اور نہ اُسے میدان رزم میں جان کی پروا ہوتی تھی نہ نرم شاہ میں گا

## ۵- یونان مقدونید کے عہد حکومت میں

واقیاتِ مالم کی رَوسِی سائلِ یونان سے بہا کے لے گئی اور اتنی مہلت بھی نہ می کہ وہاں مجمولی جبولی ریاستوں کے مالات پر آگی۔ نظر ڈال میتے جو متبائن جذبات ریخ و سرت کے ساتھ اپنے تعلیٰ کو ساری دنیا میں شائع ہوتا دکھ رہی تھیں الیسوس کے کوہتانی وروں
میں سکندر کی نتج اور بھرائس کا بحری اقتدار شن کر اکٹر لونا نیول کو
کان ہوگئے تھے اور محبس کور تھے نے فاتح کی ضرحت میں مبارکباد
اور شحدہ یونان کی طرف سے تیج زریں بھوایا تھا۔ اور جب ایک ل
کے بعد اجیس شاہ اسپارٹہ نے مقدونیہ کے خلاف پھر تلوار علم کی
تو اُسے بلیوسی سس سے باہر کوئی ساتی میشر نہ آیا۔ البتہ مگالولوس
کے سوا، تام ارکیٹر یہ ، اکائیہ اور الیس کی ریاستوں کو اُس نے
ابنا خریک بناب تھا اور ان اتا دیوں کا بڑا مقصد بیتھا کہ گالولوس
کوست باتے ہی اس محصد شہر کی مدو نے لئے جنوب میں برط معا
(ساستہ ت م) اور قربیب ہی جو لڑائی ہوئی اُس میں اُسانی سے
انتا دیوں کوشکست دی۔ احبیس لڑائی میں اما گی اور پھرکوئی سامنا

بایں ہم جبتک وارا سے ایران زندہ رہا، اس وقت کک بہت سے یونانی ول ہی ول میں یہ امیدیں کرتے سے کمشاید بھر بائد بیٹ جائے۔ اور مقدونی جابر کے ابتا سے اخیں بخات لحجائے لیکن وارا کی موت نے ان امیدول کا خاتمہ کرویا اور سکندر کی ہزت سندوستان سے واجعت کی جرات بندوستان سے واجعت کی بونان میں کسی کو سر اُمعا نے کی جرات بنہ مہوئی نے

اتیمنزے نے تھبٹر کو تسنیر اور سکندر کی دفات کے دیبیان کے بیارو کیر خاص فراغ و خوش حالی کا زمانہ سکتے۔ ریاست کا تظم و نسق دونہا

وانتدار تبرمنی فوکیون اور فکرنس کے باقد میں تفاء اور فیموس تنمینسز بعی اتنا محل شناس ضرور متما کران و نوب امن می خلل والمنے کی بیا اس طرز عل کی تائید کردا را ؛ اپنے پرانے حربیت اسکای منیس خطیب، یر جونع طرموس تقییز کو جال ہوئی اس پر فوکیون نے بھی غالبا حبد نہیں کیا کیونکہ یہ واتی ساملہ تھا اور اس کی سیاسی وقعت مجھر ز متی واقعہ یہ عفا کر تسی فن نے عام وطنی خدمات امد خاص محمر شہریا و کی وست میں تیا صانہ واتی راوپیہ خرج کرنے سے صلے میں وموس تعینمز کو تاج زریں دینے کی تخریب کی تر ریاست کی جانب سر علسہ اسے بہنایا جائے (منسطہ ق م) ملس انتھای نے اس کو منظور کرمیا ۔ لیکن اسکای نیس نے موسک پر قوانین جمہوریت کی خلاف کا د**و**ی وائر کیا امد عدالت کے روبرو نہایت مدلّل تقریر میں دیموسیم کے وقات زیرگی بر بنصرہ کیا اور وکھایا کریبی شخص مے کج اس موسط ستی سمعا جارا ہے ولمن کا تمن اور اٹھینٹر کی تام مصیبوں کا ملی سبب ہے ؛ گر ڈموس تھینٹر کے جواب نے جو کیر شکو فطام کے بے نظر منوز ہے عدالت کوسور کرلیا - اس کای میں کو ایک ج تصالی رائب مبی نه مل سکیں۔ وہ انتھنز حمور کے نفل گیا۔ اور میر ا اس من اس کا کہیں ام نہیں ملتا ا

سلطنتِ مقدوینہ کے تیام ہی کو اتنے دن نہیں گورے سے کہ بحری تجارت کے مرکزوں میں کوئی بڑی تبدیلی بیدا موجاتی۔ لہدا ابھی بیک انتھنز کو اس کار وبار میں بہت فروغ ماس تھا اور مین بھی بر ماس کا مای تھا۔ لیکن ابنی جگہ پر

اس مرکی تیاریوں سے بئی فائل نہ عقا کہ اگر کبی بھر موقع اللہ آگ تو این بھی افتدار ووبارہ حاصل کرکے ؛ چنامخے بٹرے کے رضا نے اور نے جہازی سائبان بنانے میں وہ برابر روید نگانا را اور بیان میاجا ہ کاب اس کے پاس قریب قریب جارسو بگی جہاز ہو گئے سے یہ تام کارگزاری لکرنس کی تعی جسنے وزیر مالیہ کی میثبت سے برے براتنا روب لگایا۔ واضح رے کواسی زانے میں مالی صیغول میں بہت کھ رو و بدل عل میں آیا تھا پوبلوس کے وقت میں مذر تفریح ، کا نتظری صیفه مال کا اعلی عهده دار جوتا مقا لیکن اب مصارف رياست كا انتظام مم ايك خاص وزيرماليد عاية میں و کھتے ہیں جے لوگ جار سال کے واسطے نتخب کر لیتے تھے لکرس اس عدے بر مامور تھا اور تمریب کا کام بھی قریب تام وکمال اسی کے اختیار میں تھا۔ اور اس صینے میں عبی انبی کارگزاری كى بدولت أس كا عبد منارت بهت مشهور موا- ايك تو أس سف رودالی سوس کے جنوبی کنارے پر موڑ کا میدان تیار کرایا. اور دوسرے نیسیانی ونکل کی از سرنو تمیری مبال اس زانیس علىم ارسلوصيع شام شهل شهل كراب شاكروول كو ويس وياكرا عما اور اس کی دجہ سے عما کا یہ گروہ مشائین " کہلاتا ہے ۔ لیکن كركس كاسب سے يادكار كارنامہ فوايونى سيئس كے تاشا گاہ کی ترسیم مقا۔ قلعے کے وصلوال پہلو پر سنگ مرمر کی زینہ نا کشستیں جو ابمی مک سلاست میں، انتھنز کے اسی وزیر مالیہ نے بنواکی تھیں ہے

غرض اہل اتیھنز عاقبت اندیثی کے ساتھ اپنی سود بہود میں کونتاں اور ویوتا کول کی گئو کرم کے امید وار تھے۔ اور اِس عرصے میں ایک مرتبہ تھا کے سوا اور کوئی آفت بھی أن پر نبیں آئی ؛ نین بعب سکندر سوس میں ماہیں آیا تو وہ ایسے واقعات بیش آئے جن سے یونان کا امن معرب خطریں بلاگیا۔ مینی اول تر سکندر نے یونانی جلاو ملنوں سے وعده کرایا که اُنفین پیر اینے اپنے وطن پہنچوادے کا ( ان خانہ برباوون کی مقداد بھی بنیں مبرار سے مجھ نیاوہ ہی مقی اور میر اس نے سروار نکا نور کو اولیسیہ سے عظیم ینانی تہوار کے موقع پر بھیجا کہ شلقہ ریاستوں کو علم بہنجاوے که اینے جلاوطن شہروں کو مائیں بدائیں۔ (سیمسی ق م) مرف در ریاستول نے اِس کارروائی، یر اعتراض کیا یا انجھنٹر اور اطولیہ کے باشدے سے جنمیں معلوم عما کہ اگر ایس مکم کی تقبیل ہوئی تر جن اوگوں کی مال استاع اُنفول سے غصب کررکھی ہے مہ سب وابس وینی پڑے سی المیونکہ اطولیہ داوں نے ای ٹیا دی ملاقے سے وہاں کے امسی مالکوں کو سال ویا تھا اور اسی طبع اہل انتھنے کے ساموس والول کی زمینی ویا رکمی تغیر بی اگر یه الل باشدے آئے اور ان کی اطاک واپس وینی پرین تو پیر اتیمنزی آبادکار اس جزیرے میں نہ رہ سکتے سے الجعیں میاں سے نفینا ہدیا۔ اپنی وجوہ سے اطولیہ اور

انتیمنٹر دونوں کو بادشاہ کا عکم بجالا نے سے انظار مقا ادر وہ یہانتک آمادہ سے کا اگر ضورت ہو توسکندگا مقامر سے مقابلہ کریں کے

## ۷- سربابوس کا حشر اور یو نان کی سرق

اُسی زمانے میں ایک ایسا واقع پیش کیا جس سے عب نہیں بعض وطن پرست یہ سمجنے گئے ہوں کہ سکندر کی سلطنت بہت اپائیدار بنیادوں پر قائم ہے یہ ہوا یہ کہ مربایوس د مزار تیانت نقد، اجر سامیون کی معقول جمیت اور اس مزار جہاز ہے کے الیمی کا آیا اور اس کا ناص معا یہ مقاکر اپنے آقا کے خلاف آتش ضاہ مشتعل کرے۔ حکومت انتینز نے فیج سیت سامل پر اُنرنے کی امازت نہیں وی تو مبریا لوس ، سو ے قریب تیلنت ہے کر تنا ایمنز میں آگیا۔ اس سے کے روز بعد مقدونیہ سے انتظی یا را نے اور مغربی ایشیا ے سکندر کے مزیر خزار فلوک سنوس نے اسکی فویل کا مالبہ ک لین وموس تھنیز کی صلاح سے اہل اتھارے یہ جال جی کہ مبریالوس کو حواست میں سے کر اس کا روبی خود این تین کیا اور سکندری عبده دارول كو جواب ميں كيلا يمييا كر اگر فود سكندر خاص اس كام كے لئے اپنے آدى سے كا قد ہم ملزم كو والے كرو يك

ایکن فلوک سنوس یا انتی یا طرح مطاب کی تعییل سے ہیں انکار ہے۔ اس کے بعد مربالوس ایخان کے انتخاب ہی عصص یمی اینے کسی سنجھ ساتی کے انتخاب ارا گیا ہے دورتم جو مربالوس اینیا سے چشدا کے لایا تعالی دورتم جو مربالوس اینیا سے چشدا کے لایا تعالی اگرولولس رقلع انتخاز میں جمع متی (در اس کے لئے جن بن بن فاص طور پر مقرر کردیئ کے تھے جن بن فرم موجود وہموس تھینز بھی شامل تعالیکن کچر روز بعد ایانک یہ موجود ہموس تھینز بھی شامل تعالیکن کچر روز بعد ایانک یہ موجود ہموس تھینز بھی شامل تعالیکن کچر روز بعد ایانک موجود ہموس تھینز بھی شامل تعالیکن کچر روز بعد ایانک موجود ہموس تھینز بھی شامل تعالیکن کچر روز بعد ایانک موجود ہموس تھینز بھی شامل تعالیکن رائی موجود ہموس تھینز کر آئن کے سے بینے مربادرہ ارکان ریاست کے فراآ اُن کے فلامت لوگوں بیں چرچے ہوئے گئے کہ قاطع بیں جمع موجود کرنے سے بینے ہی اُنھوں نے آدما روبید راینی وہ تھیلت) میرالوس سے رشوت لیکر منجم کرایا ہما۔

الرائم بیش ہوئے و مدالت نے بی یہ نیس میں یہ الرائم بیش ہوئے و مدالت نے بی یہ نیصلہ کی کہ ریاست کے فاص فال عائد نے سعول رقبیں وصول کی تمیں اور انعیں یہ اور انعین ی اور انعین کی نیست انغوں نے خربے کیا کہ وہ بھی ۲۰ تینت کا مصدوار تھا۔ ورس تمنیز نے اس خطا کا خود اقبال کیا اور انس کا عدر یہ بیان کیا کہ یں نے زر تھری کے سرائے میں کا عدر یہ بیان کیا کہ یں نے زر تھری کے سرائے میں دیے سے اور انتین اور انسین کی بطور قرض وے ویئے سے اور انتین اور انسین کے سرائے اور انتین کی بطور قرض وے ویئے سے اور انتین اور انسین کے سرائے کی دورائی کے دورائی کے دورائی کی دورائی کے دورائی کی دورائی ک

اسے بغیر منظوری سکندر کے روپے سے وہ قرض وصول کرنکا جو اس نے ریاست انتینز کو دیا جی حق قفا ؟ غوض اس پا دو الزام وارد ہوتے تنے کہ ایک ٹو خود روپی نخالا اور دوسرے اپنی تخریری اطلاع میں عمدا روسپے کی صبح مقدا و اور امنا کی ففلت کا ذکر نظرانداز کردیا۔ اس کی منزیں امبر بہاس تیلنت جمانہ ہوا اور اوا نہ کرسکنے کی دچہ سے قیدیں فال دیا گیا۔ گر دہ مقورے ہی دن میں بچکر انتیننسر سے فال دیا گیا۔ گر دہ مقورے ہی دن میں بچکر انتیننسر سے ممال کیا ؛

اگر سکندر زندہ رہتا تر بہت مکن تعا کہ اہل اتھنز اُسے
رمنامند کرلیتے کہ ساموس پر اُن کا قبضہ بحال رہنے دے
کیوبکہ وہ بیشہ ایتعنز کی رمایت بینظر رکمتا تھا یہ لیکن جب
اس کے مرفے کی خبر بہنی تو اول اول لوگوں نے اس کا
اعتبار نہیں کیا اور ڈواڈین خلیب زور دے وسہ کر
کہتا تھا کہ وہ اگر مرتا تو ایسی نعش کی ہوہی تمام دنیا
کی ناک میں بہنے جاتی " گر بیب اُس کی وفات نے
تمام معاملات سلطنت کو درہ و برہم کردیا تو اس مان مان کی وفات نظر نہا اور
تیم زادی کے سلا باتم بان ارائ کم خلاف معلمت نظر نہا اور
ایتھنز نے مقدونیہ سے بغاوت کی دستانہ ویا اور مرزار اجربیابی
دیان کی بست سی ریاستوں نے اُس کا ساتھ ویا اور مرزار اجربیابی
بی جوسکندر کی فیج سے اُسی زیا نے میں انگ ہوکر بونان بینے تھے
بی جوسکندر کی فیج سے اُسی زیا نے میں انگ ہوکر بونان بینے تھے
بی جوسکندر کی فیج سے اُسی زیا نے میں انگ ہوکر بونان بینے تھے

تقرموبي پر قدم جائے اورجب اینٹی باطرجس قدر جلد ہوسکا اپنی فومیں جمع کرمے جنوب میں بڑھا، تو اسی ورے کے قریب متحدہ یونانیو کو توائی میں فلیہ حال ہوا اور مقدویہ کے نائب السُّلطنت کو لامیہ س قلعہ بند ہونا بڑا جو تقرمونی کے مقابل، کوہ انتقراب کی ایک چین کے نیچے بہاڑی قلعہ تھا۔ اس جگر بیوس تینس نے اُسے تام جاڑے گھے رکھا اور اس غلبے کا نینج یہ جوا کہ بیو مشریے سوا شالی بینان کی سب ریاسیں تو پہلے ہی مقدونیہ سے بے و فائی کریکی تھیں،اب بلونی سس میں بھی اُن سے بعض رفیق بیدا ہو گئے۔اور اگر ینا بنوں کی بحری توت زیاوہ ہوتی تو عجب نہیں کہ کھ سے کم کھی عصے کے لئے انعیں اپنے ما میں کامیابی حال موجاتی موسم میاریں سنرلی افروجیہ کا عاکم میونائس نیج نے کے آیا تو بوناینوں کو لاسيد كے محاصب سے وست بردار ہونا بڑا اور وہ تمساليديں بھے کہ انتھی یا بڑے ل جانے کے بیٹیۃ اس سے مقابلہ کریں الالی ہوئی تو اُس میں مبی لیو ااٹس زخم کھا کے ماراگیا اور ووسرے روز امنی پائر وال آبا اور این شکست فراوه فوجل کو لیکر مقدونیه میں ہٹ کیا کہ کرائروس کا انتظار کرے ہو ایشیا سے ارا تھا۔ جنامخ اُس کے پینچتے ہی یہ دونوں مل کر بھر تھسالید میں بڑھے اور كاتن كے مقام ير يونانيوں سے مقابلہ موا دست ق م) اللائي میں فریقین کے نفضانات بہت کم ہوئے۔ اور اہل مقدونیا کا پلہ بماری رووظاہر میں جنگ کا فیصلہ اس سع کے نے کیا تھا لیکن بناینوں کے جد و جبد جاری ز رکھ کئے کی جلی وجہ کروش کی

خفيف شكست زيني بلك يه كران من بالم اتفاق نه مقاد اور ناكوني اليسا سبيسالار حب بروه سب كامل اعتماد كرسيت انجام يه بواكم عے بعد ویگرے مبریاست اپنا ساہدہ صلح علیدہ کرنے پر مجبور مولی جن وقت المنبئي ما طر بيوسشيد مين براها دور البطي كالبيسط ك تیاریاں کیں تو ایھنٹز کو تھی سراطاعت نم کرنا پڑا۔ آزاد حکومت ووارہ عل کرنے کی اس نے بو کوسٹش کی تھی اس کا سخت خمیارہ بھکتا میونکہ سکندر کی طح النیٹی پاٹر سے ول میں اس منیتہ الحکا کے ام نیک اور گزمشته روایات کی کوئی جگه نه تقی و اُست صرف آنافظر آیا تھا کہ جبتک سخت گیری اور تشدّہ سے کام نہ یا جانے کا اس وقت تک مقدونیه کو مبیشه اسی تسمرکی بفاوت کا خطره رے کا جیسی کہ امبی فرو کرنی پڑی سیس ماس نے تین شرطین بی کیں جنیں ڈوما ڈیز اور فوکیوٹ کو جار و ناچار مبتول کرنا پڑا اول ید که نظام حکومت میں ترسیم کی جائے اور خانص جمہوریت کی بجائے سیاسی معقوق زر و مال 'برمنی ہوں۔ دوسرے بندر کا و منوكيد بي مقدوني سياد كي جياوني بنادي جائه- اور تيسري شرط یہ تھی کہ شورش کے سرفنہ وموس تھنیز ، میری ویز ادر اُن کے اجاب رُت رکرے اینٹی یا طرے حوالے کرونے جائیں ا

واضح ہوکہ ڈموس تھینرنے جو اپنے وطن سے فرار ہوئی تھا پیونی س میں دہنی سحر بیانی کے جوہر و کھائے اور ایونا نی اتحا دیوں کے مقاصد کی بہت کچھ حالیت کی تھی۔ اہنی کوسٹسٹوں کے صلے میں اُسے اہل انتیاننہ نے والیں بلالیا تھا ؛ گراپ ہو انتیانہ نے اطاعت قبول کی تو وہ اور ووسرے مقرشہ سے بھائے ہمیری ورا اور اس کے دور تھوں نے اچی ٹا کے مندر ایکوس میں بناہ کی تفی دہیں سے گزار مور المنی یا بار کے باس لائے گئے اور اُس نے انھیں قبل کاوا وہو کھنیر ما بھال کر جزیرہ کھوریہ کے مندر پوسی وُن میں جھپا اور جب اِل اینی پاڑ کے ہرکارے بنجے اور اُسے طلب کیا تو اُس نے جالا کے اپنی پاڑ کے ہرکارے بنجے اور اُسے طلب کیا تو اُس نے جالا کے باتھ میں بڑنے سے بیلے ، دہر کھا ایا داکتو برط سے قام کے نیزے مین روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ زمر اُس نے قام کے نیزے مین بیا رکھا مقا ہ







تائے یونان میں بعض ایسے ناموں کا انگریزی تلفظ بجبنبہ افتیار کرلیا ہے جو پہلے سے مشہور و مروج تھا۔ لیکن باتی میں نعیف تغیر کو جائز رکھا ہے جس کا عام اصول ذیل کے الفاظ کا باہم مقا بلہ کرنے سے ذہن میں آجائیگا اگرچ کہیں کہیں مستثنیات بھی موجود ہیں،۔

| لفظ         | انگرنری تلفظ              | اردو تلفظ              |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| Words       | English<br>Pronunciation. | Urdu<br>Pronunciation. |
| Abydus.     | (ابی طوس )                | ایی دوس                |
| Achaean.    | (اکائین )                 | أكبياني                |
| Achaemenid. | (اکی منایر)               | خاندان ہمخامشی         |
| Achilles.   | (اکی لیز)                 | اکیلیس                 |
| Aeschylus.  | (اس کای نس)               | اس کای نوس             |
| Alcibiades. | (انسی بیاویز )            | الكى بىيادىس           |
| Aphrodite.  | (افرو ڈامیٹ )             | افرو دیت               |
| Arbela.     | داربیلا )                 | ارسيل                  |
| Artabazus.  | <ارٹا بازس )              | آرتا بازو              |
| Assyria.    | (اسيريل)                  | انتور                  |

| نفظ            | انگرزی لفظ                | اردوكفظ                        |
|----------------|---------------------------|--------------------------------|
| Words.         | English<br>Pronunciation. | Urdu<br>Pronunciation.         |
| Astyages.      | داتستياجيزيا اتشياژ)      | افراسياب                       |
| Bronze Age.    | * * * * * * * * * *       | عصرالنحاس                      |
| Byzantium.     | (بای زن میمَ )            | بای رُنطبه                     |
| Chalcedon      | ( کانسی ڈون ' )           | چانگی دَن                      |
| Chios          | (کمپوس )                  | فيوس                           |
| Cithaeron      | (ستعبی رُون )             | سيتمي رُن                      |
| Croesus.       | (کری سس)                  | کری سوس                        |
| Cyxares        | دکمیاک سریز )             | سیاکزار یا سیاوش               |
| Cyprus         | (سای پرس)                 | قرس                            |
| Darme.         | (ۋىرىگىس)                 | <b>وارپو</b> ش یا دارا         |
| Delos.         | ِ (ڈی <b>لواس</b> )       | دلوس                           |
| Delphu.        | (ڈیلفی )                  | ديغى                           |
| Dorman.        | (طور تگرن )               | ڈوریانی                        |
| Elean.         | (النبين )                 | الياني                         |
| Elis           | (اے نس)                   | العيب                          |
| Eurypides.     | به (پوری پاریز)           | یوری پاریز - یوری ب            |
| Euxine.        | (پوکساین )                | افغين يا التود                 |
| Ga7a.          | ( 17 <b>6</b> )           | نخز                            |
| Halys (River). | (پالیس)                   | تزلءارماق                      |
| Hellenes.      | (بل ننيز)                 | غر<br>غر<br>درل ارمان<br>پلینی |

| لفظ                   | الكريري تلفظ                | اردو تلفظ                 |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Words.                | English<br>Pronunciation.   | Urdu<br>Pronunciation.    |
| Helot.                | (مىلواط )                   | لم و ت                    |
| Jaxartes.             | (جیکسارٹیز )                | جيمو <u>ا</u> ب           |
| Lacedaemoniau.        | (لبيسي ديوسيتن )            | لک دمونی                  |
| Laconia.              | (لیکونیا )                  | لقونيه                    |
| Lysander.             | (لای مسنڈر)                 | ليسا ندر                  |
| Macedonia.            | (میسی ڈونریہ )              | مقدونيه                   |
| Maili (tribe)         |                             | <sup>-</sup> ملتى         |
| Marmora or Propontus. | (مارمورا یا پون نش)         | هرموره<br>«               |
| Memnon.               | (میم نوا <b>ل</b> )<br>مارا | معاش                      |
| Miletus.              | (علے تش )                   | ملطسسه يا ملى توس         |
| Molossia.             | (مولومسيا )                 | مئوسيه                    |
| Naupactus.            | (نوپاک ش )                  | نو ياكتوس                 |
| Nearchus.             | (نیارکس )                   | نياركوس                   |
| Nestor (King)         | (نیمسطر)                    | نستور                     |
| Oxus.                 | (اَدِکسس)                   | سيجون                     |
| Parysatis.            | (پری سائیس )                | پرې زاوه ر شېزادي )       |
| Pasitigris.           | (باسی محرکس )               | وريائے و جل يا قارن       |
| Periander.            | (بیری انگر )                | برمان در                  |
| Persepolis.           |                             | اصطخ                      |
| Philip.               | (پرسی پولس )<br>(فلپ )      | اصطخر<br>فیلفوس یا فیلقوس |

| لفظ            | المحرنري للفظ             | اردو تلفظ                                                  |
|----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Words.         | English<br>Pronunciation. | Urdu<br>Pronunciation,                                     |
| Phillippies    | (فلیکس)                   | ملقوسيات بالأوريخ شقرين ج<br>ملقوسيات بالأمرين فينزلز نيون |
| Phraortes.     | (فرشورتیس)                | زيرز                                                       |
| Phrygia.       | (فِرْکَبِہ )              | فرغيه يا افروجيه                                           |
| Piraeus.       | ( پای رغیس )              | بيريس                                                      |
| Ptolemy.       | (تالمی )                  | تولمي يا تبطليموس                                          |
| Propontus.     |                           | 0,787                                                      |
| Rhegium.       | (رحکیم )                  | وآليوم                                                     |
| Royane.        | (دکسانہ)                  | روخنگ                                                      |
| Saronic (Gulf) | (سارونیک )                | سارونی (علع )                                              |
| Scythian.      | (سيتحين )                 | الكيتعياليسيتي                                             |
| Sicily.        | ومسسلی)                   | صقاليه                                                     |
| Sidon.         | سيرون                     | مسيدا                                                      |
| Simonides.     | (سای مونی ڈیز)            | سی مونی دلیں                                               |
| Sinope.        | (ساي نوپ )                | اسنوب                                                      |
| Sophist.       | (سوفسط )                  | سونسطاي                                                    |
| Taygetus.      | (پیشے کی ش )              | کووتے گئوس                                                 |
| Thessaly.      | (تمسلی )                  | يخشاليه                                                    |
| Tyre.          | (26)                      | تايريا صور                                                 |
| Trireme.       | (طرای ریمی )              | مدطبعه دجهاز،                                              |
| •              |                           |                                                            |

## غلطنامك

تایخ یونان میں ، کئی بار تصبیح کے باوجود، کتابت کی چوٹی موٹی
ہست سی غلطیاں رہ گئی ہیں سرسری نظر انی میں جوزیا دہ نمایا
تحییں نہیں یہاں صبیح کر دیا ہے باقی نقطوں ، یا و و و اور
تی تے کی غلطیوں کو امید ہے کہ ناظرین خود درست کریں مجھ

مترحم

| صحيح                         | غلط                       | ٦      | تمخ |
|------------------------------|---------------------------|--------|-----|
| " جِنَاتِی "<br>وهکیل<br>ورا | " جنانی "<br>ڈھکیں<br>زرا | 1 27 4 |     |

| صحيح                           | غلط                   | þ        | cs.  |
|--------------------------------|-----------------------|----------|------|
| عہدہ                           | عبدے                  | 400      | 44   |
| بھائیوں                        | بحاثون                | 1.       | 1.1~ |
| نتیوه<br>مکیط                  | تنبوه                 | •        | 1.4  |
| مكرط                           | تكمط                  | <b>A</b> | 194  |
| گہری                           | گېرى                  | 0        | 101  |
| یابندی نه کی                   | یابندی کی             | 11       | 121  |
| يبارى بارى                     | كرز برواريها ري       | آ خری    | IAT  |
| اسے بچاپ                       | اس بحاس               | "        | "    |
| تُعَيِّا آباد إِنْ اللهُ اللهُ | نحيار فتة رفته آباد   | 16       | 19.  |
| اسى لويل                       | اینی طویل             | 14       | "    |
| ويكفاكه المستحديد              | یکھا کے               | 1 4      |      |
| افسانه باقی                    | ضانه باقی             | ل أوط ا  |      |
| برا<br>منحد                    | برا تھا               |          | 1    |
|                                | نتحده                 | • 4      |      |
| ېې                             |                       | 14       | > "  |
| برع                            |                       | - 1      |      |
| لهاكه                          | ہائے ا                |          | -    |
| ی کائے دریب                    | ی کا فریب ایم<br>کوری | -        | 0 1  |
| ایم                            | يم ليا                |          | - 10 |

.

| . t                                   | <b></b>                          |      |             |
|---------------------------------------|----------------------------------|------|-------------|
| صحيح                                  | bli                              | þ    | so.         |
| شجعاى                                 | سجعاى                            | 15   | <b>77</b> 4 |
| غيظ                                   | غيض                              | 4    | ٣٤٨         |
| اتنے                                  | اشني                             | ۲.   | N.1         |
| ېواتو ده پلوينيسس                     | ہوا، پوپنی سس                    | س    | 202         |
| قهه دار                               | ذمے وار                          | سو   | roa         |
| وست بروار                             | وست برد                          | ~    | ~4a         |
| المبيت المبيت                         | بیت<br>مشخکه <u>.</u>            | 1.   | <b>X44</b>  |
| منتین<br>منتحکم مامن                  | متحکم ہی                         | آخری | 010         |
| ورروه                                 | وريروه                           | 4    | 249         |
| الل فوكيس                             | المي فوليس                       | 10   | 091         |
| گانوۇ <u>ل</u>                        | گانون                            | ۲    | 4.5         |
| پہلے سے مشہور                         | يهلي مشهور                       | 1.   | 401         |
| بنه .                                 | الم.<br>ع بـ د                   | 18   | 400         |
| دائیں باز وکی طرف<br>س                | دائیں کی طرف                     | 11   | 404         |
| دوگر دیا                              | دُور کرویا                       | 4    | 406         |
| ا <b>ب</b> ان بتوں<br>پر              | اب بتوں<br>رم                    | 1    | 77.         |
| <b>گونگی</b>                          | كولكي                            | 1.   | 444         |
| اساس کی (جویونانیوں - انخ) تروید کرنے | اس کی ترد بدکرنے (جو بونانیو ایج | 1 64 | 441         |
| احباب                                 | اجباب                            | "    | 11          |

| ~                                                     |                                                                   |           |                          |  |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--|--|
| صحيح                                                  | غلط                                                               | þ         | <b>L</b> &.              |  |  |
| ساعل بحر<br>تیس جہاز<br>حصد دار ہے<br>اور آزاد محکومت | ساهل سمندر<br>تیس بنرارجهاز<br>کانمیں<br>حصد دارتھا<br>آزاد حکومت | 4 14 10 0 | 444<br>411<br>417<br>410 |  |  |

.